





المددوم : سِللَّه بِثني

حربية الأصمار

مصنّف مفتی غلام سور لا ہوئی

رَمِيْرِتِب، پزار بِتراقبال مُورُوق

محبية نبولير- كيج بحن وط المع

| نام کتاب        |
|-----------------|
| نام مولّف       |
| مرج             |
| موصورع          |
| مرن             |
| سال ماليين      |
| سال طباعت _     |
| سال طباعت ترجمه |
| طابع            |
| ناخر            |
| صفحات           |
| 10              |
|                 |
| تبمت            |
| كتابت           |
|                 |

## فهرست مضايين

| مفح  | فام مضمول                 | نمرشار | صفحر | نام مضمول               | نرخار |
|------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| 34   | صرت فوا جا حرشتي          | 14     | 11   | اممائے گای چینت اولیائے | 1     |
| 00   | حرت شاه محود سنجال        | 10     | 11   | حفرت صن لعري            | 4     |
| ۵۵   | صرت ماجی شراعیت           | 14     | 10   | صرت عبدالوا عدين زيرا   | ٣     |
| 04   | مضرت فواج عثمان بارفيدا   | 14     | ۲.   | صرت فاح فسيل عياض       | 4     |
| 41   | صرت واجمعين لدين سنجري    | in     | ۲۳   | حضرت سطان اياسم ادمم    | ۵     |
| -24  | حرت تطل لدين بخبتارة      | 19     | ٣٢   | حفرت فذلفية المرعشي     | 4     |
| 9.   | صرت شاهم الدين المشر      | 4-     | ٣    | حضرت فواجر بهبرة البصري | 4     |
| 94   | מות ביש בעול וגים התנצטיי | 11     | 44   | صرت نحام علود منجورك    | ٨     |
| 1-1  | عز ت قد تركستاد في ا      | 44     | ٣2   | حضرت الماسحاق شامية     | 9     |
| 1.14 | صرت فيز الدين حيتي الم    | ۲۳     | 49   | حزت الداحر حثيتي مو     | 1-    |
| 1-1  | वं वही नुके दर्श देवा है। | 44     | 4    | حضرت الوقد شيتي         | . 11  |
| 1.0  | صرت فيخ عبدالدين غزوي     | 10     | 4    | صرت الولوسف حيتى        | 11    |
| 1-0  | حفرت يشيخ جال إنسوك       | 100    | 19   | حزت مودود حشق ا         | 11,   |

www.makaaban.org

| صفي  | نام مفتمول                    | نيرثمار | مفحر | نام معتمول                   | نمرثار    |
|------|-------------------------------|---------|------|------------------------------|-----------|
| 128  | حزت شخ شرف الدين دعلى قلندارً |         | 1.4  | حفرت شنخ احر بنرواني         | 42-       |
| 140  | حزت عاج نظام الدين مالوني     |         | 1-1  | صرت شخ فرمد الدين كني شكرا   | YA        |
| 194  | صرت فاجام خرد                 |         | 1149 | حزت شيخ نجب الدين توكل       | 14        |
| 191  | صرت مولانا مويدا لدين         | 0.      | 184  | حضرت شخ نظام الدين الوالمويد | w.        |
| 199  | حرت وجهير الدين لوسف          | 01      | IMM  | صرت شيخ حميد الدين صوفي ال   | MI        |
| ۲    | حضرت فواجرامام حيشتياا        | 24      | 164  | حضرت قاضى عميدالدين الدري    | 44        |
| P    | حزت صام الدين لمائي ا         | 04      | 101  | حزت محرصا بدخشتي ١١          | ٣٣        |
| 4.4  | حفرت خاج فخ الدين روزك        | 00      | 101  | صرت شيخ دا وُد ما كئ         | 71.5      |
| 4.4  | عزت مرحس علاى سنجري           | 00      | 101  | حضرت عبدالعزيزنا أوك         | 17.000.00 |
| 4.4  | حرزت مولانا صنياما لدين لرق   | 1       | 101  | صرت بيدام على ناحق رم        | 100       |
| 1.4  | صرت شخ بربال الدين فرمية      | 04      | 101  | صرت شخ بربال الدين محود      | W4        |
| 4.4  | عزت ينخ صام الدين سوخة        | DA      | 104  | 2 670.67                     | 1.7       |
| Y.4  | حنرت عربية الدين صوتي ال      | 1.11    | 109  |                              | 1         |
| MI   | حزت شيخ شمس الدين يي          | 1       | 141  | صرت فاج متحب لدين حثتي ال    | 415       |
| 414  | صرت مك زاده احدرا             | 1.00    | 144  | 7.51.210.210.210             | 27        |
| 414  | صرت شيخ دانيال شيتي الم       | 1       | 144  |                              | 100       |
| YIT. | حضرت مولانا فخرالدين زائت     | 75      | 144  |                              | W.M.      |
| 110  | صرت منياء الدياج شبي          | 44      | 149  | صرت قاضى مى الدين كا شافئ    | La        |
| HIM  | حضرت فرمالدين ناكوري          | 40      | 14.  | صرت فاج علاؤ الدين شيق ١١    | 40        |
| MIA  | صرت ينح كمال الدين علامه      | 77      | 141  | مفرت فوارش الدين في المريض   | 44        |

| صفحر | تام مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رفيار                     | صفحه        | ناممضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نبرثار        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 444  | عزت شخ اجمد تفانيسري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000                      | 1.70 E.S.   | 1 44 / 44 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 144  | صرت شيخ فتح الله اوديئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A SECOND IN               | ACCUPATION. | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA | 44            |
| 144  | حضرت عين الدين قال"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |             | صرت يخ صد الدين عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49            |
| 144  | صرت سير محد كليودرا زا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.                        | 119         | معزت تطيالدين منورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4-            |
| 141  | حفرت محدمتو كل كنتورئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |             | حزت فوام ميل لدين فورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.4.7.1111   |
| 144  | حضرت شيخ يوسف بده ايري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |             | طرت علاؤ الدين فيكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1 1 1       |
| 144  | حفرت شيخ احرعبدلي رودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |             | مضرت سراج الدين يتي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| PEA  | صرت شخ سترفال بكثيتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The state of the state of |             | حفرت جلال لديري في في يتي ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| tr.  | حفرت شخ قرام الدين شيتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |             | صرت شيخ حميد قلندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| TAI  | حزت فيخ سارنگ حشِتي"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | D 10        | حزت سيدمحد بن مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.            |
| MAR  | معزت قاصى منهاب الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |             | حزت يوسف حيثتي"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| TAD  | حفرت مرسيد بدالله حيثي ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |             | حضرت تاج الدين شرموارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 10 F       |
| TAY  | صرت في فروالدين قط عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |             | صرت شيخ عيد المقتدرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000          |
| MAA  | حضرت شيخ شبلي ياني تيئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 72                     | 1000        | صرت شيخ علادالدين شكالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 149  | The state of the s |                           |             | حضرت صام الدين فتي درك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44-1          |
| 19-  | حفرت بهرام حشتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 1000000     | صرت قامنی سا وی <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.7 100.171.4 |
| 191  | حضرت كبيرجينتي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-1                       | 40-         | حضرت سدا للدكسيه والأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4"            |
| 191  | مضرت الوالفتح جونبورئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-1                       | 401         | صرت يداخرن مالكرماك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1             |
| 491  | حفرت شيخ عارف حيثتي"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0                       | 747         | صرت افتيارالدين عمرا يرجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AD            |
| 490  | حضرت الوالفتح قريشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-4                       | 744         | حضرت مولانا فوا على حشيتي ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44            |

www.maktabah.org

| Name of the | Apple of the second second second |        |      |                           |       |
|-------------|-----------------------------------|--------|------|---------------------------|-------|
| صفح         | تام مضمول                         | زيثمار | صفحر | نام مضمول                 | برشار |
| 44          | 0.00                              |        |      | صرت شيخ پاراس             | 1.4   |
| 44          | صرت شيخ عبدالقديرككوسي            | 144    | 194  | صرت شيخ مناچشي ا          | INA   |
| ٣٣٠         | حضرت عبدالكبير والابيرواني يي     | 149    | 199  | حضرت شمس الدين طابر       | 1-9   |
| 44          | 4                                 |        | ۳    | حضرت جلال الدين تجراتي ال | 11-   |
| 44          | صرت فالوگوالياريخ                 | 1111   | ۳.,  | صرت شاه کاکو فا بوری      | 111   |
| ۳۳۵         | حزت شنخ علاد الدين عدوين          | 144    | m. + | حضرت حسام الدين ما مكيوري | 111   |
| 44          | صرت ملال الدين قرليثي             | 144    | ٣-٣  | ضرت معدالدين خيراتبادئ    | 111   |
| 444         | صرت يدسلطان شرايجي                | 144    | ۳.0  | صرت شاه میا نجین          | 111   |
| 440         | حفرت سيدعلى قدام                  | 100    | W-4  | حنرت بدفد بن عفر كيا      | 110   |
| mm-         | व्यं करिरा किस्ते                 | 124    | 414  | حزت سيد مر فلادة          | 114   |
| 464         | صرت شخ يوسف چشتى ٥٠               | 114    | 414  | ضرت منندصارك              | 114   |
| MPA         | حضرت شخ امان ما في يتي"           | 144    | 410  | حزت حين لا گودي ا         | 114   |
| 40.         | صرت شخ جره دمرسوا                 | 129    | 419  | حزت راجي حامدشاه          | 119   |
| roy         | صرت مام الدين متلة الم            | 10.    | ٣٢.  | حفرت شخ حس طامرده.        | 17-   |
| ۳۵۳         | صرت ميرسيعبرالادل حيق الا         | 141    | 441  | حضرت شخ بخشا رعشي         | 141   |
| 404         | حزت قاضى فان طفرا بادئ            | 100    | ٣٢٣  | حزت شخ محد على ا          | 144   |
| ممير        | حفرت يشخ عبدلعزيزطا برا           | 144    | 444  | حضرت شخ عزيز المتوكل      | 144   |
| 404         | صرت شيخ على متققره                | 166    | 440  | صرت المذادج نيوري         | 140   |
| ٣4.         | صرت شخ اوس ونيدك                  | 180    | 444  | صرت شيخ احرمجد شيباني در  | 116   |
| 41          | صرت شيخ اسليم شيق ال              | 164    | ۳۳.  | عزت شاه سيدة              | 144   |

| صفح | نام مضموك                  | نبرخار | صغر  | نام مضمول                   | نبرخار |
|-----|----------------------------|--------|------|-----------------------------|--------|
| 494 | حزت شخ سيدجوره             | 144    | 444  | حفرت شيخ حن محدا            | ١٣٤    |
| 490 | حعزت شاه لغمال حشى         | 144    | 144  | حضرت شخ تقى حا كرات         | 164    |
| 494 | صرت فاجي اولس وتوزئ        | 149    | 447  | صرت شخ طا برگواتی ده        | 164    |
| 499 | حضرت افوند مويد تتوريك     | 14.    | 249  | مضرت شخ نظام الدين كمبارئ   | 10.    |
| ۲   | صرت نظا الدين ما ني چي     | 141    | 121  | حضرت سنخ بياراحيثي          | 101    |
| p-1 | حفرت دعمت شور ما في ١٦     | 144    | 121  | مصرت شيخ جلال لدين تعانميرك | 104    |
| 4.4 | حفرت شنخ محدبي فضل التأرا  | 144    | ۳۷۵  | حضرت شنخ رزق اللدا          | 100    |
| 4.4 | حضرت شيخ احد شورياني دو    |        |      | حفرت يشخ المحاق حيثتي الم   | 100    |
| hah | حضرت محدسكيم لا بعدى       |        |      | حضرت عمال دنده بريه         | 100    |
| 4.0 | حرت مرسد فركاليوسية        |        |      | حضرت شيخ وانيال حيثتي وا    | 104    |
| 4.4 | صرت شاه املى ما نى يتے مع  | 144    | ۳۸۰  | حفرت فتح المدسنبهاي         | 104    |
| r-9 | معزت بالزيد تبك زئ         |        |      | حنرت شخ نظام فارفد ليه      | 101    |
| 414 | صرت واجلظام الدين ملخي     | 149    | 1761 | حفرت فيغ طا ما حيثتي الم    | 109    |
| 414 | حفرت مخ جال المدلا بورك    |        |      | حفرت يشخ محفر كاكر وني ال   | 14-    |
| MIN | حضرت سيدعلى فواص ترمذي     | INI    | 700  | معزت يشخ كبيره لا بهرا      | 141    |
| PIN | صرت يده مهدي               |        | 1    | حفرت شيخ ولي حيثتي"         | 171    |
| 419 | حضرت خنخ محدا عنفاره       | 124    | 144  | حفزت عبدالقدالفاريخ         | 141"   |
| 44. | حضرت ما جي گلن ا           | 126    | MAA  | صرت افتيارالدين موداف       | 140    |
| 744 | حفرت عبدالجليل كمفنوئ      | IND    | 449  | حفرت جلال الدين كاسي        | 140    |
| 444 | صرت ماجى عبدالكريم لا بورے | 174    | 797  | صرت سيدمز مل حثى رم         | 144    |

|      |                              |         |        | *                                   |         |
|------|------------------------------|---------|--------|-------------------------------------|---------|
| صفحه | نام مضمون                    | نميرشار | صفحر   | ئام مضمون                           | نبرتمار |
| מאר  | حفرت شيخ محدصد لين حيثى ال   |         |        | حضرت درويزه بيتا دري                | 144     |
| MAD  | صرت شخ گردا ودحشتی"          | 4-4     | 444    | حرت بندكى شيخ الدسيديتي             | IAA     |
| Luc  | حفرت شاه الإالمعالي"         |         |        |                                     | 1.49    |
| MO.  | حفرت بشخ عبدار سندجالندهري   | 71-     | 449    | صرت مك محد جاني                     | 19.     |
| MOI  | حرن فيخ موند باحثيثي         | 711     | 449    | صرت مدارت وبوارك                    | 191     |
| 400  | مغرت يدميران مبيرية          | 414     | m.     | صرت باحراسيودادكاليوك               | 194     |
| 41   | صرت بيدعتين الله حيثتي       | 414     | الهم   | حضرت شيخ محرصا دق گلكوسى            |         |
| 444  | حزت شيخ محيي مدني ١١         |         |        |                                     |         |
| 44   | حضرت كليم الله جبال آبادئ    | 410     | المهم  | حضرت ينخ عارف حيثي الأ              |         |
| 444  | حضرت نظام الدين ورنك بادئ    |         |        | مضرت اعاميل اكبرآبادي               | 197     |
| 444  | صرت شخ عرسليم شي لا بوري     | 414     | 440    | حنرت سيدفان ميانة                   | 194     |
| 444  | صرت شاه ببول بركي ينتي"      | 711     | 444    | حضرت شخ بهوگی ا نفالی و             | 144     |
| 444  | حفرت شاه لطف للدحيثي         | 119     | مهر    | حفرت شيخ محمد فأرصابري لأبود        | 199.    |
| 44   | حضرت مولانا فخزالدين لامحدري | 24.     | 424    | حفرت عبدا مرم افيا ورك              | 4       |
| 444  | صرت سيرعليم القدحيث تي       |         |        | صرت سنخ بنجوانيا دري                | 4.1     |
| PK9  | حفرت شيخ نور فرحشتي ال       | 444     | hh.    | حضرت بير محد سلوان ١٦               |         |
| MAM  | حزت ميعلى ثناه حيثتي         | ۲۲۳     | الماما | صرت شخ ليئي گجراتي                  | Y-W     |
| WAT  | حفرت شنخ موسيد نفرقبوري      | 22      | الماما | صنرت شنخ مبنيد موباني <sup>10</sup> | 4.4     |
| PAD  | حزت شيخ موسيد حبث تي"        | 740     | 777    | حزت یخ مبیب جبرے                    | 4.0     |
| MAY  | مضرت خيرافاه حيضتيا          | 444     | ساماما | منرت بر مركمنوك                     | 4.4     |
|      |                              |         |        |                                     |         |

| منفحر | نام مضمول                       | رخار | صقر | نام مضمول              | نبرشار |
|-------|---------------------------------|------|-----|------------------------|--------|
| 791   | صرت مولوى غلام معطف وزيراً مادي | ۱۳۲  | ۲۸۲ |                        |        |
|       | حضرت مولوي ما نت على حيثتي "    |      |     |                        |        |
| 44    | حضرت شيخ عاجى رمضان لا بوكري    | ١٣٣  | PA4 | حفرت شاه نيازا حرحثيتي | 444    |
|       | حضرت شيخ فيض نخش لا موري        |      |     | - 4                    |        |
|       |                                 |      |     |                        |        |

ŧ



## سلسلة جيث المل بمشت

چنتی سلطے کے مرض اورام صرت خاج سلمی نواج سن الدعنہ ہیں۔ آپ قطب الاقطاب قدوة المقتقین سراج الطالبین مقدائے اہل ولائیت اور قبلاً ارباب ہا بیت تھے۔ آپ کو نیت الدعنہ ہیں تاہب ہا بیت تھے۔ آپ کو نیت الدی مقدائے اہل ولائیت اور قبلاً ارباب ہا بیت تھے۔ آپ کو نی تب الدی مقدائے اہل ولائیت اور قبلاً ارباب ہا بیت تھے۔ آپ کو نی تب شہنشاہ مرسلین خباب محد مصطفط صلی الدی علیہ وسلم کے اہم تالبین میں سے تھے آپ ناام ری اور باطنی علوم کے ماہر تھے۔ آپ فلا فت ملی تھی۔ یہ وہی خرقہ وضل فت تھا ہے کو امیر المومنین صفرت علی کرم اللہ وجر سے خلافت ملی تھی۔ یہ وہی خرقہ وضل فت تھا جو معراج کی دات اللہ تعالی نے ضور صلی اللہ علیہ وآلد وسلم کوعطافر ما یا۔ صفرت علی کوم اللہ وجر کو دیا اور آپ نے خواج صن لیمری کوعطافر ما یا۔

خواجر حن لیمری رحمة الله علیه برا ب کوا مات اور مقا مات کے مالک ہے آپ کے فضائل بے شارکتا بول میں ملتے ہیں۔ آپ نصیحت اور وعظ کے علاوہ کوئی بات نہ کرنے تھے اور حضور کی سنت پوشب وروز عمل کرتے ۔ آپ کا جذئہ قلب اتنا زیادہ تھا کہ اگر کوئی گنہ گاریا کوئی فاجر مفال میں ماصر ہوتا تو توجہ کئے لینے رشر دہتا ۔ آپ کی والدہ ما جدہ حضرت اُم المومنین اُم سلم رضی اللہ عنہ ای فاجر مفال کی والدہ علی این خواجراولیں قرنی تھے۔ سلم رضی اللہ عنہ منورہ میں بیدا ہوئے تظاہری حسن وجال کی وجہ سے آپ کوحن لولوی آپ مدینہ منورہ میں بیدا ہوئے تظاہری حسن وجال کی وجہ سے آپ کوحن لولوی

روتی ، کیتے آپ نے تجارت میں بڑی دولت عاصل کی اور آپ موتیوں اور مواریدکا کاروبار
کیا کرتے تھے جن دنوں آپ الند کی طرف را غب ہوئے تواپنی ساری دولت کینوں غریوں
اور فقیروں میں تھتیم کردی جنی کہ آپ کے پاس ایک دن کی روٹی کاخری نہ رہا ۔ آپ
حضرت امرا لمومنین علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں عاصر ہوئے اور آپ کا دامن بیکوا کہ
کا ملان دفت میں شامل ہو گئے آپ زمد و دیاضت میں اس قدر شغول رہتے تھے۔
کرسات سات دن تک کھا تا مذکھ اتنے اس طرح آپ نے گئے سال با وضورہ کر المندکی
عیادت کی ۔

جسون فاجرص لجری پیدا ہوئے آوا پی والدہ جھولی ہیں گئے حضرا برالمونبی حمررضی المتری فارمن بیں جا کہ دیکھتے ہی صفرت عرفے فرمایا یستواق کو افراد اس کا نام حس رکھو یہ تو بہت ہی فولعبورت بچرہے ہی بہتہ خوارگی کی حالت میں اپنی والدہ سے جرگھرکے کام میں شغول ہو تیں علیارہ ہوتے تولیف وقات محبوک کی وجہ سے روتے حضرت ام سلما اپنے پتان مبادک کو بچے کے مذسے لگالتیں توغیب سے دودھ کے چند قطر سے بچے کے مند میں ٹیکتے اور اس طرح حرابے بی فات ہوجاتے حضرت اُم سلما ہمیشہ آپ کے حمد میں ٹیکتے اور اس طرح حرابے بی فات ہوجاتے حضرت اُم سلما ہمیشہ آپ کے حق میں دعائے جرکر تیں اور فرما تیں ۔ المی اس بچے کو مسلمانوں کا رسنا بنا بنیا نچہ آپ کی دعاسے ایس ہی ہوا حضرت حس ایم بی وابی اس بچے کو مسلمانوں کا رسنا بنا بنیا نچہ آپ کی دعاسے ایس ہی میں سات وہ صحابی تھے جو الله علیہ نے ایک سلو تیں صحابہ کرام کی زیادت کی تھی جن میں سات وہ صحابی تھے جو میدان بدر میں جہاد کرتے رہے ۔

حفرت نواج حن بعرى الجمى بج تف كربى بى أمسلم كري اس كور ب الم كرد الم

علم اس کے دجود میں سرایت کرگیا ہے بعنور خواج میں بھری کو نہایت مجبت کے ساتھ اپنی کودیں اٹھاکر بیار کرتے۔

ابک دات خواج صن بھری اپنے مکان کی بھیت پراللہ کی عبادت بین شغول سے
آپ اس قدرر وئے کہ انکھول کا پانی پرنا ہے سے نیچے بہنے لگا۔ گی سے کوئی شخص گند
دما تھا اُس کے کیڑول پر قطرے پڑے تو طبندا وازسے کہنے لگا۔ اے اللہ کے سندو
پہ پانی پاک ہے یا پلید خواج صن بھری نے طبندا وازسے کہا گراپنے کیڑے دھولینا پر
ایک نہایت ہی گنہگار کی انکھول کے انسوول کا پانی ہے یہ

ایک دن فاج صن بھری نے اپنے الائم کو کہا کہ میرے لئے بازارسے نان او کھیل لاؤ جب وہ نوکر لایا ورسائے رکھی تو آپ نے فرمایا معافرالٹ گنہ گار بندے کوالسالڈیڈ کھانے سے کیا سرد کا رہے نوکر نے کہا صنور میں تو آپ کے ارتباد پر نان اور تھیلی لایا تھا۔ آپ نوم و اور و نے لگے جالیس دن کے کی چیز نہ کھائی اور فرمایا کہ بیں اپنے آپ کو مزاد ڈل گا کہ بیں نے لڈیڈ عام کی خواہش کی تھی۔

ایک دفعہ خواج صل ایک خاطے کے ساتھ ج کو جارہ سے سے یہ قافلہ ایسے

بیابان سے گزر ا جہاں دورد کورتک یانی کا نام دنشان نہ تھالوگ تلاش کرتے

کرتے ایک جگہ پنچے جہاں کنواں تو تھا مگر رسی اور ڈول نہ تھا۔ بڑی پراٹیانی ہوئی۔

سوچے سگے اب کیا کیا جائے ، خواج ص بھری نے کہا تھوڑا سامبر کرو ، بیں نماز بڑھ

لوں تم بچر بانی پی لیٹا آپ اُسٹے نماز بیں کھڑے ہوگئے اُدھ کنواں کے پانی میں جوش

ایاا وروہ کناروں تک اچھنے لگا۔ تمام لوگوں نے پانی پی لیا۔ ایک شخص نے لا بیج

کرتے ہوئے پانی سے ایک شکیزہ محرلیا تو بانی چرکنویں کی تہ بیں چلاگیا۔ خواج حس

نماز سے فارغ ہوئے توفر ما یا۔ اگر یہ دوست مشکیزہ نہ بھرتا تو کنویں کا یا فی کھی

نیجے نہ جاتا۔

نیجے نہ جاتا۔

صرت خاج صن بعرى كالك بمايه تفاج اتش برستى كرتا تقاس كانام شمعون تھا۔ایک دفعہ وہ الیا بیار مہوا کرموت کے قریب پنچے گیا مصرت خوا جرکوائس كى خبر بونى تو بيار بيسى كے لئے اس كے گر تشرايف لے كئے -اور فرما يا الے خمون تم نے ساری عرا تش رستی میں گزار دی ہے اب چند کھے زندگی باتی رہ گئی ہے اگر تم التدكى توحيدا ورحضوركي رسالت كااقرار كرلوتومين بقين دلاتا ہوں كر دوزخ كي آگ سے مہیشر کے لئے محفوظ ہو جاؤگے۔اس نے کہا بات توسی ہے مگر میں چاہتا ہوں دوزخ سے آزادی کا ایک خط اکھ دیں اورائس برا نے دستخط کر دیں مجر میں کلمہ الیھ لول گا حضرت فواجر ص لصری نے اسی دفت ایک تحربر لکھ دی کہ آج سے تم دوزخ كى آگ سے آزاد موا در بہشت كى نعمت سے مالاومال ہو يتمعون اسلام ہے آیا اور وصیت کی کہ بیر قعدمیرے کفی میں سکھ کردنیا یا جائے مرنے کے لعد حرت خواج نے اُسے خواب میں دلیما کہ وہ شاہی تاج سرمید کھے ہوئے اور بہتنی لباس بنے ہوئے ہل ماہے ۔ فواجرف اس سے حال بوھیا تو کہنے لگا آپ کے خط کی وجسهاللدن مجه خبل دياا وراينانا مات سم مح زازاب ىندالا تطائج ممننف نے مکھا ہے كہ حضرت خواج كى خدمت ميں حبوّ ل كى ايك جاعت عاصر ہواکرتی تھی۔آپ انہیں دین کی تعلیم دیتے تھے۔حضرت خوا جرکے دوستوں میں سے ایک نے بیان کیا ایک دن سحری کے دنت میں خواج من بھری کی سجدیں گیا تودیجا کم سید کا دروازہ اندرسے بند سے میں نے دروازے کی سوراخ سے اندر دیکھاتوساری مجداوگول سے بھری ہوئی ہے اور حضرت خواج رُعا مانگ رہے ہی سب لوگ آئین کہررہے ہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹا یا بھزت خواج محراب سے اُسٹھے اور آگر در وازہ کھولا میں نے دیکھامبحد میں صرف حضرت خواہر تنہاموجود ہیں۔ اور دوسرے مب آدمی غائب ہیں۔ میں نے صورت حال دریا فت کی تو حضرت

خواج نے فرمایا یہ تمام جن سے جددینی علم کے لئے میرے پاس آتے ہیں۔ یا در کھو برایک دانے میری ذندگی میں کسی کو مذتبانا۔

حفرت خواجرص کے پانچے کا مل خلفاء ہدئے ہیں پہلے خواجر عبدالواحد بن زید دوسرے ابن درین میسرے عبیب عجی جوتھے شنخ عتبہ بن غلام بانچو بن شنخ محدواسع رحمۃ اللّٰہ علیہم عقے ۔ یہ لوگ صفرت خواجری وفات کے بعد کندار شاد بر ببیٹے اور مخلف سلسلول میں طریقت کو جادی کرتے دہے بی بی دا بعد بھری دحمۃ اللّٰہ علیہ ابھی خواجہ حن بھری کے خلفاء میں سے تغییں ۔

خواجرص لجری چہارم ماہ محرم الحرام ایک سوگیارہ ہجری کو فرت ہوئے۔ مخبرالواصلین کے مصنف نے لکھا ہے کہ آپ بروز مجعہ پانچے رحب المرحب ایک و بارہ ہجری میں فدت ہوئے تھے۔لیکن ہارے نزدیک پہلا قدل درست ہے بہتاریخ وفات سیرالاقطاب اور مفینہ الادلیارا ور تذکر والعاشقین کے معتبر صننفین نے بھی مکھی ہے۔

تاريخ و فات :ر

آپھزت صن بھری کے فلبطہ ہوت میں الواصد بن فرید فلر سے میں الواصد بن فرید فلر سے سے صاحب کشف دکوا ات اور جامع البرکات تھے۔ اپنے ذما نے کہ بہرین شیخ اوراد لیاء کے امام مانے جاتے تھے۔ آپ کی کُنیّبت الوالفضل تھی اور خواج صن بھری سے خرقہ فلا فت ملا تھا۔ اس فلا فت

کے علادہ آپ کوخوا جر کمبل بن زیاد سے بھی خرقہ بترک طابھا۔ خاج عبدا کو احد ہمیشہ روزہ رکھتے اور روات بھر جاگتے۔ تین تین دن کے بعدا نظاری کرتے۔ اُس بھی تین القرل سے ذیادہ تہ کھاتے ہے۔ آپ کی جبیعت پر تجریدا در تفریداس قدر خالب تی کما نہیں جو کچو ملتا اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے۔ اگر کسی وقت کسی نقر کورو پیر جبید دیتے کہ انہیں جو کچو ملتا اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے۔ اگر کسی وقت کسی نقر کورو پیر جبید دیتے کہ روہ ہے کا اثر نہ رہتا مصرت عبدا اوا حدم روہ ہونے سے پہلے چالیس سال مک عہدہ اور دیا ضدت میں مشغول رہے۔ آپ نے ظاہری عدم معرب علی کرم اللہ وجہ دوج کے صاصل کئے تھے۔

ا خواج عبدالوا مدن ایک دفعد ایک غلام خزیدا است مکم دیا که ده رات بحر ماگا رہے اورمیری فدمت کر تا رہے رات ہوئی مگر غلام فائب تھا سے آیا توصرت غواج کے باتھ میں ایک دو بیہ لاکر دیا۔ یہ الیا سکہ تھاجس پر بادشاہ کی مہر کی جائے مورة اخلاص ملھى بوئى تقى اورماتھ بىعض كىكە اگر مھے بردات ميلى و سے ديا كرين توين مررات آپ كواليا سى ايك دينارديا كرول كا غاج عبدالوا مدني یہ بات مان لی۔ ایک عصمت کک دہ لات کے دقت چلاجا تا اور ایک دینا رلا کر دیا۔ حب ربیورة الاخلاص کمی وق ایک دن صرت خواج کے پاس ایک شخص آیا اورائس نے تبایا کہ آپ کا بہ غلام رات کوسونا بناتا ہے اور سکوں رکھے لکھتا رستاہے۔آپ رات کے دقت اسے چیٹی مذریا کریں ۔ آپ نے سس کر فرما یا کہ میں آج رات اِس کا امتحان لول گاا ورد مکیول گا که وه کهال جا تا ہے اور کیاکر ناہے۔ رات ہوئی غلام حب معمول خواجہ کے گھرسے نکلا اور روا نہ ہوگیا نواجہ بھی اس کے پیچے پیچے عیل پڑے حتی کہ وہ شہرسے با ہر حا نکلا حقواری دورایک قبرستان تھا۔غلام نے اپنے کپرے اتَّارديينة اورلوريا كالباس بهن ليا-اور التَّدكي بارگاه مِن نما زيرٌ صفه كوا اموكيا ساری دات صبح مک نمانر برهنار ما فیرکی نماز پیسفے کے بعدایتے وونوں ماتھ آسمان

كاطرف أتفاكر كمنه لكا كرمير عنوا جركي هيثى كاحق مجيعطا فرا- أسى دقت ايك دینار مواسے اُڑتا ہوازین برگرا بواس نے اُٹھالیا ورلیاس بدل کر شہر کی طرف روا نہ ہوگیا بھٹی کرخواجر کی نظرسے غائب ہوگیا۔ خواجر بڑے حیران ہوئے۔ روشنی ہوئی تولوگوں سے اپنے شہر کا پتہ پوچھا تو اُنہوں نے بتا یا کہ وہ شہر تو بہاں سے دو سال مافت پردُور ہے حضرت خواج دہیں بیٹھ گئے اور سالادن حیرانی اور پریشانی میں گزار دیا۔ رات ہوئی تومقررہ وقت پرغلام اُسی قبرشان میں حاضر ہوا اور عبادت ين مشغول مولكيا فارغ مواتودينار مواسے كاائس في اعظاما و دخواج كى خدمت میں حاضر ہوا عرض کی میر دو دینا ردو ماتوں کائ فدمت ہے جنرت خواجرنے کہا عادُ مِن تبين أذا دكرتا بول عظام نے زمین سے چند سچمرا تھائے اور خواج كی محولی مي ڈال دیئے اور کہا کہ بیمبری ازادی کاصلہ ہے۔ یہ کہد کوروان ہوا آ پ بھی اس غلام کے پیچے علی پٹ ادر چید لمحول میں اپنے شہر میں پہنچے گئے۔ اپنے گھر کے دروانے کے ياس سنج توغلام نظرس غائب بوگيا جمولي مين مكريزب ديكھ تدوه تيميتي موتى تصانبين بازار من بيج دياا ورلا كول دوب تسكم فقرول مي تقيم كرديئه و نيا كو هجور دياا در مايت وعابدہ میں مصردت ہو گئے حتیٰ کہ کا ملال حق میں شمار مونے لگے۔ آپ کی تبدیلی کی یہ حالت ميرالا قطاب اوردوسري شهوركما بول بي يا في جاتي ب

ایک دن واجر بودالوا حدو عظ فرا رہے تھے۔ آپ نے اعلان کیا جرشخص اپنے اللہ دولت سے ہا تھا کررے گا۔ اُسے جنت میں اللہ دولت سے ہا تھا کا کررے کے اللہ کے دائے میں قربان کردے گا۔ اُسے جنت میں ایک بند محل میں رہے گا اورا کسے نکاح میں ایک ایسی حورا کے گا۔ وہ جنت میں المرفیہ ہوگا۔ وہ زندگی میں ہی ا پنے بہشتی محل ایک ایسی حورا کے گا۔ آپ کا یہ اعلان سی کوایک شخص محلب سے کو د مجھے گا۔ آپ کا یہ اعلان سی کوایک میں اپنا تمام مال ومتاع العدے واستے میں قربان کرتا ہوں آپ اُسے اللہ کے دوران کرتا ہوں آپ

نفرمایا کہ پہلے عمل کرد بھر ہمارے پاس آڈ۔وہ گھر گیا اورسب کچھ اللّٰہ کی راہ میں تُٹا آیا۔واپس آیا توصرت خواجہ نے اسے اسم اعظم سکھا یا اورائسے مراتبے ہیں مبھا دیا اس نے دیجیاکدایک بہت ہی دلکش کھلا باغ ہے اُس بیں ایک اور نیا محل نظرار ما ہے اس کی انیشیں مروا رید کے موتیوں کی نبی ہوئی ہیں یمل کے صحن میں ایک فولھیوت حور حاده فرما ہے حس کاحس دجال تقریبه و تحریبی نہیں اسکتا وہ تخف دیکھتے ہی اس پیندا ہوگیا۔ آگے بڑھا اس عور پر ہا تھ لگانا جا ہتا تھا۔ مگراس نے کہامی ہاری ہوں اور تم میرے ستو ہرلیکن ابھی میرے اور تمہارے درمیان کچے فاصلہ باتی ہے بعظینی و بلے قراری بنیں ہونی جاہیے یہ بات سنتے ہی اُس کی آئی کھیں کھل گیئی دیواندوار لوسى لكا وسمل يزدب كى طرح نواين لكا حضرت فواجر في استرواية وريكا توفرها يا يرية قرادى اورندب كيول ب الجي تقورًا سا فاصله باتى ب تنس كفو ، تهادى مراد پورى ہوجائے گی ۔اہنی دنول کفار کا ایک شکر شہر رچملہ آ در ہوا مبلا نوں نے شہرسے با ہر نکل کرکا فروں سے جنگ کی وہ شخص تھی سلمانوں کی فوج میں جنگ کرنے کے لئے نکلا اور شہید مہو گیا مصرت خواج نے اُس کی شہادت کی خبرستی بذاتِ خود تشریعیت لائے جنازہ پڑھااور دفن کیاا ورائس کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ ایک دل صرت خوا جرعیدالوا عدوریا کے کنارے پر پہنچے۔ لوگ دریا عبور کرنے کے لئے کشتی پرسوار ہورہے تھے۔ ملاح استخص کوسوارکرتا جو آسے بہلے اجرت دے دیّنابعن غریب لوگ کرایه نه دے سکتے تقے وہ کنارے پر کھڑے ہے حزت نواج نے اُن عملین اور تشکسته دلول کو دیجا تو فر ما یا که حکرینه کرو دریا کو میری طرف سے کہو کہ عبدالوا حدكها باليالي فنكر وكرم في يارجا ثاب لدكول في اليا بى كېاائى دقت درياكا پانى كم بوگيا-تمام لوگ درياعبوركرگية ادركتنى سے پيليمى دوسرے کنارے جا سنے ایک باردردلینول کی ایک جاعت حضرت خواج عبدالوا حد کی خدمت میں عاضر ہوئی اور آتے ہی کہا کہ ہیں حلوہ کھلائیں ۔ حضرت خواجہ کے پاس اس وقت کچینہ تقا اسمان کی طرف منہ اُٹھا کہ کہنے گئے یا اللہ میرے مہان آگئے ہیں۔ اُسی وقت سونے کے کرڑے گرنے گئے حضرت خواجہ نے درولیشوں سے کہا کہ جننی ضرورت ہو طوہ منگوا میں زیادہ لابی نہ کہ ہیں۔ درولیشوں نے چینڈ کوڑے اٹھائے حلوہ منگوا یا اور بیبیٹ بھر کرکھا گیا۔

ایک دن آپ کی خدمت ہیں جند مفلس اورغریب لوگ عاضر ہوئے اور آکر کہنے
گئے کہ ہم اہل دعیال والے ہیں بہارے پاس خرج نہیں ہے آپ ہماری املاد فرائیں
آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ آج تہارے گھروں ہیں وا فررز ق پہنچ گاتسکی رکھیں۔ وہ
غزیب لوگ اپنے اپنے گھر پنچے ۔ دیکھا کہ اُن کی عور تمین خوش و غرم رنگا رنگ لذیکھنے
کھار ہی ہیں اور اپنے بچیل کو بھی کھلار ہی ہیں اور دستر خوان ریسونے کی تھیلیاں ٹیری
ہوئی ہیں۔ انہوں نے یو بھیا کہ یہ نعمت کہاں سے آئی کہنے گئیں کہ کچے دیم پہلے ایک شخص
ہوئی ہیں۔ انہوں نے یو بھیا کہ یہ نعمت کہاں سے آئی کہنے گئیں کہ کچے دیم پہلے ایک شخص
ہوئی جی داور کھا نے کی چیزیں منگوا کر کھا ؤ۔

یہ بات یا در کھیں کہ خوا جرب الواحد کے بین کا مل خلقاء تھے۔ ایک خواجہ فضیل بن عیاض دوسرے خواجہ البالفضل بن درین اور بیسرے خواجہ البرلیفوب سوسی رحمته الله علیہ متھے شنخ اسائیل تھری کا سلسلہ جوشنخ البخیب سہروردی کے مرید تھے اور شنخ نجم الدین کبری کاسلسلہ بھی خواجہ البولاقیوب سوسی سے متاہبے نواجہ عبد الواحد نے خواجہ سوسی سے خرقہ خلافت یا یا اور صفرت عبداللہ اور عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ مسے خرقہ شرک حاصل کیا۔

الفرى عرمي خواج عبدالواحد نهايت بعار مو كف آب كحتم مي حركت كى

e-modeline-indininary

طاقت بھی مذرہی ایک دن خادم موجود نہیں تھا جود ضوکروا تا۔ دعالی اسالتہ الیا وقت آگیا ہے کہ نماز کے لئے وضو کرنے کی بھی ہمت نہیں دہی۔ مجھے کم از کم اتنی صحت بخش دے کہ بین وضو کرے نماز تو پڑھ لیا کروں اس کے بعد جو تیرا حکم ہوگا دہ بجب لا فرل گا۔ آپ اسی وقت اسلے۔ اپنے پاؤل پر کھڑے ہوئے وضو کیا نمازا داکی نماز سے فارغ ہوکر بھر بیا رہوئے اور فوت ہوگئے۔

ریرالاقطاب کے معنقف نے لکھا ہے کہ آپ ت آئیس ماہ صفر ایک مؤلمتر ہجری میں فوت ہوئے سفینڈ الاولیاء اورا خبارالاولیا مرکے معنفٹ نے آپ کی وفات ایک سوستر لکھی ہمادے نزدیک ہی بات معتبراور سیح ہے۔ تاریخ وفات

سال وصل آل شدوالا مكان عبدوا عدى لزدينا رخت لبت زبدهٔ دین عیدواحد کن رئسم میمام عیدوا حد کن بیان معزرت نوا جنفيل بن عبّاض رحمة التدعليه: مين سے تھے -ابوعلی اورا بوالفیض کنیت تھی کتے ہیں آپ کے آبا واجداد کو فہ میں رہتے تھے لیکن آپ سمرقندیا بخارایس پیدا موتے فرقر فلافت نوا جرعبدالوا مدبن زیدسے ماصل کیا۔ شخ المشائخ ابى عياض بن مصور بن محد كمي كو في سے بھي فلافت ملي تنبي - انہيں محد بن مسلم سے اور انہیں محرصبیب طعم قرشی سے اور اُنہیں حضرت سیدنا الو مجرصدیق دمنی النُّدعُنهُ مِسْخِرَقهُ فقر ملا تقا فواج فضيل مهيتيه روزه ركهة اوريا في وول بعدا فطاري كرتے سارے دن میں بانچیونفل اداكہتے اور سرروز قرآن پاك دو بارختم كہتے. تذكرة الادلياء ميرالاقطاب اورمنيرالمتعدمين مي لكهاب كهزوا جرففيل مجراني میں ڈاکے ما داکرتے تھے۔علاتے کے بہت سے ڈاکو آپ کے پاس مع رہتے اور

ہے کی گرانی میں ڈاکے مارتے میا فروں سے لڑا ہوا مال دمتاع آپ کے پاس لاکر جمع کرتے ایک دن ایک قافلے پر عملہ کیا ۔ قافلے کو گھیرے میں لیا۔ قافلہ والوں کوتل کرنا چاہتے تھے کہ ایک شخص نے بیرا بہت پڑھی ۔

رہ پہنے سے مہیت سے سیاری اسٹی کی کا کہ کہا گلہ اسٹون کے دائلہ اسٹون کے دان کے دل التہ کے دل التہ کے دل التہ کے درل التہ کے درل التہ کے درک التہ کی در

یہ آیت سنتے ہی خوا جرنفیں نے محوس کیا جیسے آسان سے بجلی چک کمان کے دل پرگر پڑی ہے۔ قافلے کو وہیں ججوڑا۔ با بان کادائت لیا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ داستے میں ایک اور قافلہ ملا انہول نے نصنیل سے پوچھا کہ اس طرن فیضل ڈاکو تو نہیں ہے جضرت فیضل نے فرما یا فکر نہ کر وفضیل ڈاکو نے تو بہ کر لی ہے پہلے تم اس سے ڈراکر نے تھے اب وہ تم سے ڈرتا ہے یہ بات کہہ کروہ ولی طور بہا تا بع ہوگیا اور جان وول سے اللہ سے مجبت کو نے لگا۔

خاج نفیل می دنوں ڈاکر زنی کرتے تھے تو دوانا ہوا مال الگ دکھ لیتے اوراس
برقافلے والوں کا نام کھے لیتے جن دنوں آپ نے تو بر کی جہال کہیں کسی قاضلے کے متعلق معلوم ہوا۔ اُس کے پاس جاتے اوراس کا مال والیں دے ویتے اورائے راضی کرتے ۔ ایک دن ایک ایس شخص کے پاس گئے جو ہیودی تھا۔ وہ اپنامال ایس لینے کے لئے تیار نہ تھا۔ کہنے لگا کہ میرے مال میں تو آننا فالص سونا نفا کہ بیہ وہ لاؤ بھر میں راضی موں گا جو نے ایک دوسری طوف ہودی نے کہا کہ میں نے بھی قسم کھا کی ہے۔ بڑی عاجری و انحیاری کی۔ دوسری طوف ہودی نے کہا کہ میں نے بھی قسم کھائی ہے۔ کہ جی میراسونا نہ دو گے۔ میں راضی نہیں ہوں گا۔ میرے گھر کے اندر چلے واؤ طاقی میں سونے کی بھری ایک میں نے بھی قسم کھائی ہے۔ کہ جی میراسونا نہ دو گے۔ میں راضی نہیں ہوں گا۔ میرے گھر کے اندر چلے واؤ طاقی میں سونے کی بھری ایک میں ایک تھی رائے وائے میں ایک تھی دے دو۔ واؤ طاقی میں سونے کی بھری ایک تھی رائے وی ایک تھی رائے وی میں سونے کی بھری ایک تھی رائے وی ایک تھی رائے دے دو۔

the control of the same

تاکہ میری قسم لیدی ہوجائے بھر میں تم سے راضی ہوں گا نیجا جا اس کے گھریں گئے تھیلی اٹھائی۔ اُسے لاکر دی جب اُسے کے لاگیا تو اس میں خالص سونا موجو دتھا بیڈی جیران ہوگیا اور کہنے لگا کہ اب جھے لیتین ہوگیا ہے کہ اب تو نے سی تو ہدی ہے۔ اس تھیل میں میں سفے دیت بھری ہوئی تھی۔ میں نے تو را ت میں بڑھا تھا کہ نبی آخر زمان کے دین میں ایسے لوگ بھی ہول کے کہ حیب وہ تو بہ کہ یں گے۔ اگر وہ مٹی بر ہاتھ کھیں کے دین میں ایسے لوگ بھی ہول کے کہ حیب وہ تو بہ کہ یں گے۔ اگر وہ مٹی بر ہاتھ کھیں کے قوم ہی سونا بن گئی ہے تو مہ کی آج میں مٹی ہی ہم کراس میں دی نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور النہ کا مقبول بندہ بن گیا۔

اِس واقعہ کے لید صرت خواج نصیل کو فہ ہیں چلے گئے اور صرتِ امام عظم کی خدمت میں حاصر ہونے۔ خدمت میں حاصر ہوئے۔ وہاں آپ کو بہت سے اولیاء اللہ کی زیارت ہوئی۔ وہاں سے لھرے آپئے ان کا الاوہ تھا کہ خواج صن لھری کی خدمت میں بہنچ کر مزید ہوجا میں مگراُن ونوں خواج صی لھری وفات بیا چکے تھے۔ چانچہ آپ عبدالواحد کی خدمت میں آئے اور مرید ہوگئے۔

جی دنول ہارون الرشد مکریں آیا۔ توا بنے وزیر کو لے کر مخلف بزرگوں کی ذیارت کے لئے نکل پڑا سب سے پہلے عبدالرزاق منغانی کی فدمت میں حاضرہوا اور عوض کی کر آپ نے ذمہ کچے قرضہ ہو مجھے فکم دیں میں اوا کر دول۔ آپ نے اشارہ کیا توہارون الرشید نے آپ کا قرضہ اوا کر دیا۔ آس کے بعد ہارون الرشید صفرت نفیان بن غیز کے پاس گیا اور ان کا قرضہ اوا کر دیا۔ ابنے وزیر کو کہنے لگا ابھی تک میرے دل میں اولیا ء افتد کو ویکھنے کی فواس ہے۔ وزیر ہارون الرشد کو فوا جرفنیں برجیاف کی فدمت میں ہے آپ اس وقت جرہ میں منبطے چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھ رہے سے جو بی میں خرازہ کی دوشنی میں قرآن پڑھ رہے سے جب کسی کے آپ کے کی آوا ذرشنی ۔ جرے کا وروا زہ بند کر دیا۔ اور آوا ذری دیا۔

که اس اندهیری دات میں کوئی آر ہاہے۔ وزیرنے تبایا کہ امیرالمومنیں ہارون الرئید

میں صرت خواج نے دیا بچا دیاا ورج بے کا دروازہ کھولا ہارون ج بے کے اندراتیا
اور صرت خواج کوڈھو نڈھنے لگا۔ اُس کا ہا تھ صرت خواج کے بدلی کو لگا تو خواج نے چاکہ کہا
ہارون تہارے ہا تھ بڑے نرم ہیں۔ یہ تو دو زخ کی آگ کی مُطری بننے و الے صبیں۔
ہارون الرشیدرو نے لگا اور کہتے لگا کہ صرت مجے نفیجت فرما ہیں آب نے فرما یا کہ تہارے
والدصور کے چا بھے کوئٹش یہ کرو کہ قیامت کے دن اپنے باب اور چاہے شرمندہ نہ
ہوٹا بڑے۔ ہادون الرشید نے کہا مجھا ورنسیعت کریں فرما یا اللہ سے ڈرواورا للہ
کی مخلوق بیر رحم کر و ادب سکھوا ور آل رسول اور صحابۂ رسول کی عزت کیا کر دام دول اللہ اللہ کے فرما ورنا لیڈ
الرشید نے کہا کہ اگر آگر آپ بیہ کوئی قرضہ ہے تو تھکم کریں ہیں اداکر دول۔ آپ نے فرمایا مجھیا
وریہ ہوا صرت خواج سے مجدا ہوکہ گھر آگیا۔

خواج ابوعلى دا ذى فراتے ہيں كہ ميں تمبن سال تك خواج فضيل كي قدمت ميں دام ميں نے خواج كو كھي منستے نہيں دي اس دان ہنے حيں دان آپ كے بيٹے مبادك على كا وصال ہوا۔ اس بيٹے كى وفات كى وج به ہو ئى كہ وہ خانہ كويہ ميں ذم كے كنووُل كے پاس مبٹيا ہوا تھا اور ايك شخص نے بير آبيت پڑھى۔ وضع الكتاب ف آترى المجر مين مشفقين على فيسه ويقيولون يا و يكتئ ما الم ذا الكتاب ترجم رجن داوں مجروں كے سامنے نا مراعال دكھا جائے كا وہ كہيں گے۔ الم تے ہما دا كي مال ہے اكاش ہميں بير نامر اعمال مذمانا) اس نے بدا ميت سنى نعرہ مارا ود جوال كردى۔

 رعمة السُّعليهم تق بيه بانچو ل منهورت أخ البنائ النائل الدينات

خواج نفیبل سوم ماه ربیع الادّل مشرک مجری میں قوت مہوئے آپ کامزار مِي انواد كم منظم ميں قبرت النان عنت المعلى ميں ہے۔ يه مقام حضرت أم المومنين فديج لكري بضى التدتعالى عنها كے مزاد كے باس ب - اگرچ مخزالوصلين كے معتقت نے آپ كاسال دمال ايك سوتيلياسي مكهاب محربهارك نزديك بيلاقول مسجع بمعيلاقطاب ادر مفیندالاولیاد کے معندف بھی اسی قول کومعترا نتے ہیں

عير ل نفنيل از دارفاني رضة ببت رنت درعة رحكه دارا لعت رار

ماه عالم د ال وصال آنخاب ميدالاتطاب دواقف كن شار

سلطان ابرائيم ادهم رعمته التعرعليه وعظام اورمقتدا مان ذوالاحرام ميس شار ہوتے تھے کنیت ابواسحاق تھی۔ ہپ کانسب یا نج واسطوں سے حضرت میلمومنین عمرابن الخطاب رصنى التدعمة سع منا بصلطان ابراميم بن ادهم بن لبمان بن نامرين عبدالتدين غليفةا فنصرت عمرابن الخطاب رضى الترعند حضرت ابراسيم فيخرقه نضر وخلافت وا جففيل بن عياض سے پايا-ان كے علاوہ آپ كوخوا جرعمران بن موسى بن زيدراعي- شخ منصور سلمي اورخوا جراويس قرني قدس مرجم سي بحبي خرقه تبرك ملاتها -آب یا نج و نول لبدا فطار کیا کرتے تھے۔ افطار میں بھی میز کائی استعال کرتے تھے۔ كم سوتة. بيوند شده كبرك يبنة ننگ بإول علة تقي حضرت امام اعظم صني المدون ى مجانس مين حاصرى دياكرت يصرت امام اعظم آپ كوسيدنا وسندنا ارابيم بن اوصم كهركر بإدكياكرت تق حضرت منيد بغدادى رحمة التدعليه في آب كومفتاح العلوم كہاہے-آپ نے ظا ہرى مطنت كواس كے مجبور ديا -كرآپ كے والديزرگوار

كانام ادهم تفاوه تارك الدنيا قلندرول كى مجالس مي شركت كياكرت عقد بلغ شهر كے باہرائك الياكا ثنانه بنايا تھا جہال فقراور قلندرسي آياكو تقے ايك دن ایک اس کاشاند کے سامنے سے بادشاہ بلخ کی سواری گزری اس وقت طوفان بادو باران تفا شهرادی کی محل کا بیده زوردار بواسے مثاتواس ماه بیکی کاچره نظر آیا و تیجیتے ہی او مم کے ول رعین کاتیر ما لگا۔ یہ البیان اند تھا کہ او مردل و مان سے ما تقردهو بیٹے . دوسرے دن بادشاہ کے درباریس ما پہنے۔ اور بلاھیک روى كے نكاح كامطالبكر دبا - بادشاه كواس مطالب سے برادكم ہوا-بدنامى سے بجنے ا ورقلندر كے روحانی عملہ سے محفوظ رہنے كے لئے اس نے انكار تون كيا ماراكي شرط پش کردی-اوروزیکے مشورہ سے کہا۔ کہ جارے شاہی خزانہ مین ایک بڑا مروارید ہے جے ہم درتیم کتے ہیں اسے اوھم قلندر کو دکھا کرکہا کہ اگرا پایک الیاہی موتی اے ایس تو سم بیٹی کا نکاح آپ سے کرویں گے۔ورندا پنے اس مطالبہ کوخالی غوا ہش جانتے ہوئے والی لے لیں . اور دوبارہ ہما رے محل کی طرف رُخ نہ کرنا۔ قلندر في مردواريد كود يجها ورشرط كو قبول كربيا اوراس مردواريد كي ملاش مي حجكول اورسیا دول میں جانکلے۔ ایک عرصہ کی تگ و دوکے بعد حب وہ مرروا رید شاما-تو پریشان موکردریا کے کنارے جا پہنچ تاکہ اپنے آپ کوغرق کرلیں-ادھم کی اس رہانی كود مكيدكوا لله تعالى كى رهمت كا درياج ش مي آيا حضرت ضرعليدالسلام آگے بليھ-آپ مروار مدلار کھے۔ بیمروار بدشاہی خزانے والے مرواریدسے کہیں بہے جبی تقے اور عکدار مجى فود صرف عليالسلام نظرول سے غائب ہوگئے. تلندرا وهم بيسارے مرواريد الخلئه بادشاه کے پاس جا بہنچ اوراس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے اوراس کے وزراء كوحران كرديا باداثاه قاندرك ساتفابني بيلي كى شادى كوعار جائت بوئ برواريدكى

طرن توج نہیں دی اور کینے لگاجاؤ۔ ہمارے وزیراعظم سے بات کر کے فیصلہ کر ہو۔ وزیر نے قلندرسے تمام مروار بدے کراسے دھکے دے کر دربارسے نکال دیا اور کہا اگرائیدہ بیمطالبہ سے کر دربار کی طرف آئے نظرائے تو مروا دیئے جاؤگے۔

اوسم قہردرولیش برجان درولیش کی تصویر بنے۔ حبکل کی طرف روانہ ہوئے۔
ال کے سامنے کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ آلفاق الیا ہوا۔ کہ بادشاہ کی لائی سکتہ کی ہمایہ ی میں جان ملیب ہوگئی اطباء اور و یدعلاج سے مایوس ہوگئے۔ اسے مردہ جانی کردفنا دیا گیا۔

تلندرا دھم نے اپنی محبوب کی موت کی خرسنی۔ نوتر پ اعمادہ مجی خبا زے کے ينهج پيھے روانه ہوا۔ د فن کے لعدلوگ واپس آئے تو وہ قبرسے لبیٹ کررونے لگا۔ اکس كى آنكھوں سے سيل اشك رواں تھے ۔ رات ہوئی ۔ توقبرے ٹگران قبر كی حفاظت كوآپنچ ابنول نے قلند کو قبر کے باس دیجا تدبے فکر موکر سو گئے . قلندرا بنی بے قراری کے م خوں نگ آگرانی معتوقه کا آخری دیدارچا ہتا تھا۔اس نے قبر کو کھو دا۔ تاکہ ایک نظر و میھے لے نعش کو قبرسے نکالا قبر کو ایک کردیا۔ اور نعش کو اٹھا کروہ ل سے چل دیا اور ا بنے کا شانہ میں لے گیا مکوٹ کے تختے پرلٹا کوشع روش کی تاکہ اس کے چیرے کو د كيه سكے - اپني معشوقه كود كھيے حاتا اور زار زار روتا جاتا تھا اسى طرح آ دھى رات ميت كئى اتفاق اليها بهوا كماين الى ساكيك طبيب اسى رات بلغ بهنيا تقا يطبيب الیی بچیدہ بیار بول میں کمال رکھتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ شہر کے دروازے بند د مکید کررات بسر کرنے کی فکر میں تھا۔اس قلندر کے کاشانے میں روشنی دیجی تو اُ دھر أ كلا اندر آكرد يكهاكرا يك فولعبورت نعش تخت بريري سے ورايك شخص ياس بیٹے رور ہا ہے۔ اور اپنی بے قراری اور ریانیانی میں ڈویا ہوا ہے بلبیب نے اس صورت مال كوديكما ربري مهرباني اوربطف سے قریب آیا اعتربی حراغ اتفا یصورتحال

ملا مظرى اورنبض د مير كرقلندر كوكها . كه غم مذكرو . رونا هيورد و- بيرماه روا مجى عليك مهو جائے گی۔ بہمری نہیں سکتہ کی بھا دی میں بے ہوش ہے۔ بیکہ کے ایک نشتر کالا اوراد کی فصد کا ف ڈالی بنون کے چند قطرے ٹیکے۔ تونعش میں حرکت آئی۔ اول کے نے المنكهين كهول دبير - دائين بائين ديجها - ايك طبيب كواپنے پاس بإيااور يوايب نامحم كود وكيدكريرك كوهياليا - كين لكى - العمير عطبيب العمير عاب مجه يه تناؤر ميں كها ن موں كس حالت ميں مهول اور مجھے كفن كيوں بينا يا كيا ہے اور بچراس حختے بی قلندر کے کا شانے میں کیسے آئی ہوں طبیب اور قلندر دونوں معذرت كرتے ہوئے آگے بڑھ اور تمام واقعات بیان كرديئے. بادشاه كى بدي نے جيب ورتحال معدم کہ لی ۔ اوربیر جان لیا کرمیری جان کی حفاظت تواس قلندر کی معرفت ہوئی ہے وه قلندرسے نکاح کرنے برراضی ہوگئی طبیب نے نکاح بڑھایا صبح ہوئی تلندرشہر يس گياا درايك الجياسامكان كرائي بيايا -اپني معشوقد كود مال سے آيا اور جها بيت ارام واسائش سے زندگی سرکرنے لگا۔ نوماہ گزرے توالٹد کی مہریا نی سے خواج سطان ابراہیم بیدا ہوئے وہ شکل وصورت میں اپنی والدہ کے مثا بہد تھے ۔ یا بنج سال ہوئے ۔ توقلندرنے اپنے اس بیٹے کوشا ہی منتب میں داخل کرایا۔ اس مدرسمیں بادشاہ کہی كبهى اس كمتب بين ياكرتا تقا-اور بجّين كالمتحان لميا تضا-اتفاقًا با دشاه كي نظري إل بيّے رويس توبے افتياراس كى محبت اور الفت نے جوش مارا -ائس نے اس بيّے كوكو ديس اعظاليا اورا بنے محل ميں كے كيا۔ بخير شام كے وقت ابنے كھر سن پنجا تو والده كوبرسى تشويش موئ ابنة فلندر فاوند كوكمتب مين جيجا كربيح كي خربت وريافت كرے حب وہ قلندر مدرسه كى طرف آيا تواسے تبايا گيا كه بادشاہ بچے كوا مطاكر اپنے شاہی محل میں ہے گیا ہے وہ قلندر ہے اختیار موکرائسی طرح دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس پنها به بادشاه نے قلندر کو دیکھتے ہی پہان لیا اور کہا اے قلندراللہ نے تہیں

عجيب الاكا دياس جمنظورا ورمقبول خلق سے ميں في بيلى مار ديكها توأس سے بیارو عبت ہوا اور میں اسے اعظا کر محل میں ہے آیا ہوں۔ قلندر بات شن کرمسکوایا اور کہا یا دشاہ کی محبت کی وجریہ ہے کہ یہ بچے اُس کی بیٹی کا فرزندہے بھراس نے تمام حالات كى تفصيلات بادشاه كوسائى يجب بإدشاه كوييمعلوم بحواكماس كى اكلوتى بیٹی ابھی تک زندہ ہے توسیدہ شکر بجالایا ۔اور نہا بت خوشی سے اتھااور پیوشنجری اپنی بیم کون نی روونوں شاہی سواری ریسوار موکر قلندر کے گھر پہنچے . بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لئے بٹا عالی شان محل بنایا بچ نکہ بادشاہ كا اپناكوني بيانه تفاائس نے اعلان كياكه ميرا نواسا سلطان ابراہيم ميرا جانتين اورو بى عهد مهد گا - با د شاه خود التّٰد كى عنا دت بير مشغول مو گيا بسلطان ا براميم تخت شاہی پر بیٹیا اور کئی سال مک نہایت عدل وانصات کے ساتھ حکمرانی کرتا ر ہا۔ دن كولوگول كى صرورتيں بورى كرتاا وررات كو الله كى عيادت ميں شغول رمنتًا تھا۔ ایک رات باد شاہ اپنے شا ہی محل میں سویا ہوا تھاکہ بھیت رکسی کے دوڑنے کی آوا ذسانی دی بیدار سواآ وازدی کرهیت پر کون سے جواب آیا کرمیں ایک مافر بول میراا ونٹ کم ہوگیا تھا۔ اسے نلاش کرر ہا ہوں۔ با دشاہ نے کہا اربے بیوقوف گھروں كى هيتوں بداونٹ بھى ملتے ہیں۔ يہ كيسے ہوسكتا ہے كماونٹ گھركى تھے تي آجائے السشخص نے جاب دیا تم تو مجھ سے بھی زیادہ بیو قدت ہو کبھی حدا بھی شاہی محلات میں ملتا ہے تم رکیٹی بستری ارام کرتے ہوا ورجا ہتے ہو کہ تمہیں غدا مل جائے۔ یہ

ہم حث اخواہی دمم دنیائے دوں این خیال ست و محال است و جنون اِس بات سے سلطان اہل ہم کی دل کی دنیا بدل گئی میے اُٹھااپنے بیٹے کوتخت نشین کردیا - امدرسلطنت اس کے والے کئے بشہر چود کر جنگل کی دا ہی جنگل میں بہنچا توثا ہی لباس اگاد کرا کی گرائے کو بخش دیا - اور اس کے پیٹے پرانے کپڑے تو دبہن کے ۔ بلخ کو چیو ٹرکر نیٹ ابور آیا اور بہاٹ کی ایک غاربی عباوت کرنے دگا وہ معرات کی دات فار کی چیت برآتا - نکو بول کا گھا جمع کرتا سر برا کھا کو شہر میں بہنچیا اور مکارٹ بیا کی دات میں دسے دیتا اور افرال ایس کا نصف اللہ کی دا ہیں دسے دیتا اور نصف سے ابنی ضرورت کی چیزیں خرید کرنے آتا - ایک عرصہ بک اس کا یہی کام رہا وہ غیبی انثارہ سے مکہ معظر بہنچ یا اور خواج نصنیل بن عیاض کی خدمت میں حاصر مہوکہ مربد ہوگیا - اور ظاہری و باطنی کمالات حاصل کئے -

جن دنو اسلطان ابراہیم نے با دنتا ہی جیو الرحظی بین قدم رکھا توغیب سے
ایک بزرگ آئے انہول نے انہیں اسم اعظم سکھا یا۔ اسم اعظم بڑھتے ہی عرشش
سے لے کرفرش نک تمام چیزیں روشن ہوگیئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت خضر علالہلام
تشریف لائے۔ کہنے گئے اے سلطان وہ میرے بھائی حضرت ابیاس تھے جنہوں نے
تہمیں اسم اعظم سکھا یا ہے میں خضر بول۔ میں تیرادوں سے بن کررہوں گا۔ حضرت
ابراہیم ادھم نے جواب دیا کہیں اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی دوسرے دوست کی صرورت
عوس نہیں کرتا۔ یہ کہ کر حضرت خضر علیدالسلام کورض سے کہ دیا۔

جن دنوں سلطان ابراہیم کلایوں کا گھا اٹھائے بازار میں آیا کرتے تھے توبلخ کا ایک امیر آدمی بھی دہیں ہی خفا اس نے سلطان ابراہیم کو پہچاپی بیا اور با دشاہی بھوڈ کر کلایاں بیچنے پر بٹری طامت نشروع کر دی مصرت سلطان ابراہیم کو اس کی با توں پر بٹرا غصر آئیا۔ بلیٹے بلٹے کلایوں کے گھٹے پر ہاخذ مارا تو وہ ساری سونے کی بن گئیں سلطان ابراہیم نے یہ سادا سوٹا اُس کو کخش دیا۔ اور کہا کہ آج بلخ کی سلطنت کی یاد کی خوست کی وجہ سے میری علال کی دونہ ی ضائح ہوگئی۔ ایک بارسلطان ابراہیم بلخ کے داستے سے ہوتے ہوئے مکہ کی طون جارہے
عقے۔ شاہی امراء اور و ذراء کو آپ کی خربو ٹی اُنہوں نے آپ کے صاجزادے کو جو
اُس وقت تخت نشین تھا ساتھ لیا اور ما هر فدمت ہوئے رہیں فرشی ہوگی سلطان
کی کہ اگر آپ و دوبارہ تخت سلطنت پرتشر لیٹ نے آئیں تو ہیں بڑی نوشی ہوگی سلطان
ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بڑی مجبت کے ساتھ اپنے پہلویس بٹھا لیا اور با تیں کرنے
عاشق ہوتے ہیں وہ کی دو سرے کی طوت متوج نہیں ہوتے ۔ یہ بات سُنتے ہیں سلطان
ابراہیم نے رونا سر و ع کر دیا ۔ اور عرض کی لے السراجی کی وجہ سے ایراہیم بھیہ
ابراہیم نے رونا سر و ع کر دیا ۔ اور عرض کی لے السراجی کی وجہ سے ایراہیم بھیہ
کے مان ہوگیا ہے اُس کو اٹھا نے ۔ تاکہ تیری مجبت کا رشتہ نہ ٹوٹے بات کے کہتے ہیں
کوصاحب دارسلطنت ابراہیم کے بلیٹے ہی فوت ہوگیا ۔

جن دنول سلطان ابراہیم بلخ کی بادشاہی جھوڈ کر بیا بان میں چلے گئے تو چند
دن دریا یے کنارے پر قیام کیا۔ دہاں امرا داور وزرا دا ماضر ہوئے اور در فوارت
کی کر آپ دو بارہ تخت نشین ہوجا بئی سلطان ابراہیم اس دقت اپنی گراری سی
دہتے تھے آپ نے سوئی دریا میں جینیک دی اور فرما یا کہتم بڑے طاقتور ماکم ہو۔ دنیا
کے سارے اسباب تمام پاس موجو ہیں دریا سے میری سوئی نکال دو کوئی بھی سوئی نہ
نکال سکا۔ آپ نے بیند آ واز سے کہا کہ اے دریا کی مجھید میری سوئی نکال کہ لا ورائی
وقت ہزار وں گھیا ہاں اپنے مندیں جا نہیں جا بھی تھی آپ نے باتھ بڑھا کہ اس سے سوئی
ایک تھیلی کے مند بیں صفرت نواجری سوئی بھی تھی۔ آپ نے باتھ بڑھا کہ اس سے سوئی
لی۔ اور تمام تھیلیوں کورخصت کر دیا۔ امراء کو مخاطب کر کے فرما یا کہ ہماری سطانت تمام
بیال بہت اب ہمیں بلخ کی سلطنت کی صرورت نہیں ہے۔

ایک دن سلطان ابراسیم اوهم کو و ابوقیس بر بنیطے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ

باتیں کررہے تھے کہنے لگے اللہ کے بندے اگر پیاڈ کو کہہ دیں کر بہاں سے چل تو وہ چل میں کر بہاں سے چل تو وہ چل بر چل بڑتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی بہاڑ میں حرکت ہوئی۔ لیکن آپ نے فرما یا کہ ہیں فے متبیل چلنے کو منہیں کہا۔ یہ بات تو ہیں نے تمثیلاً کہی تھی۔

ایک دن خوا بوشفیق بلنی سلطان ابراہیم بلنے کی خدمت عاضر ہوئے۔ ایک درولیش جوصا حب کشف و کرا مات تقا وہ بھی عبس میں ببٹیا تھا۔ آپ نے پوچھاتم گزرا وقات کیسے کرتے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ اگر مل جائے تو کھا لیتا ہوں ور مہر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ یہ کام ہماری گلی کوچے کے کتے بھی کرتے ہیں۔ ہوتا بوں چاہئے "اگر مذملے توصیر کرو۔ اگر مل جائے توالٹد کی راہ میں قربان کردو؛

ایک شخص نے صفرت سلطان ابراہیم آدھم سے پوچیاکہ تم کس کے بندے ہو ایپ کانپے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش ہیں آئے تو یہ آبیت بطیعی جس کا ترجمہ یہ ہے دا سمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جواللہ کا بندہ نہ ہو) اس شخص نے کہا کہ آب نے پہلے ہی یہ جواب کیوں نہیں دے دیا فرما یا میں ڈرتا مقاکم اگر میں اپنے آپ کو اس کا بندہ کہوں تو مجھ سے آس کی بندگی کاحت ا دا مہیں ہوا۔ اگر نہ کہوں تو کھے سے آس کی بندگی کاحت ا دا مہیں ہوا۔ اگر نہ کہوں تو کھے سے آس کی بندگی کاحت ا دا

حفرت خاج ایک دن در یا کے کنارے پہنچا در پارجا ناچا ہا۔ اللّ ح تے کوا یہ مانگا۔ آپ نے دریا کی دیت کی میٹی پھری ا درملاح کی بھبولی میں ڈ ال دی ملّ ح نے غورسے دیجی توریت نہیں گئی وہ سونا تھا۔

صرت سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ النّدعلیہ کے دوکا مل خلفاء تھے ایک خواجہ مدینہ المرعثی اور دوسرے نواجہ خواجہ مدینہ المرعثی اور دوسرے نواجہ نفین بلخی رحمۃ النّدعلیہ ۔ آپ نے جس دن باد شاہی تھیوڑی اس دن سے ایک عبّہ بیدتیام نہیں کیا ۔ کئی عبّہ سے ہوتے ہوئے منام میں صرت لوط علیہ اسلام کے مقرے کے ساتھ ایک پہاڑی غارمیں تھیم ہوئے۔

سيرالا تطاب مين آپ كى وفات بروز عمعه التَّما مُنس جا دى الاوّل منكم هجرى مکھی ہے مگرسفینہ الا ولیاء میں دوسوا کاسٹے یا باسٹھ ہجری لکھی ہے بخیرالواصلین كے معتنف نے آپ كاسال وصال دوسو بينيٹھ لكھا ہے ۔ آپ كا مدفن ماك شام میں ہے۔ دفات کے دقت آپ کی عمر ۱۰۲ سال تقی ہے۔

تا ریخ وفات :

شيخ ابراسيم سلطان ولي ت جواز د نيابغرد وس برين ول بسال وصل أس والامم تطبيق برقطب مسم قطبقين

غانواده جينيدك يدملبند قدر

حزت تواجه هذا لمرعثى قدس سرؤنه بزرگ سديدالدين تقب ركحة تنفي حضرت سلطان ابراميم ادسم رحمته التدعليه سيح قدم خلانت بإياتها فقيم تھے عالم مقے اور عامل تھے آپ کی تصانیف ہہت مشہور ہیں تیس سال مک بلاوجب وضونہیں رہے جھد دنوں لعدا نطاری کرتے تھے فرما یا کرتے تھے۔ اہل دل کی غذاتو لا البرلا الله محمر وسول الله سے خطا ہری علوم سے فارغ ہوتے توصرت خضر عليبالسلام كى دا بنمائي مي صفرت ايرا سيم ادهم رجمة المدعليه كي علس من حاصر بوئے چے ماہ میں تکمیل سوک میں کا میاب ہوئے۔

ا يك د ن حفرت خواج المرعشي المتُدكي خوف سے رورہے متھے ايك شخف ا یا۔ بوچیا اس قدر گریہ زاری اوراضطراب کیوں ہے۔ کیاتم الٹدکور حیم جمریم عفور بہیں پاتے آپ نے فرمایا الله تعالی فرماتا ہے ۔ خدیق فی الجنے و حدیق فى البيدوايك طبقر حنت مين موكاد ايك جهنم كي عتيون مين دسك كالمجهديد

عل النفي بي حالات كے لئے تذكره الادليا ميرالا قطاب اور نفيات الانس كامطالعدكريں \_

معلوم نہیں کہ میں کس طبقہ میں ہوں گا-اس شخص نے کہا-اگرائپ کواپنی عاقبت
کی خبر بھی نہیں تولوگوں سے بعیت کیول لیتے ہو-اس طرح دوسرول کو بھی ندھیر
میں رکھتے ہو۔ خواجرس کر نعرہ زن ہوئے ادر بے ہوش ہوگئے بہوش میں آئے
توغیب سے آواز آئی۔ مذلیفہ اِ ہم تہہیں اپنا دوست رکھتے ہیں-ا در برگز میرہ قرار دیتے
ہیں بریدان شرمیں اصحاب جنت میں اعظو گے" یہ آواز تمام حاضری علیس نے شنیاس دن تمین سو کا فرطقہ اسلام میں آئے اور آئے سے بعیت کی-

ایک دن بزرگان دیر بخیلان چند بیو توت حفرت خواج مرعشی کی خدمت میں حافم ہوئے اور آپ کے متعلق سخنت گفتگو کرنے لگے بصرت خواج رئے انہیں وعظو نصیحت کی اللہ کے عذاب سے ڈرایا مگر انہوں نے صرت خواج کا ما بھر کپڑا اور کھینچنا نٹروع کر دیا جس سے آپ کو مبہت تعلیمت ہوئی ۔ کہنے گئے اگرتم ولی اللہ ہوتو ہمارے لئے برد عاکرو نواج کے منہ سے تین بار آ ہ آ ہ لکلا۔ اور منہ سے آگ کے شعلے نکلتے دکھائی دیئے وہ تمام کے تمام جل کر راکھ ہوگئے ۔ نغوذ با لٹر پنھنیب الاول اللہ اللہ ۔

تذكرة العاشقين كے مصنف نے صرت خواجرى وفات الله الله الله ملكم ملكم مال مال الفاق الله الله الله الله الله مال مال الفاق ب بها مال الفاق ب كم الله صرت ابواہيم ادہم كار بخ درست ب تمام تذكره لكارول كا اتفاق ب كم الله صرت ابواہيم ادہم كى وفات كے بعد نوسال مك زندہ رہے روحة الله عليهم -

تاريخ وفات

چگشت انجال سوئے جنت وال دگر دملتش پروین مشدعیال

ست مرعتی فواجدُ دوجهاں یح تطب عالم بگوسال او ۲۵۲ه تصرت فواجر مبيره لهرى فركس سرة تقاين الدين لقب د كمتر تقيد مثائخ عصري ببندر تبدا ورعالي مقام ركفته عقه . نقريس مبند درجات اور إرفع معت کاصل تقارستره سال کی عمر میں ظاہری علوم سے فارغ ہوگئے۔ اورا یک مل دانشور کی چینیت سے مشہور ہوئے . مرروز دو بارختم قرآن فرما یا کرتے تھے مجا بدہ و دیاضت میں بے مثال تھے۔ایک دن المتدکی عجبت میں زارو قطاررورہے تھے۔ آوازا كى بهيره بم في تمبير بخش ليا ہے حصول مقامات كے لئے حذلفيد م عشى كے پاس جاداً ب عاجم عشى كى فدمت ميں عاضر ہوئے ۔ اورم مد ہوئے مگرم مد ہونے سے يهدآب نيتس سال دياضت شاقد مي گذارے - بجرا يك مهنة ميں ہى مقام قربنديب بوگيا-ايك سال بعدخ قه خلافت ملاحِس ون سيفلافت مل فتكرا ورنمك كها نا نبدكريا لذید کھانے ترک کردیئے۔اس قدرروتے کہ بیض اوقات عاصرین کواندلیٹہ ہوتا کہ آپ فرت ہو جائیں گے۔ آپ کی ساری زندگی ایک صومدیس گزری کھی کسی دنیا دار کے گرنبیں گئے۔ اور منہی دنیا داروں کومنہ لگایا۔

آپ كا دصال حديدة تباريخ مفتم ماه شوال موار

آپ کا نقاب کریم الدین تھا۔ بیافت محضرت خواجہ میں عالیٰ مقام رکھتے تھے کام پاک کے ما فظ تھے خوتہ خلافت واردات صرت خواجہ میرور محت اللہ علیہ سے پایا آپ عواق کے صاحب ولائیت وکوامت مثا کئے میں شہور تھے آپ صرت خبید لبغادی دویم اور صرت سفیان فوری رحمت اللہ علیہ کے سم عصر تھے صرت بنے معروف کونی دویم اور میں اللہ علیہ کے سم عصر تھے صرت بنے معروف کونی دویم اور میں اللہ علیہ کے سم عصر تھے صرت بنے معروف کونی

رحمۃ اللّٰہ علیہ کے خلقاء کے پاس بھی حاضری دیتے تھے۔ ال سے بھی خرقۂ خلافت حاصل کیا تھا۔ آپ کوسلسلہ مورد فی سے بھی اجازت ملی تھی جھزت شنج معروف کرنی سے چارنسبتول سے وا سطہ تھا۔

خواجرعلو دینودی فلیفہ شخ عبدالتد بن خفیف و ه فلیفہ شخ محدرویم کے تھے اور و محضرت سری تقطی کے فلیفہ تھے۔ وہ حفز وہ حضرت جنید لبندادی کے فلیفہ تھے۔ آپ حضرت سری تقطی کے فلیفہ تھے۔ وہ حضر معروت کرخی کے فلیفہ تھے۔ رحمۃ اللہ علیہم احمبین - ال حضرات کے علاوہ بھی آپ نے بہت سے بزرگان دیں سے فیض یا یا تھا۔

فاج علود ینوری ابتدائی ندندگی میں بڑے صاحب تروت و دیا دار تھے بگر حب الله سے لگا و برا۔ توسب کچر غربوں میں تقییم کو دیا ۔ اور کعیتہ الله کی طرف دوانہ بوگئے ۔ اور فرما یا ۔ لے الله میں نے اپنے عزیز واقارب کو تیرے سُر دکر دیا ہے اب انہیں رزق دینا تیرا کام ہے ۔ دینورسے دوانہ بوئے ۔ مکم عظر بینچے ۔ ایک دن دوران سفرا کی شخص کو دیکھا کو مرمر کھا تا دیکھے تیز تیز عاد ہا تھا۔ پوچا ۔ تم کون ہو۔ اور کہاں جا دہ ہو ۔ اور یہ کھا تا کس کے لئے ہے ؟ فرمایا ۔ میں دعال الغیب سے بول ۔ یہ کھا تا تہا دے اہل وعیال کے لئے ہے ، فرمایا ۔ میں دعال الغیب سے بول ۔ یہ کھا تا تیر نے کہ ہردونہ انہیں کھا تا بہنے اور کہاں ہا۔

جس دن خواج ملو دینوری نے خرقہ خلافت بہنا۔ خواج بہرہ بھری دھتہ النظیم فی است کے آپ کو فر ما یا۔ اے علو۔ جا وُ ہہا را کام بھی علود اعلیٰ، ہوگیا۔ وضو کر کے ہما رے پاس آ وُ۔ وضو کر کے آٹ تو بیر یہ وشن ضمیر نے آپ کا ہا تھ بکھا اور آسمان کی طرف مذکر کے آٹ الند ؛ علو کو در در لیٹی عطا فر مادے یہ بات سنتے ہی خواج عکو بیوش ہو گئے۔ اس طرح جا لیس ہو کر گریے ہے خوش ہوئے۔ اس طرح جا لیس مارے ہوش ہوئے۔ اس طرح جا لیس مارے ہوش ہوئے ۔ اس طرح جا لیس مارے ہوش ہوئے ۔ اس طرح جا لیس مارے ہوش

آیا۔ قدموں میں گرگئے۔فرا یا۔علوا تمہیں اپنے مطلب کا دیدار ہوگیا ہے آپ نے عرض کیا کہ میں تمین سال مجا ہوہ کرتا رہا ریاضتیں کیں گرید مقام نہ پاسکا۔آج آپ کی وساطت سے ایک لمحد میں ہنچ گیا ہوں۔اور بے نیا ہ دولت ملی ہے۔خواج مہیرہ فرقہ بہنا یا۔ادرا پنے مصلی پر بھا کرارشا دوسلوک کی اجازت دی۔ مسیرہ نے اپنا خرقہ بہنا یا۔ادرا پنے مصلی پر بھا کرارشا دوسلوک کی اجازت دی۔ حضرت خواج علو کی عادت تھی کہا بنی نہ ندگی کے چالیس سالوں میں دن کے وقت کھی کوئی چر نہایں کھائی دات کو کچھ نہ کچھ کھا لیتے تھے۔ بعض نذکرہ الگاروں نے کھی اب کوئی کوئی جن نہیں کھائی دات کو کچھ نہ کچھ کھا ایتے تھے۔ بعض نذکرہ الگاروں نے کھی اب کو دو دھ پیا کرتے تھے۔ آپ تولد سے کرشے خواد کی کے دا مذمی جی آپ ولد سے کے دیا مذمی جی آپ ولد سے کے دیا مذمی ہی آپ مون دا ت کو دو دھ پیا کرتے تھے۔ آپ تولد سے کو دی کی مائم الدّ ہر دہ ہے۔

آپ کی دفات سوم به به بی اوراسی به به موقا کن نگارول کا اتفاق به اور به بی دفات سوم به به بی اید اور براگ خواج مشادد بنوری کا نام نامی بهی ملتا ہے۔ آپ سلساس مردد بید کے بزرگ شخے اور صرت خواج مثادد بنوری سلسا میں میں میں بازگ مختاج میں ایک اور میں میں بازگ میں میں بازگ مکھا ہے ان دونول نے دونول خا ندانول سے فیض یا یا تھا۔ آل کو ایک بهی بزرگ مکھا ہے ان دونول نے دونول خا ندانول سے فیض یا یا تھا۔ آل لئے بیدت کے واقع ہوا ہے۔ وارافتکوہ نے اپنی مشہور کتا ب سفین آلاولی میں مکھا میں مانوا دہ جنتی ہو اگر میں میں ہور کے دونول کی میں میں ہور کتا ہو میا دونول کی میں ہور کر اور میں میں ہور میں میں ہور کر ایک بات سامنے آتی ہے کدونول بزرگول کی تاریخ وفات ایک بهی ہے لینی فانوا دہ بیا ہو۔ اس دج سے بیر شک بیرا ہو اور لوگول نے مثا داور علوکو ایک بی شخصیت جان کیا ہو۔

تاریخ وفات،

سينخ عالى عو د نبورى يافت چون زين جهال نجادمكان

سنرعیاں آنجہ ازدل سرور سال ترجیل آن شہر دیشاں مصرت ابواسی فی شامی قدس سرف السامی : بزدگوں بی سے تھے بقب خرف الدین تھا خرقہ فلافت محاج علو دینوری دعمۃ اللہ علیہ سے بایا تھا نظام ہی اور خرف الدین تھا خرقہ فلافت محاج علو دینوری دعمۃ اللہ علیہ سے بایا تھا نظام ہی اور باطنی علوم میں متناز سقے۔ نہروریا منت میں بے مثال فلات سے ہی ہم از تھے۔ درولینوں سے مجت کرتے اولیا واللہ میں متنازمقام رکھتے تھے فقراد میں بلندر تبر تھے۔ سات دن کے بعدا فطاد کرتے سے کہ المعدا جا الفقراء خوع و معول ہی فقرادی معراج ہے مربیہ و نے سے بہلے چالیس دوئ تک استخارہ کیا۔ آخر ہات فیری نے آواز دی۔ اے ابواسی ق جاؤ۔ اور متاد دینوری کی فدمت میں پنجے۔ سات سال فدمت میں ہے جو محمیل کو دینوری کی فدمت میں بنجے۔ سات سال فدمت میں ہے جو محمیل کو پینچے دو تو محلول تھا یا۔

آپ کی ذات دالاصفات فا نواده چنت مین متازیخی آپ تصبیح بیت مین فرات فیام پذیر سے حب اپنے پروفش میر کی فدمت میں بغداد پنج توصرت فواج نے پرچ اکہاں سے آئے ہو والد کیا نام ہے ، کہا میرانام ابواسحاق چنتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم اہل چئت کے امام بنوگے۔ فلافت پائی تو پیردسٹگیر سے دخصت لے کر چئت میں دالیں آئے اور فواج چئت کے نام سے منہور ہوئے ان ہی دفور چنت میں اور بھی کئی بزرگان دین قیام فرماتھ ال میں فواج ابواج اور فواج تی فواج ابواج اور فواج تی مودود چنتی اور فواج تی مودود چنتی کے اسمائے گرامی منہور ہیں جقیقت یہ ہے کہ چاروں بزدگ دین کے ستوں مانے مودود چنتی جاتے تھے۔ لاکھوں گنا میکار دل نے آپ کی دا ہنا کئی میں تو برکی ۔ اور لیے شاد مرید در مرج دلاین کو مینے ۔

and the state of t

خاطرو الدحمة التدعلية يماع ساكرن تق يوشخص ايك بارآب كي محلس يرط ضربتها عير گناه سے دور رہا . آپ کی عبس کی برکات سے ہرشخص وجد میں رہتا . الركوئي مريض ايك مارمحبس مين أجاتا توشفا بإتاء دنيا كابجاري أتاتو تارك لدنيا برحا تاتحا-

ا یک بار تحط میژگیا به بارش کوابک عرصه هوا مذیرسی به د شاه وقت اور دوس بزارول نوگ حضرت خواج اسحاق كى فدمت ميں استے اور باران وحت کے لئے دعاطلب کی جفرت خواج نے محبس ساع بریا کی جب آپ وجد میں آئے توآسمان ریاد ل مرآئے۔اس قدر بارش ہوتی کہ لوگ اس کے رو کنے کی دعائیں ما بين ملك ميرمفزت كى فدمت مين أته آپ نے فرمايا - اگر دل عجر كيا ہے تو بارش دك جائے گي۔

خوا جرا بواسحاق شامی قدس شرکی جهار دیم ماه ربیع الثانی موسس شرکی جهار دیم ماه ربیع الثانی موسس شرکی جهار دیم ہوئی۔ آپ کا مزار می انوار شہر عکم شام میں ہے۔ سیرالا تطاب کے معنّف نے مکھا ہے کہ آپ کے وصال سے نے کرآج کہ آپ کے مزار یوایک جراغ روش ہے جو کھی نہیں تجیا۔ وہ شام سے صبح تک روشن رہتا ہے۔ با دو ہاراں کا کئی بار طو فان آیا۔ مگررات کے دقت اس چراغ کونہیں بھیا سکا۔ پیچراغ اکس شغر کی

چراغ مقبلال هسرگذ منبرد

شدازي و نيا برجنت شاد كام ہم ابواسحاق محبوب انام

چ ل الو اسحاق تنامی پرحیثت وصل ماكش من قطب الواصلين

الركنتي سراسر بادكيرد

تاریخ و فات نه

اليصيني أمادات عظامي حضرت خواجها بواحرا بدال حثيتي فدس سرة سي مقياه وصرت خاج الداسحاق شامی قدس سرؤ کے فلیفه اگیر تھے۔ ریامنت اور مجاہدہ میں لیے مثال۔ خوار ق وكرا مات ميل لا ثاني تقير أب كالقب قدوة الدين تقا فطامري و باطني حن دجال کے پیکیہ تھے۔ اسپ کامنور جہرہ دورسے روش نظر آتا جس شخص کی لگاہ آپ کے جبرہ پرید تی دل وجال سے عبت کرنے مگنا تھا آپ کی جبس نورا فتاں سے فورا المی کی کریمی معیولتی تھیں۔ وات کو گھر میں دوشنی کے بغیر تشریف لاتے توسال كرروش ہوماتا تفاأب اندھرے میں معضة تو قرآن پاک کے حرد ن اعراب میت نما بال نظرات تذكرة العاشقين أوربيرالا تطاب كمصنفين في مكها ب كهزواجرا بو احدباد شاہ فرغا بر كے ميٹے تھے و بوشت كے مترفادا ورسادات حيني سے تعلق ركھتے تھے.آپ کاسلسدنسب جندواسطول سے حفرت حس متنی سے متا ہے ابواحد بن سلطان فرغاية سيدايا بيم بن سيديني بن يدحن بن سيد مجدا لمعالى المشهور بالوالمعالى بن سية اصرالدين بن سيدعبدالله بن سيدا مام صن متنى بن امير المومنين امام المتقين الم حن بن على المرتضى اسدالتدالغالب عنى بن على المرتضى التدوجه سلطان فرغامة كي ايك بهن عتى يجود ليد يعفيفه ا درصالحه خاتون تغيى حضرت الراسحاق شامى لبا اوقات ال كے گرجاتے اور كھانا بھى كھاتے - ايك آپ نے انبیں فروا یا کہ تمہارے بھائی کواللہ تعالی ایک بٹیا دے گا۔اوراس کی تم برورش کرنا۔ اس کے پیٹ میں شکوک خوراک مذجانے دینا بسلطان کی ہمتیرہ کوجب بیمعلوم ہوا کہ ان کی بھا بھی حاملہ ہے۔ تو اس کی خوراک کی نگرانی کرنے لگی۔ ہُخُر تباریخ مشتم ما درمضان المعلم الله معلى في معتقم بالتدك دور مكومت بس بيدا موا حبب آب کی عرسات سال ہوئی۔ توصرت الداسحاق کی محلس میں صافر ہوئے ۔ ظاہری باطنی تعلیم لی اور صرت خواج سے متنفیض ہوتے رہے سولدسال کی عربی ظاہری علوم سے فارغ مولے۔ توصرت نے بعیت فرمالیا۔ اورخلوت کدہ میں ریا صنت میں نگا دیا۔ بڑے مجامدے کئے خانچ سات روز لعد کھانا کھاتے۔ وصور سے اورتین لقوں سے زیادہ نہ کھاتے۔ چالیس دنوں بعد حاجت انسانی کے لئے با ہر حاتے۔ ایک دن خوا جالوا حرحیتی اپنے والدگرامی کے ہمراہ بیاروں برشکار کھیلنے على كف اتفاقاً والداوران كرا تقيول سے مدا موكف اور بياروں مل است عبول گئے رجال الغیب سے جالیس افراد ایک چان مرکھرے نقے اور خواج الجاساق شامى هي ابنى كدرميان كوف تق صرت واجركوبيان كركمورك ہے اُتر آئے۔قدم بوسی کی اسلحہا ورگھوڑاتن سے علیادہ کئے اور خواجہ کی رکاب پر کربیدل میلنے لگے .آپ کے باب نے اوران کے شکرنے بیاڑوں بن آپ كوبراتلاش كيا مكرنوجوان ابواحد كاكهين بيتريز جلا -جند دنول بعد خرملى كما بواحد فلال موضع میں حضرت خواجرا لواسحاق شامی قدس سرہ کی خدمت میں موجو دہے۔ بادشاہ نےچند آومیوں کو بھیجا کہ انہیں ہے آئیں مگران کی ساری پندونصیت کے با دج دا بواحد فے صفرت شامی کی مجلس سے جا نا لیسندنہ کیا آ کا سال مکمنت شاقرسے گزرے خرقه فلا فت عاصل كيا تيس سال ككمجى ستريادام نيس كيا-صرت خواج الواحوس يرايك بارنگاه داست ده صاحب كوامت بي عامّا اگرمریض کو ایک بار دیکی لیتے توشفایا ب ہوجا تا سماع کے وقت آپ کی جبیں سے خصوصی نورظا مرہو تا۔ جس کی شعاعیں آسانوں کو جیوتیں بھزت ابوا حرکی کرامات كى شرت مشرق دمغرب بين يسلى ـ توعلماءعمركوآب سے حمد مونے لگا - آپ كے سماع کی مجانس کے خلاف فتوی بازی ہونے لگی۔ ایک محضر نامہ تیار کیا گیا۔ اور امير نفير حوجاكم عادل بهي تقا اورآب كاحتيقي مامو ل بعي اسب كي خدمت ميرميش

كياكيا حضرت خواج كى مجلس ماع كى مدائيا ل بيان كى كئير - امير نه ملك بجرك علماء کی ایکے علی بلائے جس میں کئی ہزار علماء جمع ہوئے فواجدا یواحد کو بھی اس محلس میں بیش کیا گیا حضرت خواجر به خبرس کوخر قد خلافت پہنے گھوٹا ہے پر سوار ہو کوامیر کے دىدبارى بنيج آپ كرساتقايك فادم محرفدا بنده نامى تفا- جيسورة فاتحرا ور سورة افلاص كےعلاوہ قرآن سے كي مادنيس تقا الميرنفيركي بارگاه ميں سنج آ بكى تشریف وری سے پہلے تمام علماء اور صاحدین کا بدا دادہ تفاکر جب فواجر الجاحم أين توكوني تفض مذاستقبال كے لئے جائے اور مذاحرام میں اعظے مگرابیا ہوا كردب خاص محلس کے پاس آئے تو تمام علم انظیم کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے بعض نے آگے بره كوات مقبال تعبى كميا محلس من لاكرايك ملندمند يرمثها يا كميارا ورمئد ساع ركفت كو مزوع كردى حب علماءكمام إينا مكته نظر بيان كرجكه اوراين ابني اعتراضات كي تفييل سنا عِكة وصرت خواج الجاحدف إب فادم محديثدة كواشاره فرمايا كماك علماء كام كے اعتراضات كاجواب دو۔ خادم ان ميھ تقا مگراسے يول محوس موا عيد آج وه سب سے زیادہ عالم اور فاضل ہے۔ اس فے علماء کے ایک ایک اعتراض كاجواب قرآن واحاديث سے دينا منز دع كيا - بزرگان سلف كےطراقية كو بھی بیان کرنے لگا۔ تمام علماءاس کے جوابات سن کو دنگ رہ گئے لیف ونٹرمندگی سے سرھیائے بیٹے دہے۔

ہرآ کہت رکہ بامہتر ستیز د جین ان نقد کہ ہرگذ برنخیزد حضرت نواج الواحد کے والدایک شراب فانہ کے مالک تھے۔ اس میں کئی سال پانی ستراب کا دخیرہ بھے دہتا ہے ابھرت خماج بین میں ایک دن شراب فانے میں چلے گئے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور تمام ستراب کے مشکے توٹر ڈالے باوشاہ نے جیت بچرو مدکر بیج کی اس حرکت کو دیکھا تو نہا بیت عفتہ میں چلا یا اورا یک بچشر

ك كددك مادا - اگرچ متيرخوا جرالواحد تك بينيا مگر قريب جاكد بوا بين معلق بو گیا سلطان دیکھ کرجیران ره گیا۔ نثراب خانے میں آیا اوراپنے بیٹے کو اٹھا کہ الله سے شراب نوستی سے تو بر کی۔ یہ واقع سند ۲۸ میں مور ما ہواتھا۔ حضرت خوا جرابوا حدا يك مفرس ايسه مك مين جا ينهي جهال كوئي عيم سلمان تنهيس تقا اور سرط ف كا فربى كا فرسقے بداليس تنت كا فرسقے كم انہيں كوئي ملان نظرة تاتواسے كيروكر ألك مي عينك ديت انهول في اجابوا حدكوديما پہچان لیاکہ پیملمان ہے۔ بڑی تختی کونے سگے۔ خواج کوجلانے کے لئے ایک جگہ آگ جلائ گئی۔ اور نوا جرکواس میں بھیلنے کے لئے تدبیری کونے لگے حضرت فواجہ نے انہیں کہا۔ تم لوگ مجھے آگ میں پھیلنے کی تعلیمت نہ کریں میں نود ہی آگ میں کود برِّتا ہوں.آپ نے مصلیٰ کندھے برد کھا۔ اور آگ کے شعلوں میں کود میرے۔ آگ سرد ہوگئی۔ آپ نے الکاروں میرصلیٰ بچیادیا۔ اور دورکعت نماز شکرایہ اوالی۔ ان دشمنان اسلام نے آپ کی کوامت دکھی تو کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گئے اور ول و جان ہے آپ کے ما تحد ربعبت مو گئے ۔ وشہر كفر آباد تصل كى بركت الام آباد

حضرت ابواحدا بدال رحمة النّه عليه شم ماه رمضان منطقة مين بيدا بوئے يكم ماه جادى الثانى هيسات كوفت ہوئے۔

بادی می سید مجوب گو سال تولید کشس بقول اصفیار دصل او نور الملی احد ست نیز براحب درید آمد بجا دصل او مور الملی احد ست نیز براحب درید آمد بجا

تواجرالومحدين الواحمديني قدس مرفي البخوت كادين اور من كخ نامدادين سے تھے بڑے غلیم الثان اور بدندر تبدولي اللہ تھے آپ فرقد

فلانت اپنے والدبزرگوارسے ماصل كيا۔

جی دنوں وہ اپنی والدہ کے بیٹ ہیں نفے تو والدہ لا إله الا اللّٰہ کی آواز مُنا کرتی تھیں ۔اُس نے یہ وا تعدا پنے شوہر کوٹایا۔ توانہوں نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ تمہیں ایک نیک میرت بجید دے گا۔

جب واجرا بومحدم كى يبلى دات السلم يجرى من بيدا موفي ـ تواسى دات ان کے والدنے رسول مقبول صلی الله علیه وآله وسلم کوخواب میں دیکھاآپ نے فرمایا اے الجاحد الله تبسی ایک بیا دے گا جس کانام میرے نام پرمحد کھنا۔خواج پیدا ہوئے۔ ابھی وہ دائی کے ہاتھوں میں تھے کہ سات بارلا إله الا الله محدر سول الله زبان برلائے۔ دس دن تک ایم عاشورہ تھے۔ دن کے وقت وودھ نہ پیتے اوردوزہ رکھتے اور ات کو دودھ پیتے۔ ڈھائی سال کی عربیں کم کھاتے اور کم سوتے بحس وقت أن كى عرسا دھ جارسال ہوئى انہيں مدرسميں داخل كروا ديا گیا ورتختی دے دی گئی اس تختی رغیب سے یہ آین مکھی موئی تھی سے الله الموحل الرحيير-اكرّحلي عسلم المصّوان دُبِّ بَسِيرٌ ولا تُعسور رَبِ زد بي عِلْماط -آب في تقوري من من قرآن باك حافظ كرايا - سات سال کی عمر می ماز باجاعت اداکرنے مگے -جویات کرنے وہ بوری ہوجاتی ۔ آپ كى عر حويبيس سال كى تقى كە والدكان تقال موگيا-آپ ان كے معتلىٰ مرحلوه افرونه ہوئے۔ کئی بارکنواں میں لٹک کرنماز معکوس ا داکرتے۔ کیجی تھی آپ نے اپنا پہلوز مین رپر نہ رکھا اور نہ سوتے سات دن کے بعدایک تھجور اور یاتی کا ایک گھونٹ پینے تھے۔ آپ کے ظاہری و باطنی علوم کے استاد حضرت خصن سر

ايك دن خاط بواحد حبتى رحمة الله عليه محبس ساع ميں بيٹے ہوئے تھے اتفا قا

نواج البومر معی عباس میں تشریف لائے۔ نعت سنتے ہی رقت طاری ہوگئی اور نہایت ذوق و شوق سے بدی ہوگئی اور نہایت ذوق و شوق سے بدی ہو گئے سات دون کانے فود پڑے دہے مرت نمازک و قت ہوش میں آتے نمازا داکر نے کے بدی پر بے ہوش ہوجاتے۔ آٹھو ہی دون آب کے والد صرت خوا جرا بواحد نے سماع موقو ن فرما یا اور خواج ابو محرکے بیٹے آپ کے والد صرت خوا جرا بواحد نے سماع موقو ن فرما یا اور خواج ابو محرکے بیٹے پر ہاتھ بھیا۔ وہ ہوش میں آگئے۔ اور آئکھیں کھول دیں آسمان کی طرف مذکر کے کہنے گئے۔ بھر بیٹے گئے۔ بھر بیٹے سے نعت کی آواز آئی سرورع ہوئی۔ یہ ایسے اشعار سے کہ آج کے کر ایسے خود بڑے ہے۔ بواج ما صربی کے ساتھ بھر وجد میں آگئے اور تین ۔ ور تک خود بڑے ہے۔

ایک دن خواج الومحدوریا کے کنارے بلیٹے۔ اپنی گودر می سی رہے تھے اسی
اثنا دیس اُس ملک کا باد شاہ و ہاں سے گزرا اور ایک ہزاری تھیلی آپ کویشی
کی آب نے اُسے قبول سفر ما یا اور کہا کہ ہمارے بزرگ بادشا ہوں سے نذرانہ
نبیں لیا کرتے ، بادشاہ نے بچرصند کی اور اصرار کیا کہ آپ یہ دقم لے میں جھزت
خواج نے دریا کی طوف منہ کر کے اللہ اکبر کہا۔ تو ہزاروں مجیدیاں منہ میں تھیلیال طلکے
یانی کی سطح پر تیر نے ملکی صفرت خواج نے بادشاہ کو فرایا ۔ جے اللہ تعالیٰ نے
اتنی دولت دی ہوا کے متہاری تھیلی کی کیا برواہ ہے۔

خواج الدمحدى عمشره محرمه على د لبد تقیں وه جمیشه الله كى عبادت مي رستى اور جاليس سال ك شادى كرنے پر راضى نه جو ميں ايك دن خواج محد اپنى جمشره ك پاس تشرلیت نے گئے اور فر ما يا لے عزيزه نقد بريس لكھا ہے كه متهار سے بدن سے السا بيٹا بيدا ہوگا جو قطب الاقطاب نے گا ييكن يہ بات شوم كے لفير ناممكن ہے ۔ يہ بات شفة كے باوج دشادى كرنے سے الكاركرتى رسى فواج فاموش ہوكرا طرائے ۔

اسی دات اس نیک بی بنے اپنے والد خواج الداح جنتی رحمۃ الدعلیہ کوفاب میں دیجھا۔ انہوں نے بتا یا کہ ایک سیّد زادہ محرسمعان ہے۔ وہ نیکی اور تقوے میں مشہور ہے تنہا رہے مقدر میں لکھا ہے کہ وہ تنہا را شو ہر نے گا۔ اور ایک دلا کا پیدا ہوگا جس کے نورو لایت سے ہما را خا نمان روشن ہوگا۔ دوسری طوت ایسا ہی خواب خواج خور کو آیا۔ دوسری مبع اُسطے تو خواج الوم محد نے کسی آدمی کو بلا یا اور کہا کہ شہر میں ایک سید زادہ سیّد محد سمعان رہتا ہے اُسے نلاش کر کے لائیں جب دہ سیّد زادہ لا یا گیا تو اس بی بی کا نکاح بیر صادیا گیا۔ بی بی کے بطن سے ایک دہ سیّد زادہ تھا اور تھوڑی ہی مدت میں اُسے خود خلافت ملا۔

خواجها بو محد كا ايك فدمت گذار مقااس كا نام استاد مردانی مقادگی سال یک وه آپ کی فدمت بیل اور كا مل اعتقاد کے ساتھ فدمت بجالانا باصی که خواجه کے استنجاء کرنے کے لئے جو ڈھیلے لا تا اسے پہلے اپنے دخیار ول سے صاف کرتا بھرا سنجے کی جگہ پر دکھتا ۔ حضرت خواجہ نے اُسے اس فدر فدمت گذار باکد خوق فلافت سے نواز ا اور حکم دیا کہ اپنے ملک چلاجا ۔ وہ اپنے پر دوشن فنمیر کی حدائی پر زار زار دوتا مقااور کہتا تھا کہ جب یک میسے جہم میں جان ہے میں آپ کی فدمت سے علی کہ ہم بہیں رہوں گا جضرت فواجہ نے اُس کی زاری اور بے قرادی تھی تو فرایا میں نے اللہ تعالی سے یہ بات منوالی ہے کہتم جہاں کہیں بھی ہوگے ۔ جب بحی مجھے و کھنے کی آزر و کرو گے میں متہارے ساشنے نظر آؤں کا ۔ او کسی غیر کی وست میں گوئی۔ او روہ و ہاں سے نصت کے بغیر ملاقات کر بیا کروگ ۔ اس بات سے اس کی نیا کی اور وہ و ہاں سے نصت ہوگیا۔ وہ ساری زندگی جب جیا ہتا حضرت خواجہ کو دیکھ دیتا ۔

مادر ہے کہ خوا جرا بوجی حثیق کے تین کامل خلفاء تھے۔ ایک خواج الدارسف دوسے

خواجہ محد کا کو تبیہ ہے خواج اُسّاد مردان تھے ۔ بہ تمینوں صرات خواجہ الومحد کی و فات کے بعدت بدایت وارشاد پریمیٹے۔

سیرالا تطاب کے مصنّف نے آپ کی تاریخ وفات بچدہ ربیع الاوّل جارموگیارہ بھری مکھی ہے جبکہ فیدنۃ الاولیاء میں تمیم ماہ رجب چارسوگیا رہ ہے۔ تاریخ وفات

بومحسدس بربرنا وبير محرم حق وا قف مترحنُ وا والمسل صدبن توليدش تخوال وحلتش فتسيه مامحد بيشوا ر میسارشیرے بڑے مثا کن میں نواجم الولوسف ميني قدس سره به تخه جال طربقة اوركمال حقيقة کے مالک تھے۔ آپ کی کرامنیں اور کما لات ظامر دیا ہر خیس۔ آپ کوخ قد فلافت اپنے امول خواج الومحد حيثى سے ملا - والدكا اسم كرامى يد محد معان تحا فواليمحدا پكواپنا بیتاہی جانتے تھے اور آپ نے آپ کی تربیت کی۔ آپ کی عمریت بل سال کی تقی۔ كرآب كے مامول كا انتقال مولكيا- اور آب ان كى جگه عبوه فرما ہوئے- آپ كا نسب پاک صرت ا مام حین سے اس طرح جا ملتا ہے۔ سیدبوسف جنتی می جور مانا بن سيدابواسيم بن سيدمد بن سيدهيد المدعلي اكبرين الم حس الغرى بن امام على تقيَّ بن امام التقتي بن على رضا بن مديساً كاظم بن حيفر صادق بن محد باقر ین زین العابدین بن امیرالمومنین امام حبین بینی الله یخواجه الومحد کی وفات کے بعد خواج الجورست مرات میں تشریف ہے آئے۔ داستے میں ایک گاؤں آیاجی ۔ كانام كنك تقاوم بالك اليادروبش رئتا تقاجو نهايت مبي متقى تقااس كماكي بیٹی تقی جربٹری ہی نیک بارسااور خولصورت تھی۔ رات کے وقت اُس رہا کی نے خواب میں دیکھا کہ چود صوبی کا چاندا مان سے اُترکرمیرے یاس آگیاہے اور وہ چساند مجھے کے لگاکہ میری بوی ہو۔ بیس نے تمہیں ضراسے چاہے۔ بسے
ہوئی۔ تولائی نے اپنے والدسے خواب بیان کی اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔
اس کے والد حضرت خواج ابو یوست کی خدمت ہیں گئے تاکہ خواب کی تعبیر دریا فت
کریں۔ اعجی انہوں نے کچے منہ لوچھا تھا تو خواج ابو یوسف نے دولئی کے خواب کا متم
احوال سنادیا اور در دولیش کو تسلی دی کہ چودھویں کا چاند میں ہی ہوں اور ہیں نے
متمادی لڑکی کو خداسے مانگاہے۔ درولیش اُٹھا اور اپنی لڑکی کا نکاح صفرت خواج سے
کہ دیا حضرت خواج اپنی بیری کو لے کر لینے گاؤں جیشت آگئے۔ اُس بارسابی بی
کے لیلن سے خواج اپنی بیری کو لے کر لینے گاؤں جیشت آگئے۔ اُس بارسابی بی

ایک دن گرمیوں کے موسم میں فواجرالدیوست اپنے دوستوں کے ساتھ گھوسے
نکلے ایک ایسے جگل ہیں پہنچے جہال دوردور تک پانی نہ تھا۔ تمام دوستوں کو پہایں
نے تنگ کیا آپ سے پانی کی انتجاء کی حضرت فواجرالدیوست نے اپناعصاء ایک پیفر
پر مادا جس سے بی کی حیثہ ما دی ہوگیا۔ آپ نے سب سے پہلے خود پانی پیا پیر
تمام لوگ سیراب ہوئے۔ یہ جیٹیم اب یک جادی ہے اُس کی خاصیت یہ ہے کہ
سردیوں ہیں اُس کا بانی گرم ہوتا ہے اور گرمیوں ہیں سے مطنڈا۔ اگر کوئی بخاریں
مبناء شخص وہ یانی بی لے تواسی و قت صحت یا ب ہوجا تاہے۔

خواجریوست کے گھریں ایک بہت بڑا پیھر تھا آپ اکٹرا وقات اس پیمانہ پڑھا کہ سے تھے۔ ایک دن صفرت خواج نما زبڑھنے کے بعد اپنے گھرے لکے آپ نے دیکھا کہ وہ پیھر بھی آپ کے پیچے چلا آ رہا ہے۔ گا وُں کے سارے ہوگ بچرکو چلتا دیکھ کر حمیع ہوگئے۔ اور بیر تماشا دیکھنے لگے حضرت خواج نے ہوگوں کو شور میاتے اور تالیاں بجاتے دیکھا تو بچھ کو دیکھ کر فرما یا بہاں دُک جاؤ۔ اس ون کے بعد کئی اولیا اللہ نے دیکھا کہ حضرت خصر علیہ السلام اُس بچر میر بیٹیے نظر استے ہیں۔

Approximate Annual Later

اندھیری <sup>را</sup> آول ہیں اُس ب<u>ت</u>چرسے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں جیں سے تمام گاؤں وثن ہو ما تاہے۔

صفرت فواجربوست رحمة الدعليه ساع كے بڑے شوقین سے ساع كے وقت آپ كى بيتيا فى سے اليا نور لكلآ جا سمان كى بينديول كوهيو تا - فواجرا بو بكر شبى اكثراً پ كى مجلس ساع بين شا مل ہوتے ہے - ايك شخص نے فواجرت بوجيا الرساع الله كا مند كے والدول سے ايك والد ہے توصرت مبنيد بغدا دى دحمة الله عليه إسے سُننے سے كيول منع فرما يا كرتے ہے آپ نے فرما يا بخواجر مبنيد بغدا دى كے دوست اور طليقہ شبى ہمارى مفل ميں آئے والے بيں اُن سے بوجي لينا الو بجرشبى نے كہا كہ اگر ساع منا مشكل ہو تو اس سے تو به كر لوجوشخص ساع سُنتا نہيں جا نہا اُسے تو به كر نا طرورى ہوئے و تو تو به كر نا طرورى الله بين الله الكر الله بين الله بين الله بين ما الله بين بين الله بين الله بين بين الله بين بين الله بين الله بين بين بين منا الله بين بين بين منا الله ب

ایک دن صرتِ خوا جر کہیں جارہے تھے۔ آپ نے دیجیا کہ لوگ سی رنا اسے۔ یں ایک مکڑی کا شہیر سید کی چیت پر رکھنا چاہتے ہیں گروہ ایک گرجیوٹا ہے۔ دیواروں پر پورا نہیں آتا حضرت خواج نے دیجھا تو گھوٹے سے اُٹرے شہیر کو اٹھا کر دیوار میدرکھا لوگوں نے دیجھا کہ وہ شہیر ایک گرز بڑا ہے۔

صنت فاج روست كوتراك بإك كا ببلاصته ياد تفاره ولى مرسوجة كمارًا محسادا ياد بوتا تو پورا تواب ملتا وات خواجا ادمحرخواب من تشريف لائے فرمايا الو يوسف ننلو مارسورة فائحه بيرصو تمهين قراك يا د بوجائے كا بهپ نے ايسا ہى كيا سادا قراك ياد بوگيا واپ مردوز يا نج بار قراك شريف ختم كي كرتے تھے۔

حضرت خاج کیاس سال کی عربی صفرت خواج ابداسحاق شامی رحمة الدّعِليه کے ایک خلیفہ حضرت خواج حاجی کے مقرہ کے پاس ایک ایسا حجرہ بنا یاجس میں آب اعتکاف مبط سکیس۔ یہ اعتکاف کدہ ایک تہہ خانہ میں بنا یا گیا۔ آپ تقریبًا باره سال و ما معتکف دہے۔ صرت خواج عبدالندالفادی رحمۃ الند علیہ بھی صرت خواج عبدالندالفادی رحمۃ الند علیہ بھی صرح خواج کو طفے حاصر ہمواکرتے تھے۔ بریاں اور عن بھی حاصر ہمواکرتے تھے ان کی تعداد ہزارول تھ کہ بینچی تھی صرت خواج کے مریدوں ہیں سے دوجن ایسے بھی تھے۔ جوسانپ کی شکل بیں مجرے کے سامنے رہا کرتے تھے اور عام آدمیوں کو مجرے کے نزدیک نہیں آنے دیتے تھے۔ اپ کی وفات ہوم رہ جب المرحب الموجب الموجب کو مہوئی تھی۔ منت یو سف تانی مست او ما در زمانہ نزاد ماحب حن یوسف است بدال سال تولید آئی شہراوتا د

رطتش شدعیان نعارف می نیز بوست ولی ما در زاد ۱۹۸۹ هم میر میراد ۱۹۸۹ میران میراند اوست ولی ما در زاد

آپ مادرزادولی تحقط الجقطاب مخدرت نواجه مودود جنی قدس مرفی اورقطب الدین نقب یا یا تھا۔
شع صوفیاء اور چراغ چنتیہ کے خطابات سے نوازے گئے تھے۔ لگانہ روزگار مجوب پوردگار معاجب الاسرارا ورمخن الانوار تھے۔ خرق خلافت اپنے والد بزرگوار سے ماصل کیا تھا۔ وہ اکثر ہوا ہیں ہر واز کر کے جہاں چاہتے چلے جایا کرتے تھے۔ سات سال کی عمر میں قرآن باک حفظ کر لیا اور سولہ سال کی عمر میں قرآن باک حفظ کر لیا اور سولہ سال کی عمر میں موات و بنیہ سے فارغ ہوگئے۔ آپ کی تعمانیف میں سے نہاج العارفین اور خلاصته الشرقیہ بہت شہور ہیں۔ آپ کی عمرانیس سال تھی کہ والد ماجد کا انتقال ہوگیا۔ آپ ساور فائن سے ناور فلوق کی جایت میں صودت ہوگئے۔ بنیانچ بریت المقدس سے بھادہ نشین سے اور فلوق کی جایت میں صودت ہوگئے۔ بنیانچ بریت المقدس سے بھادہ نشین سے اور فلوق کی جایت میں صودت ہوگئے۔ بنیانچ بریت المقدس سے بھادہ نشین سے اور فلوق کی جایت میں صودت ہوگئے۔ بنیانچ بریت المقدس سے بھنت تک اور بلخ و بخال کے علاقہ ل کی میر کی۔ آپ کے ایک منزار فلوفاء مشہور

ہوئے۔اورائپ کے مریدوں کی تعاد کا کوئی شار نہیں۔ دنیا کے کسی حضے بہائپ
کے کسی مرید کو کی مشکل بیش آتی آپ مدد کے سے وہاں پنجیے۔ آپ کی وفات کے
بعد بھی جوشخص آپ کے مزار بہتین دن کے لئے حاضر ہوتا اور دعا کہ تا توائس کی
مشکل حل ہوجاتی۔ آپ کے بہت بیٹے تھے بینا نچرخط اپاک جینت سے آپ کی
اولا دکی کئی شاخیں دنیا ہیں بھیلیں۔

خواجمودو دحيتى رحمة الترعليه كوكعبه كي طوات كرنے كاستوق بيدامونا تودہ ہوا میں اُٹر کر فوراً محرس لیف پنج عاتے طوات کرتے اور اسی دان ایس آجاتے جصرت شیخ احدجام زندہ بیل برے مشہور دلیوں میں ہوئے بی انول نے جب نوا جرالو دیسف جیتی رحمۃ المدعلیہ کی دفات کی خرسنی ۔ تو آپ نواجرمودود کے پاس حیثت کی طرف روا مز ہوئے آپ کے دشمنول نے آپ کے فلا ف حفرت مود ودحیتی کو بیخبر پنجایی که خواجرا حدجام آب کی ولا بیت پرقبضد کرنے ا رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی خام مورد و دھیتی نے مراقبہ کیاا ورجید لموں کے بعد سراتھا كرفروا ياكريه بات بالكل قلطب شيخ احدمام توجيت وخلوص سي ارسي بين منانچه خاج نے فردی طور میا بک د بوار کو مکم دیا کم ده گھرائے کی طرح تیز دوڑ کمہ شنخ احرجام كاانتقبال كرے اورا نہيں لأئے . شنح مودود حيثي حار بزارا وليا، اورخلفا ، كوك كرات تقبال ك لئة آك بطيه بينخ أحدمام سيريسوا يهوكم دریائے نویک کے کنارے پر کھڑے تھے۔دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔دونوں اینی موادیول سے نیچے اسکٹے اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے ویہ کک بليطے گفتگو کرتے ہے۔ وہاں سے خواج علی حکیم جو خواجہ مود و دَحیثیٰ کامعتقد تفا کے گھرتشرلین ہے گئے۔ تین دن تک محبس سماع منعقدر سی۔ دونوں صزات دجد میں مجرمتے رہے ۔ بے غیرت دشمنوں نے شخ احمد کی نشر لیف آوری کی خردوسرے

اندازیم بیش کی تھی۔ اب بیاوگ مو قع غذیمت جان کر مجلسِ جا میں چلے آئے۔
وہ چا ہتے تھے کہ ضخ احرجام کو تلوارسے ہلاک کر دیں۔ مگراسی اثناء بیں خواج مودود جنتی کی نگاہ غضنب ال برا لبی بٹری کہ تمام ہے ہوش ہوئی تو شخ احرجام نے ای ہے ہوشوں کی حالت دریا نت کی توصرت خواج مودود در نے دریا دا تا دیا۔ اُن کو اور ش آیا۔ در نوں بٹر گول کے با وال کی بیٹ تی بردست شفقت بھی اتو اُن کو ہوش آیا۔ در نوں بٹر گول کے با ول برگر میا محرت خواج مودود در دونوں خواج مودود در نول خوات میں رہے۔ دو نول صفرات فی ایک دوسرے سے انتفادہ کیا۔ کچھ دنوں بعد اپنی خانقاہ کی طرف تشریف نے ایک دوسرے سے انتفادہ کیا۔ کچھ دنوں بعد اپنی خانقاہ کی طرف تشریف کے ایک دوسرے سے انتفادہ کیا۔ کچھ دنوں بعد اپنی خانقاہ کی طرف تشریف کے ایک دوسرے سے انتفادہ کیا۔ کچھ دنوں بعد اپنی اپنی خانقاہ کی طرف تشریف کے ایک دوسرے سے انتفادہ کیا۔ کچھ دنوں بعد اپنی اپنی خانقاہ کی طرف تشریف کے ایک دوسرے سے انتفادہ کیا۔ کچھ دنوں بعد اپنی اپنی خانقاہ کی طرف تشریف کے ایک دوسرے سے انتفادہ کیا۔ کچھ دنوں بعد اپنی اپنی خانقاہ کی طرف تشریف کے ایک دوسرے سے انتفادہ کیا۔ کچھ دنوں بعد اپنی خانقاہ کی طرف تشریف کے ایک دوسرے سے انتفادہ کیا۔ کچھ دنوں بعد اپنی اپنی خانقاہ کی طرف تشریف کے ایک دوسرے سے انتفادہ کیا۔ کچھ دنوں بعد اپنی اپنی خانقاہ کی طرف تشریف کے ایک دوسرے سے انتفادہ کیا۔ کچھ دنوں بعد اپنی کو دوسرے سے انتفادہ کیا۔ کھی دنوں بیا کیا کی کو دوسرے سے انتفادہ کیا۔ کو دوسرے سے دوسرے کیا۔ کو دوسرے کیا کو دوسرے کیا کو دوسرے کیا کو دوسرے کو دوسرے کیا کے دوسرے کیا کو دوس

ہم یہاں بتا دینا چاہتے ہیں کہ نفیات الانس کے صنف نے اس داقعہ کو دوری طرح نقل کیا ہے۔ لیکن ہم نے جواقعہ بیان کیا ہے دہ صفرت خاجہ ووقعہ علیہ جنتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں لکھا ہوا دیکھا ہے۔ خواجہ مودود خیتی رحمۃ اللہ علیہ جب ضخا حرجام سے رخصت لے کرمیٹت کی طرف ہوئے۔ توراستے ہیں پہالہ کے دامن ہیں ایک ایسے شخص کو دیکھا جویا مودود کا وردگر رہا تھا۔ اُس سے پُوچھا گیا تو اُس نے بتا یا کہ میں ایک عرصہ سے نا بنیا تھا۔ ایک دن میں نے اللہ کی بارگاہ میں بنیائی کے دامن میں کے دعائی تو مجھے غیب سے آواند آئی کہ خواجہ مودود دمیر سے مجوب ہیں اُن کے نام کا وردکیا کرو۔ ایک وقت آئے گاکہ ان کی برکت سے بنیائی مل جائے گاکہ ان کی برکت سے بنیائی مل جائے گاکہ ان کی برکت سے بنیائی مل جائے گاکہ صفرت خواجہ مودود نے جب یہ بات سئی۔ توا پنا لعا ب د ہن اس کی آتھوں بجسے ملا۔ وہ اُسی وقت بنیا ہو گیا۔

موروں ہودو دوشتی رحمته الله علیہ حب بلخ میں پہنچے تو د ہال کے علماء نے اس کی طرح خواج مودود و میں اللہ علیہ حب اس کی طرحی خالفت کی ممثلہ ماع برمناظرہ کرنے کے لئے ایک عظیم الشان اجلاس کیا۔

اس عبس میں علمائے بلے نے جتنے سوالات اعمائے صرت خواج مودود نے اُل کے جواب ديئے اور فرمايا سم خواج ايرا بيم بن ادهم رحمة التّدعليه كي سنت بية قائم بين وه بهارب بير عقدا ورساع تناكرت تقد علماء نے جواب بين كها كه خواجرا يراميم ادهم بركا مل عقدوه جوامي أزاكرت تقدان كاسماع مننا جائزے بكرات السانبين كرسكة حضرت فواجرمو دودجينى أسى وقت مجلس سے أعظے اور تيزيد ندے كى طرح ہوا میں بروا ذكرنے ملك علماء كى نظروں سے غائب ہو گئے كير و قت گزرنے کے بعد والیں آئے اور عبس میں آکر بول بیٹے گئے کہ کسی کوخرنگ مرمونی اہل مجلس میں شور بو باہو گیا۔ اِس مجلس میں دوہزار لوگ موجود تقے تمام کے تمام آپ كے مريد ہو گئے۔ مكراس كے با وجو دليص صدّى علماء اصرار كرتے رہے كہ بميں اس برواز براعتبار نهبين اليها كام تولعض عركي بهي كريسة بين بهم اس وقت مان كي جب جامع مجد کے حوض بریٹ اہوا بڑا پیھر آپ کی دلایت کی گوا ہی دے بھرہم آپ كے مريد ہوجا بيس كے حضرت خواج نے انگشت شهادت سے بيتر كى طرف اشاره كيا وہ پھراپنی عبگہ سے ہلاا وربیٹے لیٹے صرت خواجہ کے پاس آگراک گیا۔ پخرسے آوانه آئی۔اے خام مودود آپ کی ولایت پر کوئی شک منہیں۔ آپ کے اقوال مشرع بغيرك مطابق بن بلخ ك علماء في حب به كوامت ولجهي توصفرت فواج مودود کے قدمول میں گریٹے۔اپنی غلطی کی معافی مانگی۔

یادر کھیں کہ خواجہ مودو دھیتی رحمۃ النّہ علیہ کے ایک ہزار مشہور فلفاء تھے بین میں اکٹرا دلیاء کہ ارادر مثا کئے دالا تبار تھے۔ اگران کے اساء گرامی کھیں جا میں توایک علیحہ ہ کتاب در کار ہوگی۔ ہم تبرگا یہاں صرف آ تھرزدگوں کے نام کھنے ہیں۔ پہلے آنجناب کے فرز ندار عبند خواجر الواج درحمۃ النّہ علیہ ہیں جو آ ب کی دفات کے بعد سجادہ نشین ہے اور طلباء حق کو تربیت کرتے رہے۔ دو مرے خواجہ حاجی سٹر لیف ذرن رحمة الدلاعليه تقى آپ قطب الوقت بھی تقے اور غوث زمان بھی تميرے شاہ سنجان تقیم بی کا بہلے نام خواج سنجان تھا بھر انہیں خواج بزرگواد کا خطاب ملا بچ تقے الدِنصير شکيبان زا ہد تھے آپ سيطتان کے اکابرمشائخ ميں شار موستے ہیں۔ يانجواں شيخ حسن مبتی ہیں جو انجوی گؤترت میں کونت رکھتے تھے چھٹے احمد بد رون تھے بانجواں شيخ حسن مبتی ہیں جو انجوی گؤترت میں کونت رکھتے تھے چھٹے احمد بد رون تھے جو موضع بدردوں میں سکونت پذیر تھے ساتواں خواج رسنر دوپش آزر ہا بُنجانی تھے آتھ و منتجان دومی تھے ۔ آپ کو صفرت بایز بدل بطامی کے سلسلہ عالیہ سے بھی خلافت ملی تھی فریر خواج البالحن بانی تھے رحمۃ اکار علیہم اجمعین ۔

جب صرت خواجر مود و درعمة التدعليه مرض موت مين منافر أن الويخ - روز دوز من برهناجا المقا وفات كے ول بار بارا ينے دروا زے كى طرف ويجھتے تھے ہرابر مراب سرائفاتے جیے کسی بڑے پایے کے آنے کا انتظار ہو۔اسی اثنار میں ایک تفی نورانی چرے اور پائیرہ لیاس کے ساتھ اندر آیا سلام اواکرنے کے بعد ریٹی کیڑے کا ایک مکڑا بیش کیا جس پرسنرخط سے چندسطر سکھی موٹی تقیس حفرت غاجن اس كيرے كوايك نظرد كيما ورايني أنكھوں برركھا ورجان الندكے والے کردی تجہیز دیکفین کے بعدلوگ نماز خازہ اداکرنے گئے توایک ہیبت ناك آدانه آئ حيل كى دست سے لوگ درہم برہم ہوگئے۔ بہت سے رجال الغيب ینچے۔ پہلے انہوں نے نماز حبا زہ ا دا کی۔ ان کے بعد حبّی اور دیو آنے گئے ۔ مچر ہزاردں رین زادینیے مشردع ہوئے۔ وہ نماز جنازہ پڑھتے جاتے اس کے لعد آپ کے بے شمار مر مد خلفا ، جھوٹے بڑے ما زجازہ اداکرتے رہے بحب سب لوگ فارغ ہوئے توجانے کا تابوت نود بخود اعماا در قبریک جا پہنچا۔ اس کرامت کودیکھ کردس ہزارا لیے لوگ جواسلام سے بیگا نہ تھے میشرت یا سلام ہوئے۔ حفرت خاج مودود چارسوتبس ہجری میں پیا ہوئے۔ اور آپ میم رصا الرحیث

TANKE DE LA CONTRACTOR DE

یں فوت ہوئے۔

مم سنبه محود دین مودود نوال

صاحب مودود دالی پیشدا

يطلت آل ياد شاه القيب،

انتقال ازسروروا لا دع

نواجها حدين مو دود بيني رحمة الدعليه: - غليفه غفر بهت بلدارگ اورقطب الوقت تنے نظا ہری اور باطنی علوم کے ما ہر تھے ۔ آپ نے ایک بار سینم رفدا منى السَّعليه وآله وللم كوفواب من ديجها تواكب في فرماياكه الداحة تم بهاري مثنا قدين موم تمارے مشاق بن منع موئی آپ نے تبن جار دوستوں کوساتھ لیا اوراس طرح گھرسے با ہرنکلے جیسے ا بہیں کوئ جانتا ہی بنیں- اس طرح حرین مترلیف کی زیارت كوروان بدئ يهد مكرمعظر بنيع مناسك ججا داكرنے كے بعد دينه موره عام الائے ج ماہ نک صنورنی کریم صلی التُدعلیہ دسلم کے روضهٔ انور پر بیٹے سب آپ کااس طرح بیشنا و بال مے مجا وروں کو گراں گر را- انہوں تے چا بان کو ننگ کر کے صنور کے دفتے سے دُور کر دیا جائے روضۂ منورہ سے آوا ز آئی کہ اس شخص کو تنگ نہ کیا جائے میر ہمارا منتاق ہے اور ہم اس کے مشاق ہیں۔ یہ آوازیں حاصرین نے سنی ۔ توسیل موش ہو گئے۔ بارگائے دمیا لوت سے اجازت ہے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور لبندادین بغداد میں شیخ شہاب الدین سہرور دی رحمۃ الشعلیہ کی خانفاہ میں قیام کیا مصرت شیخ نے آپ کی بڑی عرت د تکریم کی۔

میں ہے۔ در اسلامی ہے۔ در اسلامی ہے۔ اور پانچے سوستر ہجری میں انتقال فرطیا ایپ کامزار گوہر مارموضع چشت میں موجود ہے۔ بود کا ل اہل حال واہل قال عاشق احدولی دان نقت ال -----

شخ دین احد که درمیرال حیثت مربان قطب ترال تولیدادست

ہے کا اسم گرامی محمود آورکنیت رکن الدین خواج شاہ محمود دو دختی ترصمته الله علیہ کے فلیف فاص تھے آپ کوشاہ اس لئے کہا عقر صرت خواجر دو دو دختی رحمته الله علیہ کے فلیف فاص تھے آپ کوشاہ اس لئے کہا جاتا تھا کہ آپ کو اپنے پیریووشن نمیر سے رہ لقب عطا ہوا تھا ۔ کہتے ہیں جب تک حضرت شاہ سنجان حیث میں قیام پذیر رہے۔ بیٹیا ب تک نہیں کیا ۔ اگر وضو تو دانے کی صرورت پیش ہتی۔ تو جیث کے مدود سے با مرتبل جا یا کہتے تھے۔ و جاں ہی تازہ وضو کر کے مددد پیش ہتی۔ تو جیت میں داخل ہوا کرتے۔

معلی شاه عالی جاه محسمود دعالی زبدهٔ دیس شنه محمود

آپ کی دفات عقصیت میں ہوئی۔ بعبنت رفت چوں زیں دیرخانی عیاں متد سال تر حلیش نسرور

آپ برے احال عبادر مقاتا مفرت واجما ی تنرلوب زندتی قدس سره ان بیدے الک تھا ہے ہے تا کہ مثا کے اور بیٹوائے ابدال تھے۔ آپ کا لقب نیرالدین تھا ، صفرت خواجر مودود بیٹی رحمۃ اللہ علیہ سے خوقہ فلافت یا یا تھا۔ بچردہ سال کی عرسے با وضور ہنے گئے۔ کیڑے بیانے اور بچوند شدہ پہنتے تھے۔ فقر دلتج مید پر کا ربندر ہے۔ آپ کا دوزہ بھی سل دوزہ تھا۔ بین دونے لجد بے نمک سبزی سے دوزہ افطار کرتے تھے۔ اس سبزی میں سے کمال تھا۔ کہ آپ کا تبرک کوئی اور کھا تا تو مجذوب ہوجا تا۔ اگر سماع سن لیتا تواس قدر

remining that the

ر د ما کر ہے ہوش ہو جاتا - اگر د نیا پرست ایک مارمیس معاع میں سرکی ہوتا تو تارک الدنیا ہوجا آیا تھا۔

ابك فكرمند فقرجس كى سات بيتيال تقيس-ا درغربت وا فلاس كى دجهس مخت پریشان تقا حضرت کی خدمت میں حاصر ہوا عرض کی۔اگر آپ کی نگاہ نیصنان سے بیے رزق میں کشادگی ہوجائے اور بیٹیوں کے نکاح سے فارغ ہوجاؤں توساری عمردُ عالُم رمول گا۔آپ نے فرمایا تم کل آنا۔کوئی تدبیر سومیس گے۔درویش میلاگیا جاتے ہوئے راسترین اسے ایک بهودی سے ملاقات، ہوئی بهودی فے درولیش سے پوچیا کتم کہاں كُنْ تق اس ن اپنى يولينانى مشكلات كامناد معزت ماجى صاحب كى كل آن كاحكم اوردوسر عالات سنائے يبودي كمنے لگاء حاجى سرليت توخود مخاج اورتني دست میں تہاری کیا مدد کریں گے۔ تم حاجی صاحب کے پاس دالیں جاؤ۔ اورا نہیں كموكم فلال بيودى نے كہا ہے كہ اگر خواج سترليف سات سال ميرى فدمت كاو عدہ كرليس تومين آج بي سات مزارسرخ دينار دين كوتيار بهول وه درولش والي حامز فدمت مواسالا وا تعدسنا يا حضرت عاجى صاحب في سنة مى فرما يا مجه منظور ب اوراًسی دقت اکھ کواس کے ساتھ بیودی کے پاس چلے گئے۔سات ہزار دیناراس دردلیش کودلا دیئے اورخود ضدمت گواری برآمادہ ہو گئے۔ یاد شاہ کو اس واقعد کی اطلاع ہوئی تواس نے صرت خواجر کی خدمت میں سات ہزار دینار بھیجے تاکہ ہیودی كاقرضدد كرفادغ بوجائل حزت عاجى صاحب في يرسات مزاريمي عزيول من تقتيم كرك فرمايا - ميس في بيودى كى سائد سال نوكرى كاعبد كياب اب اس عهد عجرنا مناسب نبيس بيودى فيصزت حاجى صاحب كى انتقامت سُن كرا بنا قرضه معاف كردياا ورحض تكوآنا وكرديا-آب فيهودى كوفرمايا كمتم فيصح آنزا وكياب ميرا الله تنهين الله دونه خسي الدادكري ميروى بيردعاس كرملمان بولكيا ودمعبولان

فراسے ہوگیا۔

سفیند الاولیا و کیمانی نے لکھا ہے کہ کسی شخص نے شہنشا ہ منج کواس کے مرنے کے لبعد فواب میں دیکھا۔ لوچھا۔ کہ اللہ تعالی نے تہارے ساتھ کیا سلوک کیا سخر نے تبایا شکھے عکم دیا گیب کہ دونہ خے کشعلوں کے حالے کر دیا جائے۔ عذا ب ک فرضتہ لئے جارہ سے تھے کہ آوازاً گئٹا ہ خرکھے والدو۔ اس نے ایک دن صرب خواج ترلیف ندنی کی مجلس میں نیا ندمندانہ حاصری دی تھی۔ اس مجلس کی بیکت سے اسے بخش دیا گیا ہے۔ جنانچہ مجھے دہائی مل گئی۔

ا کے دفات دس رحب المرجب چیسو بارہ ہجری کو ہوئی آپ کی عمر مبارک ایک موٹلیس سال تقی ۔

سال وصل آن شهر والاحنيف نيز كن تحرير حاجئ مشرليف چرن مترلیف ازعالم دینابرنت کن رقم مهتاب دیس اہل دین

آپ کی ابونورکنیت بھی طریقت اور ترافیت اور ترافیت اور ترافیت مخواجر منی امام العرصے استران افطاب اور مقتدائے اقطاب مانے جائے ہے۔ آپ کوخواجر حاجی ستریف ندت کی فقر وفلا کاخر قدیبنیا۔ آپ باردن کے دہنے والے تھے۔ یہ گاؤں بیشا پور کے نزد بک ہے آپ نے اپنی ذندگی کے متر سال دیا صنت بی گزارے۔ ساری عرطعام اور پانی پیٹ بھر کر مذابی کئی کئی دائیں نہ سوتے۔ ان کی دعا بارگا و رب العزت سے کہی رد نہ بوئی متی کلام دبانی کے حافظ تھے۔ ہرو د ذاکی بار قرآن پاک ختم کرتے۔ اور ساع ذوق وشوق سے سنتے۔

جس د ن صرت فواجعمان رحمة التّدعليه كوخرة وخلافت ملا . توآب كيرو

A SPECIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AN

مرشد خواجر مترلف رحمة التدعليد في كلاه چارتركى بھى آپ كے سريدر كھا اور فرما ياكه
اس چارتركى كلاه سے مُرا دچارچروں كوترك كرنا ہے ۔ پہلے نزك دينا دوسر ب
ترك عقبى دالله كى ذات كسواكوئى بھى مقصود منہ ہوگا ، نيسر ب ترك كھا نا اورسونا
دمگرا تناجس سے ذندكى باتى رہے ، چوتھا ترك خوا ہش نفس دلينى جو كچرنفس كے اُس
كے خلات كيا جائے ، جوشف اِن چارچيزوں كوترك كردينا ہے اُسے ہى چارترى كلاه
بہنا ترتيب دينا ہے ۔

حضرت خواج عثمان مارونى في اين بيرى اجازت سے دبناكى برى بروسانت كى-ايك دن ايدعلا نخيس جايني جهال كم تمام لوگ اتش ريست تف انبول نے ایک بہت مڑا آتش کدہ روش کیا ہوا تھا۔ آپ اُسی شہر میں تھر گئے اور اپنے غادم فخرالدین کو کہا کہ کہیں سے تقوری سی آگ نے آؤ ۔ اکد کھا نا یکالیس فخرالدین التشريننول كے پاس كيا ور مقور عسى آگ مانكى - ليكن ابنول في آگ دينے سے انکارکردیا اور کہا کہ تش تو ہمارامعبددہے۔ اِس آگ سے آگ دیا ہما ہے ندبه میں جائز نہیں۔ فادم نے دہیں آکر صرت فواجر کی فدمت میں مورت عال یش کی حضرت خواج بذات خود تشرلف لے گئے۔ اور آتش بیستوں کو مخاطب کر کے فرمایا کرمعبود حقیقی توالله کی فرات ہے آگ اس کی مخلوق ہے اوراسی نے بنائی ب-اس كى عبادت كرنا ورست نبيس -الرقم التش بيتى سعتو بدكراو- تودوزخ كى آگ سے دبائى ياؤگے-ا نبول نے كہا اگر اُتش يريتى سے تديد كونا اگ سے ر إلى كى دليل ب تو يبلغ تم آگ مي عليه أدُ-الدال في تم يوا فرد كيا توجم توبركسي كے مصرت خواج نے يہ بات س كروضوكيا . دوركست مازاداكى اور أتش بيتول كالكيب ان ساله بحيا ملى كريش تغري سے آگ ميں داخل ہو گئے. دو گفنے مک آگ میں سے لیکن آگ نے صرت خواجرا ورائس چوٹے بیے میا اور ند

کیا۔ اور سیجے سلامت باہر آگئے آتش پیتوں نے آپ کی یہ کوامت دیجی تو کلہ رٹیھ کرمسلمان ہو گئے۔ اور صفرت خواج کے مرید بن گئے حضرت خواج نے ان آتش پرستوں کے سردار کا نام عبداللہ رکھا اور ھپوٹے بچے کا نام ایراہیم رکھا۔اور اُنہیں مارج اعلیٰ تک بہنچا دیا۔

اكب بار بادشاه وقت في حضرت خواجه كوساع سنفسد منع كرد يا بلكمشهر كے تمام قدالوں كو حكم دياكر اگركوئى قدال كى مجلس ميں ماع كرے كا-اسے قتل كرويا عائے کا مصرت خوا جرنے باوٹاہ کو کہا کہ ساج الیبی چزہے جو ہمارہے ہیرو ل کی سنت ہے بہیں ماعد کوئی نہیں دوک سکتا بلطان نے کہا کہ پہلے سماع کے جازیں علماءكرام كرماته مناظره كرير - بجرد كيها حائے كالي خيانچ شركے علماء كى ايك علس ربيا كى كئى حس ميں باو شاہ بھى شر كي موار صرت خواج أس محفل مين نشر ليف لائے علماء نے پا باکر ساع کے متلق صرت خواج سے بات کویں مگر وہ تمام کے تمام اپنے آپ كرب علم موس كرف مل جوكي وه جانة تفي ال كوما فف سعمورو جا ماحكم الف سے لے كريا تك تمام حودت عبول كئے - باوشاہ نے بڑا زور لكا يا . كر علماء بات كين مر وه تعتكوت عاجز نظرات عقد آخراس كے بغيرمار و كارب محا انہیں اپنی تک سے کا عروف کرنا ہوا۔ وہ آؤزاری کرنے گئے۔ ضا داہاری عمری ماصل شده على برباد مذكيا جائے آپ بزدگ بين اور سخى بين سارے حال برجم کی اوراینی نظرعن بت سے ہمارے علوم کو ندرہ کردیں صرت خوا جرنے ان کے گم شدہ علوم کو تو نول دیا بلکہ ان بر باطنی علوم کے دروا زے کھول دیئے اس ماقد كوديك كرتمام علماء هزت فواج كے مربد ہو گئے وشاہ مى شام الله اورمعذرت كرف لكا اورأس كے بعد كيمي ماع كى مافت ندى -خاج میں الدین اجمیری فرمایا میں کہ ایک دن اپنے پیردم شدخواج

عثمان ہارونی کے ہمرتاب ہوکردریا کے کنارے سنجار اتفاقاً اس دقت کوئی کثنی مذیخی عضرت نوا جرنے مجھے فرما یا کہ انگھیں بند کرد۔ پھرا کی لحظے کے بعد فرمایا كه اب كھول لويجب ميں نے اسمكھيں كھوليں ميں اور صرت خواجروريا كے دوسر كناد كرك تق حزت واجمعين الدين في ابك اوروا قع بان كيا ب كها يك شخص حضرت خواج عثمان رحمة المتدعليه كي فدرست بين عاصر بهواا ورعر من کی کہ اتنا عرصہ ہوا کہ میرالو کا گم ہوگیا ہے۔ مجھے کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے مهر مانی فرماکد تو جرفرها میں جعفرت خاجرنے یہ بات سُنی اور مرا نبے ہیں جلے گئے بخوالی دىرلىدىرا شمايا اور فرمايا كرمتها رالؤ كالكرينني كياب وه شخص كفركيا لؤك كوكفر يوجود يايا -وه فوشى من درك كوساتها كواسى وقت صرت فواح كى فدمت مين عاضر ا ا ور تنكريدا دا كيا. حا مزين نے اوا كے سے دريا نت كيا كه تم كيے كلر بنج گئے -اس نے كہا یں جزا اُرا المند کے ایک جزرے میں موجود تھا۔ آج ایک ایے بزرگ جن کی صورت حضرت خواج سے ملتی حلبی ہے میرے یاس تشرایف لائے مجھے کہا اُعطو میرے باؤل بديا فل د كھوا ورآنكھيں بندكر لوييں نے اليا ہى كيا جب ميرى أنكھيں مطيس مي گريس موجود تفار

ایک دن آدهی دات کے دقت تنہر قابل آدمی ایک مجلس میں بیٹے ہوئے
تے اور خواج عثمان ہاردنی کی کرامت کا ذکر کر دہے تھے رسب یہ کہنے لگے کہ ہم ایمی
خواج عثمان رحمۃ النّہ علیہ کی ضرمت میں جاتے ہیں اور کسی کرامت کا مطالبہ کرتے
ہیں اگرا نہوں نے کرامت دکھا دی تو ہم مرید ہوجا ہیں گے۔ چیئے وقت ہرا ہی نے
علیمہ علیمہ کھانے کی خواہش دل میں رکھی جورات کے وقت تیار نہ ہوسکے بھڑت
خواج کی محلس میں جا پہنچے آپ نے انہیں د مکھ کر خرما یا التّٰہ تعالیٰ جے جا ہتا ہے۔
واح کی محلس میں جا پہنچے آپ نے انہیں د مکھ کر خرما یا التّٰہ تعالیٰ جے جا ہتا ہے۔
واح کی محلس میں جا پہنچے آپ نے انہیں د کھے کور خرما یا التّٰہ تعالیٰ جے جا ہتا ہے۔
واح راست کی ہوایت دیتا ہے تمام کو اپنے سلسنے بیٹھا لیا ۔اور لبمی اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ کی محلوم کی محل

ا بنے ہاتھ اٹھائے ۔ اُسی وقت کھانے کا ایک فوال اُسمال سے اُتراحیں میں شقتم کے کھانے موجود منے۔ آپ نے ہرایک کو جُدا جُدا کھا ناتقیم کیا جوال کی دلی خواہن کے عین مطابق تھا۔ اِن جا ہول نے آپ کی کرامت دیجی تو دل وجان سے معتقد ہوگئے اورمرمدین گئے۔

يادرب خواج عثمان لاروني رحمة النّد عليه كي جيار خلفاء تقير يهي خواج على الحق والدين سجزى دوسرے خواج نجم الدين صغرى تيسرے شيخ سعدى لگوى - جو تقے خواج محرترك رحمة الندعليهم حضرت خواج عثمان ماردني بنجم ما وسنوال يوسوستره مجري مِن فرت ہوئے حکیہ آپ کی عمرا کالویں سال تھی۔

مال وملش قطب وقت أمرعيال عبوه كرث دنيز ماج الاصفياء

رفت ازدنیا چود درخسلد بریں سیسنج عثمان مقتدائے اولیا

## نواجه واجكان بن في والدين السجري جميري قديم و

آپ مثا نخ چثت کے اعلیٰ مثا کخ اورا ولیار میں مانے جلتے ہیں۔ ریاضت اور کرامت میں تہرہ آ فاق ہوئے اور ولائیت کے اوصات میں موصوف تقے عظیما <sup>خا</sup> اوردنيع المقام تقي معج النب سادات ميس تقد آپ كوحفرت خواجرعتماني بإروني قدس سره مصد خرقه خلافت ملا تفاء اورسائه حيثيتيه كورصغير مايك ومندمين امام الطريقين كى عيثيب سورائج كيا . آپ كى تشريف آورى سے اس مك بس الام کی اشاعت ہوئی میں وجہ ہے کہ آپ کوبعض مفکرین اسلام نے ہندالینی اور بندا لولی كے خطابات سے ما دكيا تذكرول ميں لكھا ہے كه آپ مہينتہ عثاء كے د ضوسے فجركى نمازا داکیا کرتے تھے۔ چنانچے ساتھ سال مک بہی معول رہا۔ آپ کی حس مزیکاہ لطف

پرتی خدارسیده نباد بتی تھی سات دن بعدخشک روئی کو بانی میں مھبوکرافطار فراما کرتے ۔
عقد اورا پیالباس در الم بخید شده بہنا کرتے تھے ۔ اگر ہیٹ جا تا تو بوز دلگا بیتے تھے ۔
اپ کا اصلی وطن بجتان تھا ، اور آپ کاسلسانس پردی بول ہے فواج میں آدین می خیات اور آپ کاسلسانس پردی بول ہے فواج میں آدین می خیات العزیز بن میں غیاف الدین بن سید ما الدین بن سید احد میں بن سید طاہر بن سید عبد العزیز بن سید آراہیم بن امام علی رضا ۔ بن موسی کا تلم بن امام جعفر بن امام محد با فرین المانی آراہیم بن المام علی رضا ۔ بن موسی کا تلم بن المام جعفر بن المام محد با فرین المانی آراہیم بن المام علی رضا ۔ بن موسی کا تلم بن المام جعفر بن المام محد با فرین المانی آرین العابدین سید آراہیم بن المام علی رضا ۔ بن موسی کا تلم بن المام علی رضا ہوں المام علی رضا ہوں المام علی رضا ہوں المام علی رضا ہوں کی دور المانی کی المانی کا تعرین المانی کی دور المانی کی کی دور المانی کی کا تھی دور المانی کی دور المانی کی دور المانی کی دور المانی کا تو کی دور المانی کی دور کی دور المانی کی دور المانی کی دور کی دور المانی کی

ين بيدا الكونمين امام حيين بن على المرتضى المدعنهم الجمعين -

آب کے والدگامی سیرغیاف الدین رحمۃ الندطیر عراق بین فوت موسے تھے۔ اوران کا مزار و بال ہیں ہوئے تھے۔ اوران کا مزار و بال ہی ہے۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی فاص الملکہ بنا بجا صفہان کی است والی تحیس بمگر آپ نے خراسان میں بیرورش بائی حجب آپ کی عمر گید یہ سال جوئی۔ تو آپ کے والد کا انتقال جد گیا۔

سیدغیا خالدین قدس سرهٔ کے نبن بیٹے تھے۔ تینوں کو والدکا ور نہ ملا تھا بھڑت فواجر معین الدین قدس سرهٔ کوور نئر ہیں ایک وسیع باغ ملا تھا۔ آپ باغ بن شرافین فرما تھے۔ کہ آپ کے پاس قلندرا براہیم نامی فیزوب آپہنیا بصرت خواجر نے اس کی بڑی تعظیم کی۔ اوراً تھ کر اس کے باخوں کو بوسہ دیا۔ اورا یک درخت کے سابیدیں بٹھا یا انگور کا ایک خوشہ بین کی۔ گراس نے اپنے انگور کا ایک خوشہ بین کی۔ گراس نے اپنے تھید سے تھوڑا کئی رہ لکا لکو اپنے ہائی در کھا اور دا نتوں سے چیا کر صرت خواج کے مقد بیر دکھا اور دا نتوں سے چیا کر صرت خواج کے مذہ بین دکھا جو نے گئیں۔ تھوڑ سے دونوں بین باغ کو بیچا اور مقر غریبوں میں تھی تھا۔ کہ آپ کے دل میں افواد المبنیا آتر نے دفع غریبوں میں تھی کر دی۔ اور طلب فوا و زندی کے لئے اپنے شہرکو چھوڑ کر سفر کو رواند مور کو رواند مور کے داور سے تھا کہ ایک حفظ کیا۔ ظا ہری علوم عاصل کئے۔ فراعت علوم کے لئے عواق کو رواند ہوئے اور قصابہ ہا روان میں جا چہنچے۔ یہ قصیبہ میں الور کے قریب علوم کے لئے عواق کو رواند ہوئے اور قصابہ ہا روان میں جا چہنچے۔ یہ قصیبہ میں الور کے قریب علوم کے لئے عواق کو رواند ہوئے اور قصابہ ہا روان میں جا چہنچے۔ یہ قصیبہ میں الور کے قریب علوم کے لئے عواق کو رواند ہوئے اور قصابہ ہا روان میں جا چہنچے۔ یہ قصیبہ میں الور دکے قریب علوم کے لئے عواق کو رواند ہوئے اور قصابہ ہا روان میں جا چہنچے۔ یہ قصیبہ میں الور در خواب

تقاران دنوں د ہاں خواجہ عثمان قدس مسرؤ مدو هانی تربہتِ میں شغول تھے آپ مرید ہوئے۔اورکی سال تک آپ کی فدمت میں رہے۔اورفدمت روحانی سرا تجام دیتے رہے۔ باطنی امور کی تھیل کے لیدخ قد فلانت حاصل کیا اور پھر لنبدا دکورواند ہوئے۔ داستہ میں تصبیر سنجان آ تاہے۔ ان دنوں وہاں صرت شیخ تنجم الدین كبرى قدس سرة تشريف فرما سف - ان كي معبت سي فين ياب موكر كوة عودي رجهال حفزت نوح ملیالسلام کی کتی نظرانداز ہوئی تھی) پرگئے۔ کوہ جو دی سے بندادجاتے ہوئے جبلان كاتصبه أناب -ان د نول جليان من حضرت سيدنا عيدا لقا در جلياني جلوه فرما تقي جصر خواجر عین الدین اجمیری کچے دن حضرت غوت الاعظم کی مجالس میں رہے ۔ بیر آپ کے سمركاب بغداد يبنع -ان ونول لغداو من حضرت شيخ الشيوخ شهاب الدين بهروردي کے بیرومرشد شخصنیا دالدین قدس سرؤموجود تھے حضرت خاجرنے ان کی مجالس میں کچےوقت گذایا۔ اسی مقام بہشنے الشیوخ شہاب الدین سمروری سے ملاقات ہوئی اسى سفر من حفرت خواج عبوب سجاني خواجه ا وحدالدين كدماني دعمة الله عليه س منرف القات موا ميرخرقه خلافت عيى الماء والسع رضت موكر بهدال أئے-مدان میں صرت خواج الولوسف مهدانی قدس سرة سے استفاده كبا.

مدان سے نکل کر آپ نے تیریز کا اُرخ کیا۔ تبریز ہیں ان و ندل صرت ابد سعید
تبریزی رحمۃ النّرعلیہ جرشنے جلال الدین تبریزی کے پیرو مرشد تھے۔ علوہ فرما تھے۔
صرت خوا جرنے ان کی صحبت سے فائدہ عاصل کیا۔ وہاں سے اصفہ آن پننچے کچھ عرصہ
صرت محوداصفہانی قدس سرہ کی صحبت سے استفادہ کرتے رہے۔ اس دومانی سفر
اور نورانی بزرگول کی ملاقات کے ابدا آپ کو مندورتان کی طرف جانے کا خیال آیا۔
ماستہ میں آپ کی ملاقات نواج ابوسعید مہمندی رحمۃ النّرعلیہ سے ہوئی۔ وہاں سے
اسر آباد آکر حضرت خواج ناصرالدین استرآبادی کی مجالس میں قیام فرمات دہے۔

خواج ناصرالدین اپنے وقت کے عظیم القدرشنے اور کا مل الولایت بزرگ تھے۔ آپ خواج با بیز بربطا می دعمۃ الله علیہ کی اولاد بیں سے تھے۔ ان دنول آپ کی عمراکی ہو متاہیں سائیس سال ہو چکی تھی ہے وہ بزرگ تھے۔ جن کی صحبت میں صفرت الوسعید الوالنے اور شنے الوالحن خرقانی رحمۃ الله علیہ المجھے فا مدار بزرگ سے بھی استفادہ کرتے رہے ہے وہاں شنے العارفین شنے عبدالوا عدعز نوی چمۃ الله علیہ کی مجالس سے استفادہ کیا۔ شنے عبدالوا عدعز نوی ہیرشنے نظام الدین الوالموید کی صحبت سے ستفیض ہوئے نظے حضرت خواج معین الدین الدین الوالموید والیا کی صحبت سے ستفیض ہوئے نظام حضرت خواج معین الدین الدین الوالموید وقت سے استفادہ کرتے رہے۔ ان ممالک کے اولیا کے کبار کی مجالس سے ستفیض ہوئے کے لعد آپ نے ہندوستان کا دُرخ کیا۔

صرت خاج فريدالدين كنج شكرا جدمني فدس سرة فرما ياكه تريح كرجن دنول حضرت خوا جمعين الدين اجميري رحمة التُدعليه اصفهان بي تشرلف لائے - تو خوا جمحود اصفهانی کو ملے ۔ انہی دنول قطب الاقطاب بجتبارا وشی رحمته الله علیه و مل پنج موئے تعے - صرت تطب الاقطاب كى خوامش تقى كەخماج محوداصفهانى سے بعیت ہول كر حب عواجمعین الدین کودیکھا۔توبعیت کے لئے التدعا کی اور مریدین گئے۔ وہاں سے دونول بزرگ ہرات بہنچے۔ ہرات میں ان دنول باید گار نامی صاکم حکومت کر را تقاءوه اعتقادي طور بيرام ميرشيعه تقاءوه نهايت ابتام كيسا عدصها بريسول كو گالیاں دیا کرتا تھا۔ وہ پہال تک سخت شیعہ تھاکہ اس کی رعایا ہیں اگر کوئی شخص لینے بيلي كانام الوكبرياعثمان ما عمر ركه ليتا توده أسة قتل كرديتا تقام حزت فواجروال ينج تداتفاق سے محد ماد كارك فاص باغ مين قيام پذير ہوئے اندرا كي وض تقا - آپ اس وض کے کنادے د ہنے لگے ۔ ایک دن محد ماد گارا بنی سیر کو آیا تھ حضرت خواج کوعض کے کنادے دیکھ کرعفنب ناک ہوگیا۔ اعجی وہ آپ کو دہاں

ے نکالنا ہی چاہتا تھا کہ صرت خواجہ کی نگا ہیں اس کے چہرے پر پڑیں تو وہ فداً ہی آپ کے پاؤں پر ہاگرا اور ہے ہوش ہو کر ترثینے لگا جھزت خوا جرنے اُسے اِکس حالت میں دیکھا توعوض سے یانی نے کراس کے چیرے رچینیٹی ماری تو وہ ہوش میں اگیا حضرت خوا حبر کی نکاہ اور یانی کی چیننٹوں کا بیا تز ہوا کہ اُس کے د ل سے صحائب كوام كے بغض دكھل كئے .اور مذہب شيعه كے عقيدے سے تا ئب ہوگيااور ابنے دربارے امراء اور اراکین کونے کرحضرت خواجرکامریدین گیا۔ اپنا تمام مال اور خزانه صرت خواجر کی خدمت میں میش کیا۔ آپ نے فرمایا بیسالا مال تہارا ہے بلکہ ان لوگول کاہے جن سے تم نے ظلم وستم کر کے بھینا ہے۔ بہتر سی ہے برسارا مال ال كو داليس كمه ديا عائے اپنے بلك غلامول اوركنيزوں كو آناد كرو و تاكرتہس غلا سنناسی کامو تعد مطاوہ کیے دنول حضرت خواج کے زیمر تربیت رہا اورخ قد خلافت عاصل کیا۔ آب نے اسے ہرات کی ظاہری اور باطنی خلافت بدما مور فرما دیا۔ مرات سے چل كرصرت فوا جر للخ يہني - جند دن شخ احد خصر ديد كے يا س عالم و بال ابک صنیار الدین نامی حکیم تھا۔ ہو را اسی مغرور آور حکمت میں مشہور تھا۔ وہ اوليا والندا وروروليثول كامنكر تفارايك دن حضرت خواجه دامن كوه كي ايك وادى مِن جالِينج اورايك كلنك كوايت تير كأنشانه بناكراً كم بي كباب بناد سے تفے كم مكيم ضياالدين بهي اتفاقاً وحرا نكلا وه حضرت خواج كے پاس بيٹے گيا حضرت خواج نے بھتے ہوئے گوشت کا ایک کرا اعلیم کو بھی دیا۔وہ کھاتے ہی زمین بریگر مرااور بے ہوش ہوگیا۔ ہوش میں آنے کے لعد نہایت اخلاص کے ساتھ مرمد بہو گیا اور حکمت کی ساری کتا میں دریا میں تھینک دیں۔ بلخ سے دو بارغز نبن آئے۔ ہماں سے پہلے مس العارفین کی شہرت کا ذکر کر چکے میں آپ وہاں سے چلے تو لاہور بہنچے۔لاہورمیں دس ماہ تک مخدوم علی ہجوریہ کلا ہو۔ ی یممة العد علیہ کے

مزار بریانداریاعتکاف فرمایا آپ کے مزارسے آپ نے بے بناہ باطنی فدائد مال کئے۔لا ہورسے روانہ ہو کر دہلی پنہے کچودن دہلی تیام فرما کردسویں محرم بانجیواکٹھ ہجری کو درالیزاجمیر میں رونق افز او ہوئے۔

اجميرس سي بيلح بر تفض نے مترب الادت عاصل كيا وہ ميرسيد حمين خنگ سواریخے آپ بیلے شیعہ مزہب رکھتے تھے . لیکن لبدمیں تائب ہوکرآپ کے مرمد ہو گئے اوراعلی مراتب پر پہنچے۔ میرسید حسین کے مرمد ہونے کے بعد ہزاروں چوٹے سٹے سے ایس ماصر ہو کومر مدہونے لگے۔ان می سے اکثراوک غبرملم تقع جواسلام سے منرت ہو کر صنور کے مربد بنے جقیقت بیسے کہ سرزین ہندوتان میں اسلام کی شمع اسی خاندانِ عالی شان کے طفیل روش ہوئی۔ اجميرمن ايك شخص صنرت خوا جرمعين الدين كي خدمت مين رمتنا بهوا حاجز بهوا اورعوض كرتے لگا كراس علاقے كظ ماكم نے يرے بيٹے كولفيركسى كناه اورجم كے قتل كردياہے بين آپ سے الداد كاخوات كارسون اورالفاف كا ميدوارون حضرت خواج نے حب بیر بات سنی توا بنی مگرسے اُسطے بقتول کی لاش کے پاس بنج اورفرما یا کہ اے نوجوان اگرظالم حاکم نے تھے ناحق قتل کر دیا ہے تواللہ کے مكمسے زندہ ہوجاؤ مقتول نے اُسی وقت حركت كى اور دندہ ہدكراً علم بليحا۔ حضرت خواجمين الدين ميلى باراجمريني توشهرك بابرايك ايسه درخت کے نیچے تیام فرما ہوئے جہاں اجمر کے راجے کے اونٹ بیٹھاکرتے تھے۔ رات کو اجمرك لاجرك اونط أئ سار بانوں فيصرت خاج كوبتا ياكه بيجكه لاجرك سرکاری اونٹول کے لئے مقرب -آپ کہیں اورنشر لیف سے جائیں ۔آپ تے فرایا سم تو چلے جاتے ہیں تم لوگ اونٹول کد بٹیجا لو۔ آپ و ہاں سے اُ کھ کراناساگر مح وفل ك كنارے جا بيتے - إس وض ك إرد كرد كئي عبت فانے بنائے گئے

تھے۔ رات گزرگئی مبح سار بانوں نے کوئشش کی کہ اونٹوں کو اٹھا میں گرکوئی اونط اُ طِنے کا نام مذلیا تھا۔الیامعلوم ہوتا تھا کہ اُس کے سینے ذمین کے ساتھ پوست ہو چکے تھے سار بانوں نے جان لیاکہ یہ اُس فقر کی بددعا کا نتیجہ ج جے ہم نے المفاديا ہے وہ تمام حضرت خواج كى خدمت ميں حاصر ہوئے۔ اور سارا واقعينا با آپ نے فرما یا کہ عاد اللہ تعالی نے اونٹول کو اُسطفے کا حکم دے دیا ہے۔ ساربان حب والسينع قوانهول في ديها كرسار اونث اليني عبر كراك تھے۔ یہ خرسار سے شہریں مھیل گئی۔ اسلام کے دفتمی حمع ہوئے اوراجمیر کے راجے کے پاس تنکابت کی اور کہا۔ بدایک بیگاند آدمی ہمارے بہت خانے کے پاس سکونت بنائے میٹیا ہے جونکداس کا مذہب غیرمذہبہے ہم دہاں نہیں جا سکتے اُس کو و ہاں سے جانے کا حکم صادر فرمائیں۔ اجمیر کے داجہ نے ابنے بامیوں کو حکم دیا کہ اس فقر کو تالاب کے کنارے سے اُ کھ کر ملے سے بالبركرديا جائے- را جركے ساہى فاصى تعداد ميں پنجے حضرت خواج كے ماتھ محكم فا منز و ع كرديا حضرت خوا جرنے مٹی كى معنی اسطائی اور آيت الكرسي بايده كوان كاطرف بهینکی اُن بوگوں کے حبم خشک ہو گئے۔اورجہاں جہاں وہ تقے و ہاں ہی ہیتر بن گئے جودور تھے وہ دیچہ کریجاگ گئے .

دوسرے دن اجمرکے ہندوا ہے بت قانے کی پوجاکے سے تا الاب کے کنارے پہنچا ورصفرت کنارے پہنچا ورصفرت فواجہ کی طرف آئے ہو ال کامہنت رام داد بڑی تعداد سے کرو ہال پہنچا ورصفرت فواجہ کی طرف آئے ہو ال میں اتنی دہشت جھیلی کہ وہ اپنی زبان سے کامر نتہا دت پڑھتے ہوئے آپ کا مربد ہو گیا۔ اس کے ہا تھ میں جو لکھی یا بیتے آئیا گار ہندوں کی طرف جھینی اورا بہیں بیشان اس کے ہا تھ میں جو لکھی یا بیتے آئیا آئے آٹھا کر ہندوں کی طرف جھینی اورا بہیں بیشان کر کے بھیگا دیا جھنرت خواجہ نے رام داد کی میرفدمت دیجی تو بانی کا ایک بیال جھر

THE THE PARTY OF T

کواسے بینے کو کہا۔ پانی پیتے ہی اس کے دل کا شیشہ صاف ہو گیاا وراس کا چرہ چکنے لگاا درصد قر دل سے آپ کا مرید بن گیا حضرت خواج نے اُس کا نام شادی دید مرک اور میں مرت بخش کو کہتے ہیں۔ اِس کوامت کے واقعہ ہونے کے لبدا جمیر کے لوگوں نے یہ تیجہ افذکیا۔ کہ یہ قص بہت بڑا جادہ کہ ہے اوراس کے مقابلے ہیں کسی بڑے جادہ گرکو بلانا چاہئے راج اجمیر نے جو گی ہے پال کوجو جا دوگری کے نن میں سار سے ہندوت ان میں اپنا تافی ہیں کہ دی جا دو کے نورسے اس شخص کوشک تانی نہیں رکھتا ہے اوراس کے مقابلے جا دو کے نورسے اس شخص کوشک تانی نہیں رکھتا ہے اورام مریا کہ اپنے جا دو کے نورسے اس شخص کوشک ت

جے پال ایک ہزار یا نے سوجا دو گروں کونے کرا جمیر پنجا۔ اور را جری فدمت میں صاصر ہو کہ کہا کہ اب ہم اُس سے مقابلہ کریں گے ۔ جے پال کی قیادت میں اتنے جاددگرصرت خاجمعین الدین کے پاس پنج آپ اسطے تانہ وصور کیا اپنی لاعظی كے ماتھ اپنے تمام ما تقبول كے إرد كرد ايك مكير كينى اورا علان كياكم انشارالله اس مكيركاندر ماركسي دشمن كوائے كى جرأت نه موگى ينانچ بو بنى كسى نے اس سكرے آگے بيسے كى جرائ كى دەمنىك بلكر بيا۔ ناچاردە لوگ دابس بوسك اور ان الركون كارب يرميل كان كاس وكت كامطلب يديناكه صرت فواج كاكوني ساتفي وض سے يانى مذلے سكے و الله يانى كو بندكر د ياكيا حضرت ذا ج نے شادی دبونوس کو حکم دیا کدوہ اس کے جاکر کسی طرح حوض کے یانی سے ایک پیالہ بجرلائے وہ اُکھاا وروض کے پانی سے ایک بیال بھرلا با اس بانی کے بیالے میں سارى عوض كايانى سمك كبا اور قرص خالى بوكبا ويول معلوم بوتا تفاكماس عوص میں کھی یانی متنا ہی نہیں حضرت خواج کے تمام مریداسی پیایے سے پانی پیتے وضو کہتے لیکن مانی کم منہ ہوتا۔ دوسری طرف حرض کو یانی سے فالی یا کرتمام جا دو گر تنگ

آگے۔ لبین توبیاس کی وجہ بہلان ہوگئے ہے پال خدا بھاا وراس تکیر کے کنارے پوکھڑے ہوکہ دائی اللہ کی خلوق پیاس سے مرد ہی ہے تم اپنے آپ کو فقر کہتے ہو۔ فقر آفر رحم دل اور سخی ہوتا ہے۔ اب دا در سی کا تقامنا ہے کہ بند ول کے لئے پانی کھول دیا جائے۔ حضرت خواج نے جے پال کی یہ بات سنی اور شادی داد کو حکم دیا کہ یہ یا تی کا بیالہ تا لاب میں انڈیل دیا جائے جو بہی پیالہ تا لاب میں انڈیل دیا جائے جو بہی پیالہ تا لاب میں فرالانین میں جش آیا اور تا لاب بیاب جرگیا۔

اب جاد وگروں نے اکٹے ہو کرما دوگری کا آغاز کردیا۔ فواج صاحب کے انفیل كولول دكهاني دينا تهاكر بياللي ويلول سينزارون اورلاكهون سانب أس مكيركي طرف بلهديم بي جونهي كوئي سانب مكير مك ميتيا تواپيا سرمكير مير وكد ديتا جيال بدد مكور برايرينان بوا-اب أك في جادوكرول كوكها كم سانول سي كريها دو-د عصے می د محصے اتنی آگ برسی کرمارا حبال الگارول اور شعاول سے بجر گیا بہزارول درخت آگ میں جلنے ملے لیکن اللہ کی مہر مانی سے اس دائرے کے اندرآگ کاکوئی انزیز موا-جادو گروں نے جب میر بات دیجھی کہائی کے ارد گر د کاسارا علاقہ حل گیا ہے۔ مگر صرت فواج کے دوستوں کو آنج تک نہیں آئی توجے یال کو کہنے مگے کوئی اور کام کرنا چاہئے۔ جے پال کے سر ربہران کے چھڑے کا ایک شکرط تھا۔ ہوا میں میپنیکا اور چلائك سكاكراكس ميس موار موكيا اوراسان كيطرت بدوازكرتا نظرات مكاره ديجية ہی دیکھتے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔حذیت خواجے نے جے پال کو اس طرح السية موئ ويجاتو فوراً اين جرتول كى طرت لكاه كى اور فرما يا كه جا دُاور ج بال كو برتر بن عالت میں دالیں لاؤ۔ دونوں جوتے ہوا میں اُڑے اور جے پال کے سر میہ كركنے لكے - ج يال كومجبوراً واليس أنا يا انتهال موكر رونے لكا ورا پنا سر حفرت خاج كے قدمول میں ركھ دیاا وركلمهٔ شهادت پاهد كرملمان ہوگيا ۔اور مربد

ہوگیا۔اس نے التجاء کی کمیں قیامت تک ندہ دہنا جا ہما ہوں۔آب نے دعا کی اور فرما با جا کہ تہیں دائمی ندندگی مل گئی ہے۔لیکن لوگوں کی نظروں سے بور شیدہ رہوگے۔ یہ بات مشہورہے کہ جے بال ابھی تک اجمیر کے پہا ڈول میں جیبیا ہوا ہے جو ہرجمع ات حضرت خوا جر کے دوشے کی زیادت کو آتا ہے۔

اجمیرکے داج نے ہے بآل کوشکت خددہ دیکھ کرشادی دیدی طرح اس سے بھی مایوس ہوگیا۔ قوشہر میں دا پس چلا آیا اور دل میں عہد کر لبا کہ اب حضرت خواج کی خالفت نہیں کروں گا۔ کچھ دنوں لبد حضرت خواج بھی اجمیر شہر کے اندر تشرلف نے آئے اور ایک مکان میں رہنے گے۔ یہ مکان اسی جگہ واقع تھا۔ جہاں ان دنوں آپ کا مزاد ہے۔ ایک دن خواج اجمیری نے اجمیر کے داجہ کی اور ترغیب کا مزاد ہے۔ ایک دن خواج اجمیری نے اجمیر کے داجہ کو پندو نسایح کی اور ترغیب دی کر داجر اس کے اسلام لانے سے دی کر داجر اس کے اسلام لانے سے مالیس مہوکر فرما یا۔ م

گلیم بخت کے را کہ با فتند سیاہ به آب کو تر ہر گرز سفید نتواں کر د

 بن کر حزت خوا جر کے صنور آیا بحضرت خواجہ نے داجہ پنخوداکو سفارش کی اکسس غریب کی دا درسی کی جائے۔ گر داجہ نے کوئی پرواہ نہ کی محضرت خواجراس بات پر سخت ناراض ہوئے۔ اور فرما یا بہم نے راجہ پنخودا کوزندہ گرفتار کرادیا ہے۔ جنانچہ الیا ہی ہوا۔

سلطان فطب الدين بيك سناني مين ديلي ك فنت برمعظا تقا اوراسي سال را جد پینوراکوزنده گرفتارکرلیاگیا تفا- ایک دن صرت خوا جراجمیر کے نواح میں عاد ہے تھے۔ شنخ علی نامی مرید آپ کے سمر کاب تھا وہاں ایک شخص آیا۔اس نے اتے ہی شنخ علی کو کیڑ لیا۔ اور کہا کہ میرا قرضہ ادا کرو ورنہ میں تمہیں نہیں تھیوڑولگا بیمورت حال دیکھی توصرت خراجرنے بٹری انکساری اور نرمی سے قرص خواہ کو كها . كمة اسے تقور ي سى مهلت دے دو - يرقن اداكردے كا حضرت فواج كى اس فرمی کی برواہ نرکرنے ہوئے وہ تحض نبایت ہے ادبی سے بولا ۔ اگرامس کی مفارش اتنی ہی اچھی مگتی ہے تو مجھے اپنی جیبسے قرض دے دو اس کی ہے بات س كر حضرت خوا جركوعْت آگيا-اورايني عا در زمين ريجهادي و يکيفتے ہي ديکھتے اس عادر بردر مرد نیار برسنے لگے آپ نے اس بے ادب قرض خوا ہ کو کہا تم اپنا قرصنه الحالد- مرائي حق سے زيادہ مدايينا - وہ شخص آگے بيدها - اور اللي كرت ہوئے اپنے حق سے مزید رقم اٹھانے لگا ۔ گراس کا با تھ اسی و تت خشک ہوگیا اب علافے لگاتو بر كر كے صرت فوا جركے قدمول مي كر بالد حضرت نے دست شفقت عیرتے ہوئے اسے معان کر دیا اور اس کا ہاتھ تندرست ہو گیا۔ به بات ا زرد نے تحقیق درست قرار دی گئی ہے کر حضرت خوا جر کی دوا ہلب

یہ بات ا زرد کے تعیق درست قرار دی گئی ہے کر صررت حواج کی دوا ہمب عقیں۔ ایک توسید و جہیدالدین جو صرت خنگ سوار کے مامول تھے۔ کی مبیلی تقیس۔ ان کے والد مزر گوار نے صفرت امام جعفر صادق رصنی الندومذکے باطنی عکم سے آپ

A SUPERIOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

سے نکاح کردیا تھا۔اس بی بی کا اسم گرامی نی بی عصمت تھا۔ان کے بطن سے تین بيتے ہوئے تھے۔خوا جرابوسعيدخوا جرفخو الدبن خواجر سام الدين قدس سرسم - جن لوگوں کا بیرخیال ہے کہ حضرت لاولد تھے۔ ان کی بات قابل اعتبار منہیں۔ کیو نکمہ حضرت سلطان الماركين شخ ميد الدين صوفي ناگوري رحمة الله عليد كے يوتے شخ فرید تدس سرهٔ اپنے دا دا کی زبا نی محصتے ہیں کہ ایک دن صرت خدا جبہ معین الدین سخری رحمته الله علیه نے اس غلام کو مخاطب کر کے فر ما یا جمید الدین ج<sub>ن و</sub> نول میں جوان اور توا 'ما نفا۔ا درا بھی *میری ا*ولاد نہیں تھی۔ میں اپنے اللہ ے جرکے طلب کیا کو نا تھا۔ بلا تکلف مل جا یا کہ نا تھا۔ اب میں بوڑھا ہوچکا ہول اور مجھے اللہ نے اولاد رفرزند) تھی عطا فرمائے ہیں میرامقصدد عاوُں اور تداوی سے حاصل ہو جاتا ہے حمیدالدین نے عرض کیا حضور آپ رہی یات تو وا ضح ہے كرجب كر حدرت عليا عليه السلام حضرت مريم كے بطن سے بيدا نہيں موئے تھے۔ آپ کو بے موسم میوے میسر آیا کرتے تھے۔ بیمیوے بے تکلف اور بلا استدعا طاكرت عظ حب صرت عدلى علبداسلام ببدا بوئ توصرت مرمم رزن کا انتظار فرما باکرتی تخییں۔اور حکم ہوتا تھا۔ کہ ال تھجوروں کی شاخوں کو ہلائیں تاكة تانه كلجورين كرين وتواب شاخول كوملاتين توتانه كلجورين كمرتى تقيس آب كے ساتھ بھي سابقدا يام زند كى اور آج كے حالات ميں اتنا فرن ہے حضرت خواج معین الدین تے بیرج اب سُن کد برطی مسرت کا اظہار فرما با۔

تذکروں میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے بیٹے الوسید کی عمر بچاپ سال ہوئی تعنی کہ الند نے انہیں دو بیٹے عمّا بیت فرمائے ، آپ کے دوسر سے بیٹے نیز الدین بڑے ہزرگ اورصاحب نعمت بزرگ نتنے وہ حضرت خواجہ معین الدین سجزی حمّۃ النّہ علیہ کی وفات سے مبیں سال لعد ٹک زندہ رہے اورسر سال کی عربی انتقال فرمایا - ان کے پانچ بیٹے تھے ، وہ تصید سروار جوا جمیرسے سولہ میل کے فاصلہ بہتے ۔ فوت ہوئے تھے ۔ ہپ کا مزاد بھی و باں ہی ہے ۔

ین کے مدید ہے۔ وہ ابدالوں کی میٹے کہیں گم ہو گئے تھے۔ وہ ابدالوں کی مجاسی مرات خواج کے بیٹے کہیں گم ہو گئے تھے۔ وہ ابدالوں کی مجالس میں مل گئے تھے اس وقت آپ کی عمر نتالدیں سال متی ۔ ان کے سات بیٹے تھے ان میں سے خواج حمام الدین سوخة بڑے مماحی کوامت بزدگ ہو ئے تھے جفرت خواج نظام الدین اولیا بدالونی آپ کے اجاب بیں سے تھے۔ آپ کی قبرا جمیر سے مغرب کی طرف تھیڈ رہا کہ وہ بی ہے۔

حفرت خواج کی دوسری بیدی مندوت ال کے راجا وُل میں سے ایک راج کی بیٹی تھی قلعہ شیلی کا حاکم حیر کا نام ملک خطآ بھانے ہندوول کے ایک علاقہ بیعد کیا۔ بہت سے ہندو مارے گئے اور راج کی بیٹی کو گرفتار کرایا اور صرت خاج عین الدین اجمیری کی فدمت می بطور ندرانه بیش کی- اسے تعمل فراتے ہوئے اس سے نکاح کر لیا۔ اور اس کا اسلامی نام امتد آلٹررکھا۔ اس عفت ماٰب بى بى كے بطن سے ايك بديلى بيدا مولى جس كانام حافظ جال تھا۔ يد برطى عابده . زابده اور ما رساعتی ۔ آپ کو اپنے والدسے بڑی ارادت عقی۔ آپ نے اسے روحانی ترببت دى اورخرند خلافت سے عمى نوازارا دراسے مستورات كى مدايت اور تنبيغ کے لئے دقف کر دیا جانچ مندوتان میں ہزاروں عورتیں آپ کی کوششوں قرب المی کے درج کو پنجیس - حافظ حال کے خاوند کا اسم گرامی شخ نقتی الدین تھا۔ بی بی عانظه جال کامزار صرت خواج کے مزار کے سیاد میں ہے۔اس بیٹی کے علاوہ آپ کی اس بیوی امتدا کلد کے دو بیٹے بھی سیدا ہوئے . مگر دونو اسٹیر خوار کی کی حالت میں فوت ہو گئے۔

يا درہے كر حضرت خوا جرمين الدين اجميرى رحمة الشرعليد كے بے شار خلفاء

and another trade of the first

تھے۔ اور لاکھوں ہوگ نیف یاب ہوئے۔ ہم تبرگا چند فلفائے مووف کے اسلائے گرامی مکھنے براکتفاکرتے ہیں۔

ا وّ ل قطب الا نظاب خوا حرقطب الدين مختيار كا كى ا وشي رحمة المذعليه. دوم خواج فخزالدین دحفرت کے بلیے، تیسرے شیخ عبدالدین ناگوری صوفی جہارم شیخ وجبراكدين سنجم شخ حميدالدين صوفى رآپ كالقب سعدين زيد تقاا وراتكي نسب عشر مبشراسه عاملنا ہے تششم خاجر بربان الدین عرف بدو مفتم شیخ احد هبشتم شخ محس نهم خوا حبسليمان غازى وربهم شخ شمس الدين ما يذوبهم خواجيه خياط دوازدهم ج يال جركى المعروف عبيدالله داب كوصرت خواجرى دعاسے جاوداني زندگی می تقیی سنیرد مهم ضخ صدرالدین کرمانی جیارد سم بی بی عافظه جال ( اِحضرت غواجر كى بينى ، بانزد بهم بين محرتوك ما ديوى شا نزد بهم شيخ على بيزى مفتد مم فراجه یاد گا رسبرواری بشرد مهم خواج عبدالندبیا بانی نورد مهم شیخ متا د صرت خواجه نے آب کے لئے دعا فرمائی. توآپ لوگوں کے لئے مردلعزیزین گئے۔عام لوگ آپ کالول دبزار مطور تبرک سے جا یا کرتے تھے ان سے عطرا ورعنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، لبنتم شخ وحيد را درشخ احد سبك وليم ملطان معود غانري رحمة الله عليهما حمعين باد رسے کہ برسلطال سعود غانری سلطان سالار معود غانری شہد کے علاوہ ہیں-ان كامزارتفيه والحج بب مح حض حضرات فسالا يسعدد غاذى شهيدكو آئي فاغار میں مکھا ہے انہیں غلطی ہوئی ہے۔ حضرت خواج کی وفات اور سالا رستہید کی وفات میں دوسوسال کا فاصلہ ہے۔

سیرالا قطاب کے مولّف مکھتے ہیں کہ جس دن حصرت خواج معین الدین اجمری رحمتہ اللّه علیه کا وصال ہوا آپ نے نما زعشا دکے بعد اپنے جرے کا دروازہ بند کہ دیا وراپنے فاص احباب کو بھی اندر آنے سے روک دیا۔ جُرے کے دروانے پر

man string to

بلیظے دائے کو مان ما زماری دات آنے جلنے دالوں کے قدموں کی آواذیں سنتے رہے۔ انہوں نے سوچا حضرت خواجہ وحد ہیں ہیں۔ گرعلی الصبح آ دائدیں رک گئیں بناز کا دقت ہوا۔ در وازے پر دستک دی گئی۔ آوائدیں دیں۔ گرکوئی جواب نہیں آیا۔ در وازہ کھولا گیا۔ دیکھا کہ حضرت خواجہ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ کی بیشانی پر نور کی روشنائی سے لکھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ حکیبیہ الله مات فی حُسبَ الله در بیا الله در بیا الله در بیا الله کے عبیب تھے۔ وہ اللہ کی محبت میں فوت ہوئے )

صرت خاجر میں الدین سنجری قدس سرؤکی ولادت محسم ہیں ہوئی تھی۔
اور تمام تذکرہ فکاروں کا اس براتفاق ہے۔ آپ کا دصال بیرششم اہ جرابلرجب
سلامی میں ہوا۔ بیرسلطان شمس الدین التمش کا عہد حکومت تھا۔ آپ کا روضنہ
مذرہ وادا لخراجیر شرلیت میں ہے پہلے آپ کا مزار ساوہ امنیٹوں سے بنایا گیا
تھا۔ اس کے بعد بخیروں سے عارت بنائ گئی۔ آپ کا مزاد ایک عرصہ بک عام
جروں کی طرح د ہا رسب سے پہلے خواج صین ناگوری نے مزاد کی تعمیر کی تھی اس
کے بعد بادشا ہاں ہندوت ان آتے رہے اور آپ کے مزاد کوشا ندارعادت کی موت
میں تعمیر کو اتر رہے ضوصًا شہاب الدین محدشا ہجمان بادشاہ غافری نے آپ
کے دوضہ کی عمادت کو بنا یا اور ساتھ ہی ایک شاندار معجد تعمیر کو ائی۔ اس مزاد گواد
میں وہ کت کے آب اور ساتھ ہی ایک شاندار معجد تعمیر کو ائی۔ اس مزاد گواد
ماجات برادی کے ہزادوں وا قعات سامنے آئے ہیں۔ وعادُ س کی قبولہت اور

اجبر ننه کی وجرتسمیدید بیان کی جاتی ہے جے اخبار الاخیار کے مصنف نے
کی ہے کہ بیانے ندمانہ میں ہندوت ان بیا یک راجہ حکم ان تھا جس کی سلطنت بہم اسے کرعز نی تک بھیلی ہوئی تھی۔ اس راج کانام آجا تھا جے ہندی نہان میں افتاب کہا جاتا ہے۔ میرکو بیا ڈے معنوں میں کھا جاتا ہے۔ اس طرح اس

muulm

شهر کا نام اجآمیر دکھاگیا- چانچ مهندی میں اس شهر کا نام آج میریا آجامیر دکھا
گیا- گرمر و ر نه ما نه کے ساتھ ساتھ نه بال میں بندیلی آئی تواسے اجمیر مشہور کردیا
گیا- لا ہور کا بہا نا نام لوہ ولویہ تھا- بھرائی۔ و قت آیا قوم ملمانوں نے اسے
لوج و ساور له آفد کہنا سٹروج کر دیا- آہستہ بہنام لا ہور کے نام مے شہور
ہوگیا معزت کی وفات برسب سے پہلے کہی جانے والی تاریخ وفات یہ ہے لیے
خواج والامعین الدین کو از افوارا و گئت دوش در دوعالم اہتاب ملک مہند
مورشد در نور جی بال مرجی فیش - شدندا از چرخ چام آفاب ملک مہند
مورشد در نورج چول آئ مرجی فیش - شدندا از چرخ چام آفاب ملک مہند

اپ دقت کے کابر عضرت نواج قطب لدین بختیار کا کی فدس سرہ اولیا وراج ہفیا بیں سے شار ہوتے تھے۔ بڑے عظیم اننان ولی اللہ اور سجاب الدعوات تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے جو کچ نکلتا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا تھا۔ آپ کچ خوتہ ارادت و خلافت حضرت خواج میں الدین سخری الجمیری قدس سرہ نے عطافر ما یا تھا۔ آپ سادات اوش میں سے تھے۔ اوش ما در االنہ میں ابک قصیہ ہے۔ آپ جینی تید سے آپ کانسب صفرت امام جعفر صادق تک یوں پہنچ ہے۔ خواج تطب الدین

ما ندفاضل و لدن مفتى غلام مرود للهورى قدس مرؤ في ال الفظيس تاريخ بالمي ولادت دومال كمي المام مجتبى به فير اكبرمعلى به بدر المنير به عارف صوفى به عدد و دن زنده ول بدرالدجي مسلاه ما ۱۳ م مسلاه ما ۱۳ م مسلام ما ۱۳ م ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ م ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ م ما ۱۳ ما

بختياراوشي سيد كمال الدين بن سيروسلي - بن سيدا حداوشي - بن سيد كمال الدين بن سيد محد بن سيدا حمد بن سيدا سحاق بن سيدا حسن بن سيدا حرصيني بن سّيدرصني الدبن بن سبيحشام الدبن بن سيدرسنيد الدبن بن سيدا مام جعشرضي المدمنم حضرت خوا جقطب الدين اتجى ايك سال تعيم ماه كے نفے كم آپ كے والد ما حدانتقال فرمارگئے۔ آپ کی والدہ ما جدہ نے اسے اپنے سائیے عاطفت مب<mark>ر ہ</mark>یورٹ کی۔ یا پنج سال کے ہوئے تو آپ کی والد دنے اپنی ایک نیک بیرت ہما ہی کے زیرتربیت کردیا ۔ اور تقور سی سیرسی تھی دے دی ۔ اور فرما ما میرے میلے کو اليے علم كے جوالے كرنا حوظا سرى اور باطنى علوم سے وا تف ہر. وہ عورت آپ کو ہے کواوش سے دوا نہ ہوئی ۔ داستہ میں ایک بسردوش ضمیرسے ملا فات مولی ا ہنول نے اس بی بیسے دریا فت کیا کہ اس بے کو کہاں سے جا رہی ہو- تبا باکہ کسی اچھے سے مکتب میں داخل کرانے جارہی ہون۔ آپ نے فرمایا سے میرے شرد کردو ۔ میں خود ہی اسے معلم کے پاس سے جاؤں گا جواسے علوم میں در شرکال يك بينيا وسے كا۔ وه بزرگ اس بچے كو حضرت شيخ البوحفص اوشى دعمته المتعطيم كى فدرت ميسے گئے اور عرض كى مجھے احكم الحاكمين كاحكم ہوا ہے۔ كرآب اس بح كتعليم وترببت فرمائي حضرت خواج شنيخ الوحفص ني بلج كيرسر مردست شفقت ركها واوراس بزرك كورخصت كرديا بح كوفرما بإبيثيا إتم برسه صاحب بخت ربختیار، ہو۔ کہ خصر علیال الم نے خود آ کرمیرے حوا نے کیا ہے۔ اوراللہ کا حکم نایا ہے کہ تہاری تربیت کی عبائے حضرت خوا جہ چار د نوں میں قرآن پاک حفظ کر گئے۔ تقور سے بی دنوں می علوم ظاہری میں کمال حاصل کرلیا۔ آپ بالغ ہوئے تو باطنی علوم کی نل ش ہورئی۔ اور طنرت خوا جرمعین الدین سخری رحمتہ المتدعلیہ کی خدمت میں نہنچے جعنرت خواج نے سر د سال کی عمر میں خرقہ خلافت منا کیے فرمادیا

2 Similar Communication 2 and a second communication of the second communication of th

ا در آپ اپنے بیرودش ضمیر کے ارشاد میرد ہلی کی تطبیت میں فائز ہوگئے۔ آپ دہلی پنج مخلوق کی اصلاح میں مشنول ہوگئے۔

صزت خاج قطب الدین اوشی نے مصروفیت کی بنا پردات کوسونا تدک کردیا یا ننج دنول بعدابک بارا فطار کرنے چونکہ خلق محری کا پیکر ہے۔ دہلی کے لوگ جوق در جوت مجلس میں حاضر ہونے گئے۔ آپ بھی ہرا دنیٰ اعلیٰ بہنو جرفر ماتے اوراس طرح ہزاروں لوگ را ہ ہدایت ہے چلنے لگے۔

صرت فراج بختیاراوشی رحمة الله علیه کابیٹیا شخ تحدیامی تقارمات سال کی عمرسی انتقال کرگیا۔ اس کی والدہ اس بیٹے کی وفات پر بڑی ورد ناک آوازیں دور سی حقی یصرت خواج نے آواز سی قولوگوں سے وریا نت کیا کہ ریجا نگدانہ آواز کس کی ہے ؟ بتایا گیا۔ صحور آپ کا سات سالہ بٹیا شیخ آجرا نتقال کرگیا ہے اس کی والدہ دور ہی ہیں۔ آپ نے فرایا۔ انا للہ وا نا الب دا جعون کی شام میں۔ آپ نے اطلاع ہوتی۔ تو بیں اپنے اللہ سے اس کی صحت کی دعا کہ تا۔

جن دنول صرت فواج معین الدین اجیری سجتان سے برصغی بندوستان تشریف لائے۔ تواتفا قاصرت فواج بختیا داوشی اور شخ علال الدین ترزی و دو توں ایران سے عبل کر صرت فواج بہا گوالدین ذکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کو برصغی میں آئے ہوئے سے ایک دن یہ بینوں دو مانی بزدگ ایک مجلس میں بیطے سے کہ عالم ملتان قباج فان علیس میں آیا۔ اور عوض کی صنور تا تا دی مغلول کا ایک شکر ملتان کی طرف بطور دہا ہے۔ اور شہر کو تا خت و تا رائی کر ایسان کی ایک سے مقابد کی تا بنیں کرنا جا ہے۔ جو بھے مقابد کی تا بنیں کرنا جا ہا تہ ہے۔ جو بھے مقابد کی تا بنیں کے جو سے مضاب الدین بختیا دکے ہائے مشاب صفرات توج فرا بئی تاکہ ماتان کی جائے مضرب قطب الدین بختیا دکے ہائے

یں ایک تیر تھا۔ فرما بایہ تیر ہے اور مقابلہ کے وقت تا تاریوں کے نشکر کی طرف بھینیکا کہتے ہیں طرف بھینیکا کہتے ہیں دوسرے دن تا تاریوں کے نشکر کی طرف بھینیکا کہتے ہیں دوسرے دن تا تاریوں کے نشکر سے ایک بھی سیا ہی ایسا نہ بجا تھا۔ جو تیر کے نظم سے زخمی مذہوا ہو۔ وہ ملتان کا محاصرہ بھیو ڈکروالیں اسکٹے۔

حضرت خواج نطب الدین بختیارد بلی پہنچے تو آپ نے اپنے بیرومرشد کی فدمت میں ایک عرفیہ لکھا کہ مجھے اجمیر میں حاضری کی اجازت دی جائے جواب میں ارتناد ہوا۔ کہ آپ کو دہلی کی قطبیت دی گئی ہے وہاں رہ کہ کام کیا جائے۔ ہم انشاء اللہ خود دہلی آ میں گے۔ حضرت خواج ابتدائی طور پرا کی نا نبائی کے ہاں دہ کئی آپ ہوئے گر کھے دنوں بور حضرت خواج جمید الدین ناگوری کی استدعا بران کے موزت خواج حق جوق درج ق حا صربح نے گئے اور ملایا ن حق جوق درج ق حا صربح نے گئے اور سار ارتنا دجاری ہوا۔

صفرت خواج کامعمول تھا۔ کہ آپ کسے ندرا ند قبول نہیں فرما یا کرتے ہے۔ آپ کے گر کے قریب ہی ایک بری فروش تھا۔ اس سے قرض کے کوخ ج کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا۔ کہ آئندہ کسی سے قرض بھی نہیں لینا چا ہیئے یہ بات بھی تو کل کے خلاف ہے اس دن سے مروف آپ کے مصلے کے نیچ سے ایک بولمی اور گرم دو کی بہا مد ہوتی آپ فود بھی کھاتے اورد دسرے احباب کو بھی اسی رو دی سے کھلاتے سبزی فروش سے قرضہ لبنا بند ہوا۔ توا سے تشویش ہوئی۔ فائد صفرت خواج تجد سے نادا فن ہیں اس نے اپنی ہوی کو صفر سے کے گھر جھیا۔ اس نے ساری صور تحال کی دو گئے والا مشہور ہو گئے۔ اس دن سے دہلی میں آپ کا کی رو دی والا مشہور ہو گئے۔

IN STREET STATE OF THE STATE OF

ایک دن صرت خوا جفطب الدین بختیار کا کی حوض شمی کے کا اسے تشریف فرما تھے دوستوں نے رو بی کھانے کی درخواست کی۔ آپ نے حوض کے پابی میں ماجھ ڈالا اورگرم رو بی با ہرنکال کر دے دی۔ اور دوستوں کو نوش کر دیا۔
میں ماجھ ڈالا اورگرم رو بی با ہرنکال کر دے دی۔ اور دوستوں کو نوش کر دیا۔
ایک دن با دشاہ دہلی صفرت سلطان شمس الدین نے دج آپ کا مردیجی تھا،
صفرت کی کوامت دیجھنے کے لئے دو بی گزارش کی۔ آپ نے اپنی آسیس جھاڑی اور چیدگرم گرم روشیال نکال کر دے دیں۔

ایک دن صفرت خواجر حمیدالدین ناگوری کے گھر محیس ساع ہوئی محلیس ختم ہوئی توایک فادم نے کہا یحبس کے بعد طعام نہا بہت صروری ہے اس وقت خواجر حمیدالدین کے پاس کھانا موجود نہیں تھا۔ بڑی تشویش ہوئی گرحضرت خواجر فیطلب لدین نے فرما یا۔ متام مہما نول کوصفول میں بڑا دیں۔ خواجر خود ہر مہمان کے قریب جا کر اپنے است بن سے دو و دوگرم دوئیاں اور علوہ رکھ دیتے یتمام اہل محبس سبر ہوگئے ۔ کھانا کھانے کے بعد اہل محبس نے سربت ملک کیا۔ فرما یا۔ فرما یا۔ اور اس نے دیں ہیں۔ سربت مجھی دے گا۔ محصول کی محصول کی دیے بعد ایک نا واقف شخص آیا۔ اور اس نے دوسیر شکر میش کی ۔ آپ نے فرما یا۔ اس فنکر کا شربت بنا یا جائے اور متام مہمانوں دوسیر شکر میش کی ۔ آپ فرما یا۔ اس فنکر کا شربت بنا یا جائے اور متام مہمانوں موسیر شکر میش کی ۔ آپ فود است مرا بک مہمان کو شربت پلاتے جائے تام سی تو گئے میں برا بیا ہمان کو شربت پلاتے جائے تام سی تو گئے میں برا برا تھا۔

ایک نمان آیا که دہلی تحط کی زدیں آگیا گندم کے دانے موتیوں کے عافی گفتے گلے شاہزادہ سعد الدین نے اپنے سرکاری کا رندوں کو جند سیر آٹا دے کر کہا کہ تنور سے سوشیاں تیاد کو الله کو روشیاں کی اسے سوشیاں تیاد کو الله کا میں شخول کیانے کو کہا ۔ نا نبائی نے تنور میں روشیاں تو لگادیں گرخود کسی اور کام میں شخول ہوگیا حتی کہ تمام روشیاں جل کو کار مربوگئیں سے بای عضے سے لال ہو گئے

انبائی کو کیدا-اس کی گید ی گردن میں ڈالی-دونوں بازو با مدھ دیئے-اور شاہرادے کے پاس سے چلے-اتفاقا اسی داستہ صحرت خواج قطب الدین کا گزر ہوا۔ نا نبائی کو اس حالت میں دیجھا توسیا ہیوں کو کہنے گئے-اس بیجارے کو مجوڑ دو۔ تہاری دو ٹبال تیا دہوجاتی ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کربیا ہی ہنس دیئے اور کھنے گئے یہ تحض دیوانہ ہے جلی ہوئی دو ٹیاں کو درست کرتا ہے۔ آپ نے فرما یا تہبیں اس سے کیا۔ مجھے وہ تنور دکھاؤ تنور رہے ہینچے۔ آپ نے تنور میں ہاتھ وال کرتام دو ٹایاں نکال دیں۔ حب اس وا قعہ کی اطلاع شاہزادہ معدالدین کو ملی۔ دو ڈادو ڈال یا۔اور مربع ہو کر کمالات دو حانی میے فائر ہوگیا

تاصى صادق اور قاصى عمار دبلى كے مشہور علماء منتے۔ ابھی انہیں منصب قضائبیں ملا تھا۔ انہوں نے بادشاہ وہلی کو بتا یا۔ کہ اس شہر میں شیخ قطالدین بختيارا ورشخ حميدالدين ناگورى في ساع كوا تنارواج دياسے كم عنقريب تمام دملی کے ملمان اسی کام میں لگ جائیں گے۔اگر آپ کی اجازت ہو تو سم اس ساع کو بند کردیں۔ بادشاہ نے کہا شرعی معاملات میں اجازت کی مزورت نہیں۔لیکن میراخیال ہے تم دونوں حضرات اس معاملہ میں نشیان ہوگئے۔ایک دن دونوں فاصیان شہر صرت خوا جرمیدالدین ناگوری کے گھرینجے دیکھا۔ کوملیں ماع گرم ہے حمیدالدین وجد کی حالت میں من قطب الا قطاب دست بستہ کھرے یں۔ان دنوں دونوں صرات کی داڑھی منہیں آئی تھی۔ ان قامتی صرات نے آگے برسوكركها - ابل تفنوت كے بال ب ديش روكوں كوملس ماع ميں بنيں أنا جا سيتے دو تول خاجگان نے اپنا دست مبارک مذبر بھرتے ہوئے کہا ہم او کے نہیں دادھی والے ہیں۔ قاضیوں نے دیکھا تو چروں مرواله صاب تقیں۔ دونوں اس کرامت كودي كم كريش مسار موت اوروالس ألك

of the San Market Comments

دوباره بادشاه كى فدمت مير ميش موكر كنف كلك كداكر بادشاه مين فاصنى تفرع دعتب مقردكرد سے توہم دونول كوابوان تضابي طلب كر كے ساع كے مشدريات كرك فكست د سے سكتے ہیں- با د شاہ نے ملاصا دق كر فاصني شرع مقرر كر ديا وعاد كوصدر بہال كے مهده ميمفر كرديا وونوں كواسيى مرحنى كے مطابق عهدے مل كئے اب وہ بیاسی قوت کے ساتھ مفبوط ہوگئے دونوں کو یا بندکرد یا گیا کہ عل کے ديوان قضابب ميش موكرمئله سماع برمباحثه كريل جضرت قطب الاقطاب نے فرما يا كل تدم اسے خواج عفان ماروني كاسالان عرس سے سماس سے غير ما صرفيس ره سكتے عرس كى مجانس ميں مجانس ساع بھى منعقد ہوں گى- اگر كوئى اور دن مقرر كرنيا عائے توہم مباحث كرنيادم - قاصى نے اس سرط بربہدت دى كرس كى تقریبات برمجانس سماع منتقد نہیں کی جائیں گے۔اور لوکوں کا اجماع مذہونے بإخرمرت آب دونول لعبى غوا جرقطب الدين بخنيارا ورغوا جرعميدالدين المي محبس بی کے کرساع کرلیں۔ان دنول دہلی کے قلعمتر تی اور حنوبی دروازے تھے۔ان دونول بزرگول کے گھر ان ہی دروازول میں وا تع تھے۔ قاضی نے ان دونول دروازول میں تندخوا در سخت گیرسا میول کابیره بھادیا . که کوئی شخص اندر مذات بائے فواہ كتناسى قريب اورعزيز بهو اوهر حضرت فواج قطب الدين نے بھي سار سے شہر ميں اعلان كروا ديا كه مهار ب ننام خادم اور دوست محلس ماع ميں مثر كت كريں بلكه اینے اپنے احباب کو بھی وعوت بٹرکت دیں۔ دومری طوت صرت خوا جے اپنے فادمول كوعكم دياكه عام تقريبات عرس ك برعكس كهان كاندباده البنام كرب اور کسی بیرے داریا پاسیان کی برواہ سنرکریں۔انشارالشان بیرے دارول کی انکھیں کی آنے والے کو دیکھ تنہیں سکیں گی عوس کے دن دہلی کے لوگ جن در جن آنے لگے سیامی کوے دہے گرکسی کو ندرو کا گیا۔ ہزاروں مردد طالب ور

فادم على ساع بين شركيب موسئے - اتفاقًا اسى دن صفرت شيخ بها رالدين ذكر با مثانی اورشيخ جلال الدين نبر بزي مثنان سے ميل کرد ملى پہنچے تھے ال دونول صفرات کی تشر لعین آوادی سے محبس کی رونق دوبالا ہوگئی۔ توالوں نے کلام اور وجد کرنے والول کی رقت سے سالا قلعہ گونچ اُٹھا - دونول قاضی اس غلغلم اور مشگام کی آوانہ سے چونک اُٹھے . در وازے کے نہم نول کو طلب کر کے قان اُٹا - انہوں نے معذرت کرنے ہوئے تسم کھا کر کہا کہ ہم نے کسی کو اندر جائے نہیں دیکھا ۔ ہم نہیں جائے اتنا ہج م کدھرسے آگیا۔

قاضيول نے الوال صدر بیں مقدمہ کرنے کی بجائے یہ خیال کیا کہ آج بہت بڑا اجماع ہے اس میں بینے کرمیا حدۃ کرلیا مائے اورح مت سماع برفیصد موجائے جِنائيدو أول قاصى صفرت فواجرى محلس مين جابني - ابنو ل في ديها كفط الإنطاب خاج تطب الدين تووكد كرد ب بي اورفوا جرعبد الدين دست استدسام فكرك ہیں۔ا چا کے خواج جمیدالدین کی نگاہ دونوں میریٹری۔ آپ نے فرما با۔ بیم عبس ساع تم جیے منکران ساع اور دشمنان درولیان نہیں ہے۔ تم وہاں ہی کھڑے رہو۔ الرجان دونوں فاضبول نے آگے راصفے کی کوئشش کی۔ مگران کے قدم مذاتھ مكے دینانچرساری علس سماع كھڑے كھڑے سفتے دہے جب صرت تطب الدین وجد سے رُکے۔ اور کیس میں فامر سنی بھالئی نوا ب نے قاصی عمادا ورقاصی صادت کو مخاطب كياسا ورفرمايا- آؤ - أح بجائيو إلى برصورة عنهارى الوداعي تقريب سي يم مفر آخرت برجانے واسے ہو۔ آخری بارساع کی لذت ماصل کر دو۔ تہیں حسرت ورفنوں مذر ہے۔ دونوں صرات فواج کے کہنے پر مجلس میں آئے قدالوں کے استعار اور بزرگان دین کے تفرف سے دونوں مربوش ہو گئے محفل ختم ہوئی ۔ تو دونوں نے معددت کی اوراپنے اعمال رہنیان ہو کرخواجگان حیثت کے قدم بوس ہوگئے۔ اور

- State State Continues of

معانی کے فوات لگاد ہوگئے مصرت خواج نے فرمایا۔ اب تیر کمان سے نکل گیا ہے

"بترجیتہ باذک آبد ذراہ " ابتم لوگ سفر آخرت کی تیادی کرو۔ دونوں اس علی

سے پولٹیان دلیٹیان اسٹے۔ اور سیدھے بادشاہ کی فدمت بیں ماصر ہوئے۔ اور رات

کی سادی سرگوزشت سادی بادشاہ نے اِن کی با تیں س کرا نہیں سرزنش کی۔ اور

بڑے مے قصے سے صدر جہال اور عہدہ قضا سے مقطل کردیا۔ اسی رات دونول

صدر مرسے مرسکئے۔

اخارا لاخیارا ورمبرالا قطاب میں درج ہے۔ کہ صرت خواج بختیار کے ایک مريدركيس نامى ف أيك رات فواب من ويجها كدايك عالى شان در كا ه اور اس میں بریناہ مخلوق جمع ہے۔ ایک شخص مبیت قد بار بار پارگاہ کے اندرجا تاہے اور پیر باہر آجا تا ہے اور بادشاہ کے فرمان و بینیام لالاکر ادگوں تک بہنیا تاہے رئیس نے اس مار گاہ محلس اورصاحب دربار اور اندر با ہرائے جانے والے تنخف کے بارسے میں بوچھا۔ لوگوں نے بتایا۔ ببسرکار دوعا لم جناب محد مصطفیٰ صلی السُّعِليدكى بارگاه ہے بيكوتاه قد صرت عيدالنَّد معدد رمنى الله عنه، بين الكول کے پنا ات اندرے ماتے ہیں۔ اور صفور کا فرمان یا ہرلاکر سنجاتے ہیں۔ مئیں ا کے بڑھے حضرت حیدالمندمسعودکو کہا بائے مہر بانی رصنور کی خدمت میں گذارش كربركه البيكا أيك امتى رئبس عوخوا جرقطب الدين مختيار كافا دم ہے زبارت كاخوا بالسب وه دروانه بيعاضر المكرم فرائي حضرت عبدالله معود في تقوظى دير بابر آكر فرايا حضور فرات بين كرتمبين المجي تك زيادت كي الميت نهي بهدئي بهاراسلام غوا جرقطب الدبن كوبينيا نا-اوركهنا كرتم بررات بهي تحفه بہنچا یاکوتے تھے۔ تین دائی گزرگئ ہیں۔ مہاری طرف سے تحفہ نہیں بہنچا فار غركه الحانى جيزا لعب رئيس ميحا عظ دوات دوات حفزت فوا حركى فات

بس حاصر ہو کر بادید ہ برآب بیغام ہنجایا ۔ صفرت خوا جراسی دفت اعظے۔ تا زہ دعنو كيا تبن بزارباد درو دباك ريدها حضوركي بارگاه مي بديدكيا-آپ نے نبن روز قبل ورود نهيس رئيها عقا - اس كي وجربير عنى - كه حزب خواجر في شأ دې كرلى عتى بتين را نتی اسی شادی میں مصروف رہے ، درو دیاک ترک رما ۔ اس درو دیاک میں تا خیر اورتطل اس شادی کی وجرسے تھا سخرے خاجر اسٹے ۔اوراپنی بیوی کوطلات دے کر آزاد کر دیا اور سمه تن درود پاک مین مشنول مو گئے ۔

نوائدالفواديس لكهاب كهضرت خواج نظام الدين دبلوى ببااو فات عنیات لورسے چلتے اور حضرت خواجر نجتیا رکے روضہ کی زیارت کے لئے دملی حاتے ایک دن آب کے دل میں خیال آیا۔ فدامعلوم میری فاضری سے صرت خواج اگاہ بھی موتے بین یا نہیں۔ آپ حصرت کے مزار می انوار کے نزو بب پہنچے دیکھا۔ کہ تصن خوا جمزاركے تعویز برتشرلین فرما ہیں اور مبسم فرماتے ہدیئے یہ شعر پڑھ

ے مرازندہ سیندار حول خواشن من آيم بجال گرمي ئي به تن

جن دنول صزت خوا مرد ہلى مي قيام فرا تھے مريد اورطالب جوق درجوق آپ کی فدمت میں ماضر ہوتے ان درگوں میں دوسا وملکت ۔ اعبان لطنت ا درسیالاران انواج تھی دیتے تھے۔ اپنی دنوں خداج نجم الدین صفری یوخوا جرعتمان مارونی کے فليفه اور صفرت خوا جرمعين الدين الجميري ملح خواجرتا بش تقع آب كواس رونق ادر بجوم رسخت حدم او و براتان تقے كرسارے لوگ حضرت خواج تطب لدين کے پاس ہی جاتے ہیں کورونوں بدر حضرت خوا جرمعین الدین اجمبری وہلی میں رونق افروزموائة وخاج نجم الدين صغرى في اپنة نا ثنات سي آگاه كبا اوركها حصور

آپ نے اپنے مریدفاص قطب الدین کو دہلی میں بھیوڑ دیا ہے۔ شہر کے تمام لوگ اہنی كى طرت رج ع كرتے ميں جي تو برگ سزى بھي عنيت نہيں دى جاتى حضرت خواجہ معین الدین کوخوا جرنجم الدین کی ما ت اتھی مذلکی اورخوا جزنطب الدین کو فرمایا۔ ما ہاتم ہارے ساتھ اجر الط عبور لیض او گوٹ کو د ہی کے تیام سے تکلیف ہے۔ خواجہ تطب الدین حضرت خوا جریزگ کاحکم سنتے ہی فوراً نتیار ہمر گئے ۔ اور دوسرے دن ساتھ میل بیدے دوہلی کے اکا برو اصاغ عورت ومرد اس صورت عال سے آگا ہ موے۔ تو وہ قافلے کے بیچے جاگے. اور صرت خواج کی خدمت میں فریاد کرنے گئے۔ کہ خدا كے لئے خاج قطب الدين كو د ہلى سے مذ ہے جائيں - سم عزيب لوگ ابنى كے سہارے زندہ میں۔ کہس فراج کی جدائی کی تاب سبس ہے۔ آپ نے وگوں کا خوص اوربے مینی دیج کر فر مایا۔ با با قطب الدین اتم بیاں ہی رہو۔ دہلی کے وگ تمہیں نہیں جانے ویتے۔ نیا نچر خوا حرقطب الدبن نور دہلی میں وہ گئے۔ جندسال اسى طريقة برگذرے توصرت خاجمعين الدين الجبري نے خاج تطب الدين كوا جمير بلايا وردستارا وركلاه عنائيت فرمات يضخ عنماني بإروني كاعصاءمبادك ديا - قرآن پاك كاايك نندادرمضلى عنائيت فرماتے جوئے خرقهٔ غلافت عطاء فرما یا -ا ور فرمایا - بیرا مانتین سیدالمرسلین حبّاب محدیسول اللّه صلی النّد علیہ وسلم کی طرف سے ہی مہیں پنجیں تقیں۔ ہم نے ان اما نتو ل کو تہا اے عوالے كركے اينائق اداكر ديا ہے تم يعي آن كاحق أيسا اداكر ناكر قيامت كون مجے بيدالا نبياد كے سامنے مرسارية ہونا يات - ان نزكات كے سرد كرفے كے بعد آب كو د بلى جانے كى رضت دى كنتے بي اس دن سے 7 مل روز لعد حضرت خوا جرمعين الدبن اجميري كا وصال مو كبار ايك شاع ناصر تخلص كياكرتا تقاءوه ماودالنهرسي على كروملي إيارسلطان

شمس الدبن التمش کے لئے ایک نصبہ ہ تکھا حضرت خواج نظیب الدین بختیار کی فارت میں بیش کر کے عرض کی بصفور میرے لئے دعا کریں کہ بیتصیدہ ماونتاہ کو لینہ آجائے مجھے جس قدر الغام ملے گا آدھا غائماہ کے درولیٹوں کے اخراجات کے لئے بیش کروں گا بحضرت خواجہ نے دعالی ناصر تناعر نے بادیتا ہے کے صفور تصیدہ بڑھا تواسے انتھار کی تعداد اٹھاون برا ٹھاون ہزار روپیرالغام دیا گیا۔ تا صرالغام پاکرور ما دِیس حاضر ہوا۔ اور نصف الغام خدمت میں نذر کیا۔ آپ نے قبول بنکیا اور ارتاد فرمایا یہ سارا تم ہی لے جاؤ۔

یا در ہے کہ صرت قطب الا تعطاب کے اعلی و اکبر خلیفہ صرت خاج مسدود شکر گنج ہیں۔ ان کے لعد دہلی کے فہنتا ہ سلطان شمس الدین الممش ۔ شخ یرونہ با ہنجری ہجرد دبا مولا نا فخر الدین علوائی شخ احد حاجی ۔ شخ حین ۔ شخ فیرونہ شخ بدر الدین مرتاب برا در شخ شاہتی موتاب دشاہ خفر فلندر ۔ شخ نجم الدین قلند خواجہ برور و شخ سعد الدین شخ محد مولا نا جا بخری سلطان نصر الدین الدین تا ہو علی قلندر مولا نا خور میں مولا نا بر بان الدین صلوائی شخ شن الدین الوالقاسم تبریزی را میں نے ابو سعید تبریزی سے بھی خوتر فلا فنت حاصل کیا تھا) ابو القاسم تبریزی را میں نے ابو سعید تبریزی سے بھی خوتر فلا فنت حاصل کیا تھا) بنا فلام الدین ابو الموید و شخ تا جا الدین مؤرا و سٹی رحمۃ المدین ابو الموید و شخ تا جا الدین مؤرا و سٹی رحمۃ المدین ہم الحمدی ان تمام بررگوں کو مفروت خواج قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ المدید سے خوتہ فلا فت ملا بررگوں کو مفروت خواج قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ المدید سے خوتہ فلا فت ملا بررگوں کو مفروت خواج قطب الدین بی مؤرا اسم کر دار اداکیا۔

ایک دن صفرت خواج قطب الدین ایک جبلی بر بلیطے متہرسے با ہرتشرلف بے جارہے تھے ۔جب اس عگر پنچے جہال ان دنوں آپ کا رومنز منورہ ہے۔ بہی کو کھرا کیا۔ دیر تک مراقبہ میں رہے فرمایا۔ اس عگر سے مجھے بوٹے عبت آرہی ہے۔ زمین کے مالک کوبلا یا ماور مبہت سی قمیت اور العام اُداکر کے ندمین خربدلی فرمایا۔ بھاری قبراس زمین میں ہوگی۔ انٹ رالٹد۔

سیرالاقطاب میں تکھا ہے۔ کہ صفرت خواجہ کا وصال خاص حالات میں ہوا تھا۔ آپ اپنی خانقاہ میں محلس سماع میں تشریف فرماتھے۔ سٹگا مرسماع ذوروں پر تھا۔ قوال میہ شعر پڑھ دہے تھے۔

> ما شق رو ئیت کجا ببنید تجسس نستهٔ مویت کجا یا بدخشلاص

صرت خواجر میر شعرس کر و جدیں اسگئے۔ قوالوں کو اپنے سامنے بلایا بھیر وجد کرنے گے۔ اسی دوران صلاح الدین لیبرکریم الدین۔ نعیرالدین غزل خمال بھی موجود تھے۔ انہوں نے بیر شعرا تھا یا۔

کت گان خنجرت لیم دا هرزمان ا زغیب جان دیگراست

یرستوسنا تھا کہ آپ کی حالت وگرگوں ہوگئی۔ تمام مجلس پر وقت طاری
ہوگئی۔ بہت سے وجد کرنے گئے۔ حضرت قطب الاقطاب اس وجد کی حالت
میں جُست لگاتے تھے۔ تو دس دس گذاو برکوا چھلتے۔ یہ معاملہ تین دن دات تک
جاری دیا حضرت خواج کے بال بال سے اسم ذات کی نبیع جاری تھی فون کے
قطر سے بہنے گئے۔ ان قطرات میں سے ایک قطرہ زمین پڑیکتا تو اللہ کے آوا نہ بن نا کی
نعتی بن جاتا۔ چوتھے دن آگئے انگ انگ سے بجان آلٹہ کی آوا نہ بن نا کی
دینے گئیں۔ خون کے قطروں سے بھی کلم سجان اللہ کی آوا نہ آتی جس وقت غزل
خوال یہ نغور بڑھے۔

م كتكان خفرت يم دار

توبیل محسوس ہوتا کر حضرت خواجراس جہاں سے چلے گئے ہیں۔ مگر جب قوال ہرزمان ازغیب جابی دیگر است طرحہ تا ہمیں در دیمان ہے جدد ماگل تا اور دیغانس کی طرحہ فیش مرتبط بتہ

بشصنے تو پھر ذندہ ہو کر جب نگاتے اور مرغ لیمل کی طرح فرش پر ترشیتے ہو کارمور خرج ہو گاہ در بیع الاول کو جب کرساع کا بانچوال دن تھا۔ قوالول کو معرع نانی بیٹے صفر پر شعنے ہوئی ہو گئے۔ ما صربی میں شور مجا ۔ لوگ ما دراوا صل بحق ہو گئے۔ ما صربی میں شور مجا ۔ لوگ میں سے اسلے ۔ ہم ہا کا جنازہ تیا رہوا ۔ ہندوسان کا بادش میں سلطان شمس الدین التمش خود ما ضربوا ۔ ہم ہے فعلقاء مریدا و رمشا گئے . شاہی خراتی اور عوام الناس جمع ہوگئے رمادا دہی شہر لوٹ بیا ا

خواجا آیسید نے اٹھ کواعلان کیا کہ صرت خواج قطب الاقطاب قطب الدین بختیار نے وسیت کی تھی۔ کہ میرا جنازہ وہ شخص بڑھائے جیس نے سادی عرائی آپ کو نذاسے محفوظ رکھا ہو۔ بلوغت سے لے کرآج تک عصر کی سنتیں تقان کی ہوں۔ فرائض نما ندئی تکبیراو لیا سے محودم نہ ہوا ہو۔ یہ اعلان سنتے ہی تمام ما صرین دیگ رہ گئے۔ اورا یک دوسرے کی طرف دیکھنے اعلان سنتے ہی تمام ما صرین دیگ رہ گئے۔ اورا یک دوسرے کی طرف دیکھنے ان مثا غل سے کسی کو جرنہ ہو۔ گرآج میرے پیروم رشند کی وصیّت نے جھے آھا کا کہ میرے ان مثا غل سے کسی کو جرنہ ہو۔ گرآج میرے پیروم رشند کی وصیّت نے جھے آھا کا کریا۔ آپ نے نماز جازہ کی امامت کوائی۔ نماز جازہ کے بعدا کی طرف خود کندھا دیا۔ آپ نے نماز جازہ کی امامت کوائی۔ نماز جازہ کے بعدا کی طرف خود کندھا دیا۔ یا جی تین یا بئوں کو اس وقت کے نامورا و لیا والند نے اٹھا یا اور آپ کے مدفن تک لے۔

تطب الاقطاب صرت قطب الدین بختیار کا کی اوشی رعته النّه علیه کی وفات بتاریخ جوده ماه ربیع الاوّل سلسلت کو مهوئی - به تاریخ سفینته الاولیاء وفات بتاریخ جوده ماه ربیع الاوّل سلسلت که کومهوئی - به تاریخ سفینته الاولیاء وفات اورووسرے تذکروں میں لکھی بائی گئی۔ وفات

کے دقت آپ کی عمر ما بدی سال تھی۔ مجزالوا صلیمی ہیں آپ کا سن وصال ۱۳۳۳ مکھی ہوئے۔
مکھی ہوا ہے۔ لیکن ہما دین ہے نظر دیک پہلا قول سیمجے ہے۔
جناب شیخ تطب الدین اوشی
کہ لود او مقدائے شیخ وہم شاب
عجب تا ریخ وصلش یا فت سرور
فقطب الدین مقدس قطب لا قطائیا

ماده صفرت مفتی غلام سرود لا بوری قدس سرف نے اس تاریخ وصال کے علاوہ مدرج ذیل آداریخ محکمی میں - جنت مقام + دوبار عالم الاسرار + فورعلی نور + خلد + قطب الدین میں میں ہو سے ہو سے میں ہو سے ہو سے میں ہو سے ہو سے میں ہو سے میں ہو سے ہو سے

توشاسی باس آناد کرگدالی بین لیتے۔ اور دعا یا کی خرگیری کے الفے تکل بڑتے۔ علماء صلحاء اورصوفیا کوبے پناہ دولت بختے تھے۔ کھی ایسا ہوتا۔ کہ مٹی کے بتن میں سونا رکھ کراوپر گندم کے دانے رکھ کر بند کردیتے۔ اور مسافروں کو بخش دیتے تھے تاکہ خاوت کی شہرت نہ ہو۔

ایک باد آپ نے حوض بنا نے کا ادا وہ کیا۔ وہلی میں حوض شمسی کلاں آپ نے ہی تعمیر کیا تھا۔ یہ حوض بنا نے سے پہلے انہیں بڑی گر بھی۔ دا ت کو حصف رت دمالت ایک سے میں اللہ علیہ وسلم کی زیادت ہوئی۔ آپ نے دیجھا۔ کہ حضور حوض کی جگہ گھوڑ سے بریں اللہ علیہ وسلم کی زیادت ہوئی۔ آپ نے دیجھا۔ کہ حضور حوض کی جگہ گھوڑ سے بریں استمیل الدین یہاں حوض بناؤ۔ اس وقت صفور سے گھوڑ سے نے اپنے یا وُل زمین پر مار سے جس سے پانی کا حیثہ جا دی ہوگیا۔ حضور سے الملک الاکیر کہ کرفر وایا۔ اس جگہ سے اچھا یا بی سار سے وہلی میں کہ میں جمیں ہوگا۔ جسے ہوئی۔ با دشاہ التمش سے اچھا یا بی سار سے وہلی میں کہ میں کہ میں ہم بی ہوگا۔ با دشاہ التہ مالہ وہلی اللہ علیہ وہلی سے الحقاد وہاں صفور صلی اللہ علیہ وہلی سے اُر اس مقردہ مگر بیجا ہیں جا کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وہلی سے اُر اُر حقور اُر اس یا بی بیا اپنے ساتھیوں کو بھی بیا یا اور اسی وقت اپنے اہلی کار وں کو حکم دیا کہ حوض کھود نا سٹرو ع کر دیں۔

یادرہے۔ کہ صفرت سلطان شمس الدین ترکی بزرگان دین کی اولاد میں سے
سے عواد ت ذمانہ کے بیش نظر گرفتار ہو کر مہند و تنان پہنچے۔ صدر جہال نے انہیں
خرید کراپنے غلاموں میں دکھ لیا۔ مچر سلطان شہاب الدین غوری کو دے دیا دہال
ہی قطب الدین ایب سے جو خود بھی ایک غلام کی حیثیت سے بادت ہ کے
باس رہنے تھے ملاقات ہوئی۔ قطب الدین ایب جی دنوں دہلی کے حکم ای تور
کئے گئے تو آپ نے حضرت سلطان التمش کو مجالی کا گور نرلگا دیا۔ آپ ایک

عومة مک گورندرہے بہد سلطان قطب الدین ایب لا ہور میں بی لوکھیلتے ہوئے گورند ہے سے گر کرفرت ہوئے آکام نناہ قطب الدین کا بینا مندوسان کا حکم ان بنادیا گیا۔ ان دنول امیر علی اسماعیل افراج مندکا سبہ سالار تھا۔ اور امیر داود دیلی دکن سلطان تھی دکن سلطانت تھا۔ یہدو نول آکام نناہ سے نالاض ہوگئے۔ اور سلطان تمس الدین کو بعا کو سے دہلی طلب کرلیا گیا۔ اور کچے دنول بعد دہلی کے تخت پہنچا دیا ، آب سند ہوئے میں تخت نشین ہوئے تخت نشین کے بعد آپ کو بعد کو باز کر باتا ہوا۔ آپ گے بڑھا۔ گرائمش کے بعد آپ کو بعد کو باتھ ہوں نگر بیا تھا دیا۔ اور مندو سال گیا۔ والے تا تا دی لئک کو بھی مار کر بھرگا دیا۔

صفرت سلطان التمش نے گوالياد کو فتح کيا۔ بھراد صبّين شہر برقبضه کر ليا۔ اور بت فائد مهاکل کو جرائي مهزار دوسوسال سے آباد چلاآ اد ہا تھا۔ ويران کړکے دکھ ديا۔ يہاں سے بے شارخوانه اور مال غنيمت ملاء راج مکر ماجيت کا ايک بڑا بت دہلی لا يا گيا۔ اسے تو ڈبھيو ڈکر اپنی مسجد قوت الاسلام کے دروا ذہے کے سامنے لاکرا و ندھا بھونک ديا۔

فرالملک تبدادی اور نظام الملک سلطان القمق کے ناموروزدا، عقے ان کی خدمات تاریخ کے صفحات پر نمایاں نظر آتی ہیں یسلطان التمق رحمۃ الدیلیہ بتاریخ لیتم (۲۰) ماہ شعبان سلاھ کو قوت ہوگئے مراق ہند کے مولفت نے آپ کا سال وصال سلاھ مکھا ہے۔ آپ بورے تا ٹیس سال تخت ہندوت ان پر عبورہ فر مادہ ہے۔ آپ کا مزار می دقوت الاسلام دہلی کے عقب ہیں ہے۔ میں مال آپ کے ہیرو مرین حضرت قطب الدین بختیار کا کی قدس مرائی کا دصال ہوا تھا۔

شمس دین آل با دشاه ملک بهند شد جواند دنیب با قلیم حبت ل شمس دین حق گو تاریخ او مهنبوس دین قطب جبست ل

مصرت شخ جلال الدين تبريزي قدس مره به مين ايم عظيم شخ بي أب كوصفرت خوا جقطب الدين نجتيار كاكى سے روحانی نيض ملا ليبض مثا نخ اپ كو ملسد مهرور دید کے متا کخ سے تصور کرتے ہیں۔ کشف وکرا مات ہیں بے نظر تھے۔ ترک و تجرد میں بے مثال تھے ، ابتدائی سلوگ کے سات سال شخ التیوخ مہرردی رجمة التدعليه كى صحبت ميں رہے د غالبًا اسى وجسے تعض صرات آپ كوم ورودول مِن شاد کرتے میں ،اگر چرشنے علال الدین تبریزی حضرت شنخ الدسعبد تبریزی قد<del>س</del> سرہ کے مرید تھے . مگر ابوسعید کی وفات کے بعد آپ شخ الشیوخ کی فدمت میں ما صر ہوئے اور کمال کو پہنچے کچھ عرصہ بعد آپ کی ملاقات صرت خواج علی لدین سنجرى تدس سرهٔ سے ہو ئى والى سى آپ نے صرت خوا ح قطب الدين وتى كود كيما حضرت خاج قطب الدين في أب كوايني روعاني تربيت سے درج كمال تك بينجاديا -ادراس طرح ان كفليفه خاص ينے - اور خانوا دہ حيثت بيں معروف ہوئے۔

ملادرفانس مولف نے بیتواریخ دفات بھی کھی ہیں ۔ ماہ ذیب جال شمس الدیبی 4 مار حق ولی و بیدار

حضرت سنخ التبوخ خاجر شهاب الدین مهروددی هج برجائے توشنخ جلال الدین مهروددی هج برجائے توشنخ جلال الدین مهروددی هج برجائے توشنخ جلال الدین میرندی آپ کے ہم رکاب ہونے تھے۔ آپ ایک دیگدان تیا دکر کے سربرد کھ لیا کرتے تھے۔ اور سربر اس طرح دکھ لیلتے کہ سرکو گرمی بھی مذیک گرایک دیگ میں دکھا ہوا کھا ٹا کھنڈ انجی نہ ہونے پائے۔ بیرصرت شخ التیوخ کی خدمت سفر کا ایک عباہدہ تھا۔ حضرت شخ التیوخ جس دقت بھی کھا ٹاطلب فرماتے۔ آپ کی گرما ور تازہ کھا ٹا بیش کیا جا تا تھا۔

حفرت شخ ا وحدالدين كرماني قدس السرة السامي في محصل كم ايك بادين بهي اس قافله مي موجود تقاح برمفرج برروال تقارشخ جلال الدين تبريزي سب معمول دیگدان سر رید رکھے قا فلہ میں موجود تھے۔ ہم لوگ صحائے نبی لام میں پنجے یه برطی دستوارگذار وادی مخی جین دستوار موا جار با تھا۔ اسی اثنامی او نول کے تاجرا پنے اونٹ بیچنے کے لئے آپنے ۔ اور انہوں نے ہراونٹ کی بین ایٹرنی فقیت مانگی۔ قافلہ میں امیراور روسا وحفرات نے تواونٹ خرید لئے۔ گریم علیے روکش یا پیادہ موت کے سفر کوروا نہ سفتے حضرت شنخ جلال الدبن تبریزی نے ہاری یه حالت دیچی توانهیں ہاری ناتوانی پر را اترس ہیا ۔ آپ نے طعام والی دیگ كوخالى كميا اورالينے سامنے لاركھى ۔اس دبگ ميں ايك انٹرنى داستے اوراس بي عادرا ورصاديتيا ورمنه سے يا لطيف كتے -اور ديك ميں م تھ دال كرمبرا شرني نكال كرا يك داوليش كو ديئے - اس طرح أب نے يا بنج ا ونظر ل كي تيميت لكال كرا لگ كردى . اور قاغلے كے متام عزيب درولينوں كوا ونٹ خريد ديئے . قاغلے كے سادے لوگ شرسوار موگئے - مرخود یا بیادہ جلتے د ہے۔

صنرت جلال الدین نتر مذی دہی سنجے نوسلطان شمس الدین التمش آپ کے استقبال کو با ہرآئے ان دنوں دہلی کے شخ الاسلام صفرت خواج نجم الدین معزیٰ

متع يهي على باد فتاً وكرساته استقبال كوات تسلطان في ينتخ جلال الدين كو دیجا گوڑے سے اتر بڑا۔ اور بیادہ کپ کی فدمت میں حاصر ہوا۔ اور بیدل مل كربى تتهرمي بيني بلطان في شخ الاسلام خاج نجم الدين صغرى كوكها كرحفزت شخ کوا لیے مکان میں عظرانا جومیرے نزدیک ہو۔ یہ بات س کرنجم الدین مغریٰ کوصد آیا۔ کہ ایک نووار درزگ کی اتنی عزت کی جارہی ہے۔ شاہی ممل کے قریب ہی ایک ایسامکان تھا۔جس میں جبّات کاڈیرہ تھاا ور ہلینہ مقّفل رہتا تھا۔ اُسے بيت الجن كے نام سے مادكيا عاتما تھا مضرت خواج نجم الدين في سلطان التمش كوكها . . . كركيول مذشخ عبلال الدين كوبريت الجن مس عظر إيا جائي و الدوه مذارسیدہ ولی ہی تو حنول ریقابو پالیں گے۔اورار مجوٹے مدعی ہی توسزا یا ئیں م حضرت سلطان التمش نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ شخ جلال الدین نے نور ماطن سے معلوم کرکے فرما باکہ بہت آئیں کی جا بیال مجھے وسے دی جا میں. عا بال لائي گئيں قوآب نے اپنے ايك خادم كو و سے كر فر ما يا - كر جا و اوروروازه کھول کر اواز دو کہ اس مکان میں رہنے والو۔ آج تواجہ ملال الدین تبرینے ی يهال ارب بين تماينالكا شكرو- رات كوآب بيت الجن مي بينج كرآرام فرما الاستفال التمش أب كو مردوزنى عزت ادرنيا احرام ويتااس صورت مال نے خوا جرنم الدین صغریٰ کو اکش حسد میں عبل دیا - وه سوچتے دہتے - کہ عِلال الدين تبريزي كوكسى ايد الم الم مي طوت كباجائه كه با دشاه خود سي انبي و بلی سے نکال دے۔

ایک دن صفرت شیخ حلال الدین تبریزی نماز مسیح پیسف کے بعد بیت لین بین ہی اپنی چاد یا فی بر چادر سلنے لیلٹے ہوئے تھے۔ آپ کا ایک خول مبورت ترکی علم آپ کے بیاؤں دبار ہا تھا۔ شیخ نجم الدین نے اپنے محل کی چھت سے اس

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

لاکے کو باؤں و باتے ہوئے دیکا۔ اسی دفت اُنظ کر بادشاہ کے پاس گئے اور کہا
اُپ تواس شخص کے متعلق انجھا اعتماد سرکھتے ہیں۔ مگریشنے سورج چرط سے ابھی تک
سور باہے اور ایک خوصورت غلام ان کے باؤل د بارباہے۔ یہ بات شرفیت
کے مطابق نہیں۔ بیننی نے بیٹے بیٹے ہی اس صورت مال کو پالیا اور و ہیں سے
جا درمنہ سے مہٹا کر بلند آکو از سے کہا۔ شجم الدین اگرتم محورا اس بہلے و کیھتے تو
اِس غلام کومیری بین میں پاتے۔ نجم الدین یہ بات سُن کر سخت سرمندہ ہوئے اور
اُس غلام کومیری نین میں پاتے۔ نجم الدین یہ بات سُن کر سخت سرمندہ ہوئے اور
اُس غلام کومیری نین میں پاتے۔ نجم الدین یہ بات سُن کر سخت سرمندہ ہوئے اور
اُس غلام کومیری نین میں بات کے مگرد ل میں یہ مخان لی کہ اب شنخ کو کئی ایے
الزام میں موت کہ وں گا یوس سے بادشاہ اُس سے سمینیشہ کے لئے برخان ہوجائے
الزام میں موت کہ وں گا یوس سے بادشاہ اُس سے سمینیشہ کے لئے برخان ہوجائے
اور شنخ کو شہرسے با مرلکال دے۔

د ملى شهر من ابك جميله نامى عورت عتى جو كا نا كا ياكه نى تتى -وه ايك بدكه دارا ور فاحتہ عورت می جس کے پاس ملک کے امراء اور در بار کے افسر کا کرتے تھے۔اس كانام كوبرك بها تحا حضرت فجم الدين في أسه ابنه بإس ملايا وركها كم الرقم شخ ملال الدین کو زنا کے الزام میں مینسا دوا ور بادیناہ کے سامنے شہا دہ میں و ب دوتو ميرتمبين پانچ سود نيارطلاي دول گا-ان مېسے نصف روييه پښگي ادا کمد ديا گیا ا ورنصف رو بیدا کیسنری فروش احد نامی کے کان پر بطور اما نت رکھ دیا گیا کیجیب تم بننان تراشی کی گواہی دے چکے تو یہ فرد کنود آگر لے لینا بیندون سب منجم الدين أنس مدكود ارعورت كوباد فناه كے سامنے لے آئے اور عورت كى طرف وينخ علال الدين كحفلات زناكى كيفيت كوبيان كيا- با دشاه في حيران موكر لوجهاكيا بیعورت اپنی زبان سے زنا کا قرار کر رہی ہے۔ پھرتو اس کوسنگ رکرنا چاہئے يونكما بهي مك شنخ حلال الدبن ميريه گناه ثا مت منهيں مهوا -اورتم مؤ د ہي مدعيه ا ورشکا بیت کننده مهو- لېذا کسي د وسرے قاضي کو اس مقدمے کا فیصد کر تا

چاہیئے۔ چانچہ سے تجویز کیا گیا کہ اس معاملے کی تحقیق کے لئے متا کئے عظام کو مقرد
کرنا چاہیئے۔ حس وقت تحقیق ہو جائے تو اس وقت اُس پر فرد حرم عائد ہونی
چاہیئے ال ونوں شیخ بہا وُالدین ذکر یا ملنا نی اور شیخ جلال الدین تجریزی کے
درمیان کچر نخبش محتی ۔ نجم الدین معزیٰ نے کہا کہ میری طرف سے شیخ بہا وُالدین
ذکر یا ملتانی مقدمہ کے حاکم ہو نگے ۔ ان کا خیال تھا کہ بہا وُالدین اپنی وَ اتّی
عالفت کی وجہ سے شیخ جلال الدین کے فلاٹ نیصلہ دیں گے۔

ینے بہا و الدین ذکر یا منان سے چاکر دہلی آئے۔ دہلی کے تمام مشائع عظام ما مع معدين مع عقد ين نجم الدين أس كانے والى عورت كو لے كرآ كئے ا ورشخ ملال الدین کو بلانے کے لئے ایک خادم کو بمبحا۔ شخ علال الدین آئے ابھی وہ سجد کے دروازے پیا بیا جو تا آثار رہے تھے تومسجد میں بیٹے تمام مثا نخ ال ك استقبال كے لئے بڑھے - شخ بها والدين ذكريا نے خود الحد كم سنيخ علال الدين كے جوتے كيراے اورميدس نے ائے - يبصورت حال ديجه كر تمام عاصر بن جيران ره كئے وضخ مبها و الدين ذكريا ملتاني نے فرمايا كريس شخ علال ادين مے ج تول کی فاک کو اپنی آنکھول کا سرمہ بنا ٹاچا ہتا ہوں۔ کیو ٹکہ آپ سات سال كسفروحصريس شخ المشائخ شهاب الدين سهرور دى كے ساتھ رہے ہيں۔ يركم كواس عورت كوميس مي طلب كيا - اوركها جاء الحق و ذهق الماطل إِنَّ الباطلكَ أَن نصو تَاء (حق آكيا باطل حِلاكيا- باطل ما فيمى والاتحا) آپ نے فرما یا کہ بیال سی سی بات کرنا ورنہ نے مدسکو گی۔ اس عورت نے بلند آوانس كهاالله تعالى عأصر وناظر بيس فيصرت شخ جلال الدين كے فلات مجول تمت لگائی عتی آدھے دویے ایمی تک احدیقال کے پاس میسے ہیں۔ اُسے بلاكرىد يوليا جائے تجم الدين مجھ دينے كے لئے اُس كے پاس ركھ مونے

ہیں۔ نجم الدین میصورت حال دیکھ کو بے حدیثر مندہ ہوئے۔ حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گریٹے بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کو شیخ اسلامی کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اوران کی حکم شیخ بہاؤالدین ذکریا ملتانی کو مقرر کیا جائے۔

اس وا تعدے چندون بعد عبلال الدین نے دہلی کو ھیوڈ دیا اور بدا بون آگئے
اور وہم رہنا سروع کر دیا برایون میں آئے ابھی چندگزرے تھے ایک دن لپنے
دوستوں کو سے کر بدایون کے نزد بک بہنے والے دریا کے نزدیک بیٹے ہوئے تھے
کہ فوراً اسٹے تازہ وصنو کیا اور فرمایا دوستو اٹھو شنخ نجم الدین صغریٰ کا جنازہ پُرہ
لیں کیو نکہ ابھی ابھی وہ دہل میں انتقال کرگئے ہیں۔ نما زجنازہ کے بعد فرمایا۔ اگرچ
میں ان کی تہمت تراشی کی وجرسے دہل سے نکل آیا ہوں۔ لیکن وہ میرے پیروں
کی دعاسے دنیاسے چلے گئے ہیں۔ چند دنوں کے بعد یہا طلاع ملی کہ واقعی حس
دن شنخ عبلال الدین نے برابون میں نماز جنازہ پڑھی تھی۔ شنخ نجم الدین صغریٰی
کا اُسی دن دہل میں انتقال موا تھا۔

کتابول میں بہاؤالدین ذکریا متانی اور شخ جلال الدین تبرندی کے اختلاف کا واقعہ بول مکھا ہے۔ ایک و فعہ بید دو نول بزرگ ایک سفر میں اکھے جارہے تھے دہ ہن تہر میں جا پہنچے۔ جہال شخ فرید الدین عطار د ما کوت نے تھے۔ شخ بہاؤالدین فرکہ یا تو عبا دت میں شخول ہو گئے۔ لیکن شخ جبال الدین شہر کی سرکو نکل بیٹ وزکہ یا تو عبا دت میں شخول ہو گئے۔ لیکن شخ جبال الدین شہر کی سرکو نکل بیٹ اچا تک دہ شخ فرید الین کو دیکھا تو ان کے انواز کی الات سے بے صدمتا تر ہوئے۔ دات کو دالیس آئے تو تو شخ بہاؤالدین کو کھے گئے کہ آج میں نے اتنا بڑا شہباز دیکھا ہے جس کے جال باکمال سے مرموش ہوگیا ہوں۔ جھے اور کی چنے کی خربی شہیں دہی شخ بہاؤالدین اندیکھی ایون نے فرمایا کہیں یا کمال سے مرموش ہوگیا ہوں۔ جھے اور کی چنے کی خربی شہیں دہی شخ بہاؤالدین نے کہا کیا تمہیں اپنے مرت دے انوار کمال کی بھی یا دین آئی انہوں نے فرمایا کہ میں

ان کے جال میں اتنا محو تھا کہ مجھے کسی دوسرے کی ضربہی نہیں رہی۔ حضرت بہاؤ الدین ذکر یانے ان کی یہ بات سنی اور فرما یا آج کے بعد تم میرے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔

مايون مي مفرت شخ دلال الدين اپنے مكان كى د ميز رو بيي تف كلي سے ا یک مندور در احد اسی بیج ریا تفایش نے امسے نظر محد کر دیکھا تو وہ با فتیار کلمہ بڑھ کرسلمان ہوگیا۔حضرت شخ نے اس کا نام علی رکھا۔وہ گھر گیا اور گھرسے ا ینا تمام روبیرا وردولت اعظا کر حضرت سنخ کی فدمت میں ہے ہیا اور کہنے لگا کہ میں اِس دولت سے دست بردار ہوتا ہوں بیرا ب آپ کی ہے اِسے آپ خرج کریں۔ ہے نے فرمایا کہ میدو پیرانے پاس محفوظ رکھو جب میں کہوں گا د ہاں خرج کر نا حضرت شنخ کے پاس کوئی غریب بامکیس آنا قرآپ علی کواس کی ا ملاد کے لئے کہتے۔ مگرکسی کو د مثل روپے سے کم مند دلاتے۔ حتیٰ کم ایک وقت آیا کرعلی کاسارارو پیرختم ہوگیا۔علی کے دل میں خیال آیا کہ اب اگر جفرت شخ نے مجھے کسی کو دینے کا حکم دیا تو کہاں سے دوں گا۔ کچھ دیر لیدایک فقر آیا تو کہا کہ علی متبارے یا س ایک روبیہ بچ گیا ہے وہ بھی اسے دے دو۔ تامنی کمال الدین حبفری اور شخ حیلال الدین تبریزی آلیس میں بڑے دورت تھے ایک دن حفرت بٹنخ قامنی کمال الدین کے گرتشر لین ہے گئے توقاحنی اُس وقت نما زیڑھ رہے تھے۔ طازموں سے بوچھا توا نہوں نے کما كهصرت قاصى نماز ريده دسيم من - آب نے فرما ياكه تمهارا قاصى نماز ريا معنى بانتاہے۔ یہ کم کرا مطے اور اپنے گھرو الیں آگئے . دوسرے دن قاضی کا الدین آپ كوسانے آئے تواس بات كا گله كيا جوآپ كنه كرآ گئے تھے اسے فرمايا ال فقراء کی نماز ایوں ہوتی ہے کہ حب بک اُن کی نگا ہوں کے سامنے کعبانظر

and Lord Historial Indian

مذاكة تووه الله اكر بنس كت - يدان كى ابتدائى درج كى ناز موتى سعيب وه عظیم مرتبے پر پہنچتے ہیں تو وہ عرش عظیم پر نماز رشطتے ہیں -اگر تمہیں بیر مقام مل گیا ہے تو تھیک ہے در مذیہ عامیانہ نما زہے۔ قاصی نے بیر بات سنی تو دل یں گڑ کررہ گئے۔لیکن کچے نہ کہا۔ رات کو خواب میں دیجا کہ شخ علال الدین عرش معلى رينازيره رہے ہيں جيے مويرے اعظے حفرت شخ كي فدمت ہيں ماضر ہوئے تومعذرت کی اوراپنے بیٹے سیف الدین کو آپ کامرید بنا دیا۔ حبب شخ جلال الدين بدايون سے مبرگال كى طرت گئے تو ان دنوں على يمي آپ کے درونیٹوں میں داخل تھا۔ وہ آپ کے پیچے پیچے بھاگتا تھا اور روتا تقا - شخ اُسے فرماتے علی والیس چلے جاؤا ور بدایون میں چلے جاؤ علی نے کہامیں آپ کے بغیراس شہرمی نہیں رہول گا۔ آپ نے فرمایا۔ تم بیبی رہو بی شری فيتهار مع والحردياب اورتهبين اس شركا قطب بناديا ب يبال رمت تم سروقت مجھے دمکھ لیا کرو گے ۔ میرے اور تہارے درمیان کوئی پردہ نہدگا چنانچرالیا ہی ہوا۔ علی د قت کا تطب بن گیا اور وہ جس وقت چا ہتا سرائھا كرهفزت يشخ كو دسيكه ليتا-

صفرت ین بنگال پنچ تو تمام نهوق ان به تو ش بلای و ای ایک بهت برای که مساحه بها ایک بهت برای که مسید مبائل با و امای اور کمین برگئے۔ فانقاہ کے ساحہ بجر باغ اور کمین برگئے۔ فانقاہ کے ساحہ بجر باغ اور کمین برگئے۔ فانقاہ کے ساحہ بجر باغ اور کمین آپ کے در تر فوال سے کھا نا کھاتے۔ اُس علاتے میں ایک بہت برانا بات فانہ تھا۔ آپ نے در ترفوال سے کھا نا کھاتے۔ اُس علاتے میں ایک بہت برانا بن فانہ تھا۔ آپ نے اپنی کو امرت ہے الی تبول کو تو ڈااور ایک بہت برای مسجد کی بنیا در کھی۔ بت پرستوں کو دامن اسلام میں جگہ دی۔ آپ کا مزاد اُسی بت فانے میں بنا ہوا ہے۔

سيدمحد كسيودا زك مفوضات حوامع الكلم مل مكها مواسي كرشن فريدالدين گنج شکرابھی سنجے تھے تو آپ بہت عبادت میں شغول سے و ووں نے آپ کا نام قاصى داده ديوا مدر كه ديا-اكب بارشخ جلال الدين تبريدي شخ فريدالدين گنج فنکر کے شہر ایاک میں ایم قرام فراستے آپ نے دوگوں کو بی چھا کماس شہر یں کوئی درویش رہتا ہے لوگوں نے بتایا جامع مبحد میں ایک دیوانہ او کا ہے آپ اس رو کے کو د تھینے کے لئے گئے ساتھ ایک انارلیاا ورشخ فریدالدین کومیش کیا شِخ فریدالدین روزه دار تھے۔ آپ نے انار کو تورا اور تنام حاصرین میں تقیم کردیا اتفاقًا نار كاايك داند دبال ميرار با- أس دن آب في اس انارك داف سے روزہ افطار کیا۔ وہ انار کا دانہ کھاتے ہی بڑے بلند درجات پر فائز ہوگئے آپ کہا کرتے سکتے آہوی اس دن میں نے سا را انارنہیں کھا دیا۔ ورنہ بیرا مقام کچھ اور موتا جن د ثول آپ خواج تطب الدین بختیار کا کی کی خدمت میں پہنچے کو آپ نے بہا یت حسّرت کے ساتھ اناد نہ کھانے بیا ضوس کیا حضرت شنخ قطب لدین نے فرمایا۔ بابا فرمد جو کھے تھا وہ اُس ایک دانے بیں تھا۔ اللہ نے اُسے تیرے ك محفوظ ركه ليا تفا-

> آپ کا وصال چیرسوستالیس ہجری میں ہوا۔ تاریخ و ن ت :

شد چواز دنیب جلال الدین نخید سال دسل آن و الا مکان الا دیره دیره معاجب توحید گو نیر اکبر حب لال الدین مخوال میرود میرود

آپ ترکتان کے دہنے والے تھے۔ ال رسان المرادي قدس سرة نولي عدد مار في المال المارية المالية ادر بقام نارنول تیام فرا ہوئے آپ کوسلطان ترک اور برترک کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ادرحضرت شخ عثمان ماردنی کے مربد خاص اور فلیقہ تھے۔ آپ کو حفزت غواجمعين الدين اجميري فدس سرؤ نه يحى خرقه خلا فت عطا كميا تخا وه ا كيب وصه سک . . . . نار نول میں رہے اور فلق کو ہدا بیت کی راہ دکھاتے رہے ۔ ابتدائے کارمین نار نول میں مہندووں کی اکثر بیت تھی۔اور آپ کے ہمراہی مسلمان تھوڑے تھے۔ ہندو ول نے پروگرام بنا یا کہ ملمانوں کو قتل کردیا جائے وہ منارب موقعہ كانتظاد كرنے ملے عبدالفطر ميملمان نما زعيد كى ادائيگى كے لئے شہرسے باہر مع ہوئے جیب تمام نمازیں کھڑے ہوئے توہندووں نے مل کرا چانک جملہ کردیااور بهت سيملانول كوسجده مين مي شهيدكر ديا مصرت بنخ عيى اسي موقعه پرس تنهادت نوش كركئ اوراين جريس ونن كرديئ كئ اسمقام يرتبدن كامتهد بنا ياكيا - كران ميس عدد شهيد باسع منهور او ئ- ايك كوشبيد ماندكما جاتا تھا۔ جن کامزار ایک بدند مگروا تع ہے دوسرے شہدنتیب کے نام سے مشہور ہیں۔جن کا مزار مبارک ایک لیت جگر بہے۔ ان کی کوامات آج تک ان کے مزادات سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کئی لوگول نے ال مزادات سے قرآن یاک کی تلادت کی اواز تھی سنی ہے یہ اواز حمیدا ورجمعوات کو توخصوصیت سے اس

اخباراً الآخیار کے مولّف احضرت شیخ عیدالی محدث دہلی ، لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت شیخ اللہ محدث دہلی ، لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت شیخ لفیر الدین محدوج اغ دہلی قدس سرؤ کو ماد شاہ وقت نے نا راض ہو کو کھٹے اللہ میل جانے کا حکم دیا۔ شیخ نار آؤل سے ایک میل

دۇر تھے كہ اپنى بہلى سے اُترائے اور پیادہ یا ہوكر نارنول كى طرت ميل يڑے۔ حب حفزت شنخ نے مقرے بہینچے تووہ مقرے کے سامنے بہت بڑا سچھر ریا اتھا چند لمحاس تیمرکود میقیدے اور ماتھ باندھ کھڑے دہے بھوڈی دیے بدمزاد کی زیارت سے فارغ موئے توکٹی شخص نے آپ سے پوچیا توفر مایا یہ كيے فدمت گذار بس كرخودان كے آتا اُن كى خيريت دريا نت كرف تشرلف لاتے من بي حب يها روض كي طرت داخل بوا تديي نه ديجها كداس يقر ري خباب سرور كا ننات شاه دسالت صلى الله عليه وسلم كى دوح مُرِفتة ح إس تتجمر به ا فنا ب کی طرح مبرہ فرما ہے۔ حب یک حضور کی مبارک صورت میرے رومرو رہی میں متھر کے سامنے ماتھ باندھے کھڑا رہا صورت و تھل ہوئی تو میں مزار یرانواد کی زیارت کے لئے آگے بڑھا مجھے قری اُمیدہے کہ جس شخص کو مجمی كونى مشكل بيش آئے گى اوراس دوضے كى طرت آئے گا تو نام الميدرز والے كا مامزین محلس میں سے ایک بے باکشخص نے کہا آپ بھی ایک مشکل می گرفتار میں-اس اس ان کے لئے دعا فرائیں-آپ نے فرمایا ہماری شکل بھی اسال ہو عائے گی۔ شیخ نصیر الدین محمود نارنول سے دوانہ ہو سے تھے خبر آئی کہ دملی کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسپ اٹسی وقت والبس ہوئے اور دہلی ہینج گئے کہتے ہیں کدوہ میقراب تک حضرت سنخ محد ترک کے مزار کے یا س موجود ہے اوربے بناہ خلقت اس کی زیارت سے متنفید موتی ہے۔ تذكره العاشقيس بين شخ محد ترك كي و فات چيسو بياييس ہجري مراكهي ہے سال ترحیل آ س شبه ذی شاں چول نرد نیلئے دول محررنت اولًا محسب لا ناني بعدازال متقى محسد خوان

آپ صفرت فوا جرمین المیری رحمته العد علیه :- اجمیری دهمته العدید کے بیٹے اور فلیفہ تھے۔ ظاہری اور ماطنی علوم میں کمال حاصل کیا تھا۔ حلال کی روزی کمانے کے لئے کاشت کاری کیا کرتے تھے اور اجمیر کے قریب ہی موضع ما ندل میں رہتے تھے سادی عمر مخلوق کی ہدایت میں گز اروی کچیسو ترمین بجری کو بیدا ہوئے آپ اپنے والد ہزرگوار کی وفات کے بعد مبنی سال مک زندہ ہے اس قصبه سروارين فرت ہوئے اور وہاں ہى ايك تالاب كے كنا دے يد آب کارومنہ ہے۔

مثل گل دنت چوں بیاغ جنان دملتش فوال زمقتدائي مال

خواجه دين جناب فخرالدين وصل اوجمذ خواحب والا

ہے قاضی حمیدالدین ناگوری کے خاص كمصاحب اورمعتقد تق بيك عابدز ابدمتقى اورصاحب كوامت بزرگ تقى. ماع کو نہا بیت شوق سے سنتے آپ بحیث سال کی عمر می فوت ہوئے آپکے روصنہ خوا جقطب الدین بختیار کے مقبرے کے تاعقہ یے جس کسی کو کوئ مشکل میں آتی ہے توآپ کے دوضہ سے بچھر کا فکرا یا ایزا اٹھاکر ہے آتا ہے اور گرس دکھ لیتا ہے تومشكل آسان موجاتى ہے۔ اورجب مشكل آسان موجاتى ہے تواس تتحركے وزن كى شکر لے کرعز بیول میں بانٹ دی جاتی ہے اور تھرکو پھر د ہاں رکھ دیا جاتا ہے شد ومحود زین جب ال فنا سال زحیل آل شرمعود

ست ما دی مراشد کامل سم بخوال ما بتاب مق محود

ت جند الدين غزادي قدي مراكبي الدين غيبار الدين غيبار الدين غيبار الدين غرادي قدي مراكبي الدين غيبار الدين خيبار خيبار خيبار خيبار الدين خيبار الدين خيبار الدين خيبار خيبار الدين خيبار خ كا وطن عزنى عا اكر ساع بى مورية وقت كم مشائخ أب كى بزر كى كم معزن عقاوراً پ كا ذكر الي طريق سے كرتے ، آب تو د بى ميس وعظ برياكرت الى كى السيى عانس مي حفرت خواج وزيدالدين كميخ تشكر عاضر بواكرت عف جن دنون ا پی عزنی سے برصغیر مند و منان میں نشریف لائے تو سب سے بہیے آب نے للہو یں قیام کیا اور پھر دہی گئے . وہاں جا کر قطب الدین نجتبار کا گئے مرید ہوتے . سيرالاوليار كمصنف ن لكها ب كرشيخ بدرالدبن صرت مضرعبراسلام سے ملاکرتے نفے مضرت خصر بھی آپ کی مجاس میں نشریف لاتے ایک ون کے پے کے والدنے کہاکہ اگر میری حضرت خضر سے ملاقات کوا و و نو بڑی اجھی بات برگی ایک دن آپ سجد میں نقر رکر رہے تھے تو ایک خص عام لوگوں سے مبط کر دُور سِيمًا بِوا عَاحضرت عَني مرالدين في ابين والدكواشاره كركها كديكي وه خوا منظم بيل مين والدف دل من كماكم على وعظ ك بعد مين خوا مخضر مِل و الكامبسن حتم مورى توحفرت خصر بھى غائب تخے۔ يشخ بدرالدين ١٥٤ ه مي فوت ميوئے آب كامزار خواج فطب الدين غتيار كا کے یا دُں کی طرف ہے

سال زجیل ان شرعی بین نیز پیرسعید بدر الدین !

بررالدبنُ جِوْن بُنُكرروشن سَنْد كاشف راز اولبار فنسر ما

ا ب خوام فرندالدين كُنِخْسُكُو كخليف خاص في الله يكا

شخ جال لدين بالسوى قدس تمرُ

wasterika (kali)

یقے جال الدین نے جس وقت یہ مدیت پڑھی توعذاب قبرسے ہے بناہ وڑنے

لکے۔ المقبی دوخت من دیا عن الجانة و کی خس کا من کھ نے الدین ات

(قبر حبت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور قبر جہنم کے گرطھوں میں
سے ایک گرصاہے عصوقت آپ کا انتقال ہوا کچے گرصے کے لجدائی قبر
پرگبند تعیر کرنے سے ۔ بنیاد کھود رہے تھے کہ مزار سے ایک دوشن دان فردار
براگبند تعیر کرنے سے باغوں کی خوت ہوا رہی تھی، لوگوں نے اُسے اُمی تحق
بند کردیا۔

شیخ جال الدین کی تصانیف میں سے چند رسالے ملتے ہیں اُن میں سے اکک رسالہ مرفی خوب میں اسکا ہوا ہے اس کا نام ملیات تھا۔ اس کا عبارت نہابیت ہی مرفوب اور بہند مدہ تھی۔

حضرت جال الدین چھسو اُسٹھے ہجری میں فوت موے اب کامرارگوم اُر بانسی میں سے وفات کے بعد حضرت شیخ کو لوگوں نے خواب میں د کیھا اور

PRINCIPAL PARTIES AND ADDRESS OF THE PARTIES AND

الهي كاحوال محمتعلق لوهيا فرمايا جب مجه قبرين دفنا باكيا تو مذاب كدو فرشت است و ، مجه عذاب دينا جاست تھے توان كے پيھے دوا ور فرشت است انہوں نے اللہ کا فرمان بنجایا کہ است خص کو تبش دیاگیا ہے۔ یہ شام کی سنتوں مے بعد و ورکعت نماز بڑھا کرتا نفاحیس میں سورہ بُروج ا در والطارق پڑھا كرتا تما يهريه فرعن مازك بعدا يت الرى يمي طرحاكرًا عقار

رفت چیں ازجواں بخسکد رہیں کس محال و کمال دہنی نبی گفت سرورسبال رطن او عارف حق جال دین نبی

اب فاضى حيدالدين ناگورى

ت احدنبروانی قدس سرهٔ کے مضور فلید نے بڑے

بلنداید بزرگ ا وراسرار حقیقت کے واقف نفے حضرت سیخ الاسلام ما دالت ذكريا منانى رحمة التعليكسي كوبهت كم بيندفره باكرت تح مكر حضرت يخ بنرداني كم متعلق فرما ياكرت كمشيخ احد بنروان صوفيول كم منبع بي سينخ نظام الدّين اولبار الله فرائ مي كرحس محلس سماع مي خواج قطب الدين نختبار كاكى كاشفال مبواأس مين شيخ احمد نبرواني بمي موعود تفي بشيخ نصيرالدين محمو دحراع دملي رحمة السُّعلية فرائع بين كمشيخ احد نبرواني ما فندك كرت مخ ي كبي كبي اسبابونا کر کام کے دوران ہی اُن پر ایسی کیفیت طاری ہونی کہ اینے آپ ہی غائب موجاتے . کام سے درستردار ہوجاتے سکن خور کور کراے بنتے جاتے۔ ایک دن قاضی حمیدالدین نا گو ری رحمتر السّعلیدین احد نبروانی کو ملنے کے یئے تنشرین ہے گئے اس وقت یخ کھڑی پر بیٹھے کیڑا بُن رہے تھے ایسے

برورث سفال ملقات برئ وداع کے وقت فاضی حمیدالدین نے فرمایا

"احداصل کام جیور کرکب کم اس کام میں لگے دہوئے تہیں کوئی اجیا کام کرائی المحال کام کروہ نہارے
یہ کام اللہ کے بندوں کا نہیں ہے اسے بچور دو اور اپنا کام کروہ نہارے
کسی کام آئے ۔ اس کام سے تو بے کاری بہتر ہے '' قاضی جیدالدین رفصت ہوتے
قوصرت شیخ احدا کے او دایک ہوئی سی کوئی کو باتھ میں لیا تاکر میخ کو کھو کر کی کیونکہ اُس میخ سے آپ کی کھڑی کی رسیاں و صیلی ٹر کئی تھیں ۔ جونہی آپ نے وہ
کیونکہ اُس میخ سے آپ کی کھڑی کی رسیاں و صیلی ٹر کئی تھیں ۔ جونہی آپ نے وہ
کھڑی تج بیماری تو آپ کے باتھ بیرا ملی باتھ لوٹ گیا ا در اس کام سے بے کار
ہوگئی نے بیماری تو آپ کے وفات
ہوسکا کو اور اب دن دات اللہ کی عبادت میں مشخول سے گئے آپ کی دفات
ہوسواکسٹھ ہجری میں ہوئی ۔

داخل فردوس شدال جنتی گشت احدور شد دین منجلی یشخ احد حی گردنیا دخت بست سال زمیش چگفتم از خسرد

شخ فرمدا لحق والدين گنج ت راج دنبي قدس و ادليا كرام

یں سے تھے برصغیر ماک وسند کے عظیم صوفی مانے جاتے ہیں ،آپ مجامرہ اور ریاضت کسٹف وکرامت ہیں ہے مثال تھے ذوق وشوق اور مجبت خداوندی ہیں ایک علامت مانے جاتے تھے آپ کے والد ماجد جال الدین سیمان صفرت سُلطان محمود غزلوی کے بجانجے تھے آپ کے والد ماجد جال الدین عوری کے ذمانے ہیں کابل محمود غزلوی کے بجانجے تھے اور سُلطان شہاب الدین عوری کے ذمانے ہیں کابل سے الا مود ہنچے ، کچھ عوصہ قصور شہر میں دسے مگر مادشاہ کے حکم پر ملنان چلے گئے دہاں جا کر ملا وجہر الدین فی میں کہ ہی قسم خالون سے شا دی کی ۔آپ کے بنن بیٹے دہاں جا کہ کا نام عیاض الدین محمود تھا ، دوسرے کا نام فررالدین مسعود تھا ور فی شاہ سے اور نسیم الدین متو گل تھا آپ کا سعد مناسب کابل کے با دہ اور فرخ شاہ سے اور نسیم الدین متو گل تھا آپ کا سعد انسیب کابل کے با دہ اور فرخ شاہ سے اور نسیم الدین متو گل تھا آپ کا سعد انسیب کابل کے با دہ اور فرخ شاہ سے

METHAN

الم ملط واسطوں برمان ہے اسی طرح سترہ واسطوں سے سلطان ابرامہم ادھم سے جا مان ہے میں مناتب ہے اسکوں سے حضرت فادو تی اعظم عمر ابن خطاب رضی السّرونہ م

شیخ فریمعود تسکر گنج پانخیسو بهای بهری کوملتان کے علاقے تصبه کھو تو وال یں پیدا ہوئے سکن آپ کی بچروش ملتان میں ہوئی اور خواجہ فنطیب الدّبن بختیار وشنی رحمۃ اللّٰہ علیہ سے خرفہ خلافت حاصل کیا اور آپ کو تطب الموحد بن و قطب الزارد بن گنج شکر کے الفا بات ملے .

ملطان المشایخ صفرت خواجه نظام الدین اولیا، فرمانے میں گدایک ان اس کی والدہ ماجدہ اسپے گھرییں نماز تہجد دیڑھ رسی تھیں ایک سندد جوری کے لیے آپ کے گھرداخل ہوا اُس کی انھیں اس عورت بربر اِپی تو اندھا ہوگیا باہر حانے لگا تو انسے راستہ نظر نہ کیا چلا کر آ واز دی لے استہ کے بندو بیں چوری کرنے آبا بھا اب اندھا ہوگیا ہوں بیں توبر کرتا ہوں کہ پھر زندگی بھر ہر کام کھی نہ کروں گا ۔ شیخ فرند کی عسر اسوقت چھ سال بھی دہ پاس ہی سوئے ہوئے تھے ایکے اور چور کے تی میں دُعا کی وہ اُسی وقت بینا ہوگیا ۔ دوسری سیج وہ چورا اور کلم وہ چورا ہیں جانے کو لے کر آبا ور آ ہے کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلم پڑھ کرمسیان ہوگیا ۔ آب سے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ وہ ساری زندگی آب پر خدمت میں حاضر رہا جب مراف فصد کھوتوال میں دفن ہوا۔

جب حضرت سیخ فرید مکتب میں داخل مہدے تو مقورے ہی د نوں میں تمام علوم مريع يعة قرآن ياك حفظ كب ملتان مين مولانا منهاج الدبن كي مسجد مين كتاب نا فع بره رہے نفے اپنی دلوں خواج فطب الدین اوسٹی ملنان میں تنزلیب لائے اُسی سجدس پہنچ کر بین فررالدین سے بوجھا بیٹا کیا برام رہے ہوآپ نے عرض کیا کہ نافع براح و ما ہوں آپ نے فرا با انشاد استداس کنا ب سے نفع باؤكر خواج فريدلدين كوخواج فطب الدين كى بات اننى بيدا كى كردل یں اُر کی اور مرید ہوگئے خواج قطب الدین ملتان سے رواز ہوئے نو اپ بھی دیلی کی طرف سا غذیل بڑے مگر حضرت خواج نے یہ بات سفورز ک اور فرما بانم ملتان میں رمبورظ سری علوم حاصل کرو بورے عالم بنو پر سامے یاس ا کیونکر بے علم زا برشبطان کاسخرہ ہونا ہے مضرت خواج وزیرالدین كي وصديد النان سے قندهاد كئ اورعلم حاصل كرنے كے بعد لغداد يمنيے. ان داون شیخ شها ب الدین عمرسهرور دی ،سلیف الدین با حزی ، سعدی حموی، بها مرالدین عموی بشیخ بها مرالدین زکریا ملنا نی بشیخ او حدالدین کرمانی اورشیخ فررالدین

نیٹ بوری جیسے اولیاراللہ موجر دیتے۔ آپ اِن بزرگوں کی مجانس ہیں رہے اور کھی عرصہ لجد د ملی آگئے اور اسے بیری خدمت میں رسنے سے۔ واج قطب الاقطاب نے حضرت شیخ فزیدالدین کے سے ایک علیحدہ حجوہ بناياتها أب كو عجري مين روحاني نزبتيت دى كئى ا درخزة خلافت عطاكباكيا حزت خاج فريد كنخ شكر كى ولائبت وكرامت كى شهرت عالم إسلامين مجیلی تو سزار و ن نشنگان با دُہ روحانیت آب کے در وازے برجمع ہونے الله ایستی الامکان کوشش کرنے کہ عام بوگوں سے دُور رہیں ۔ جنانچہ اسے وبلي چپول کر بانسی جلے گئے اور وہاں دوسال مک رہے . مگر وہا ں بھی ہوگوں نے اپ کو گھیرلیا ۔ حیالخیر و ہاں سے حل کر اہب غیر معروف مظام ۱ اجو دھن ، پاکٹین نیام فرما ہوئے۔ وہاں کے لوگ جاہل اور درشت نظے اور اُن میں اکثر مذر کان دبن کے منکر بھی منے ۔ ایشہر کے باہر کیکر کے درختوں کے ایک مجفد ين د سخ بھے و بال آپ كے الل وعيال اور دوسر محتصلين اكثر فاقسي گزر بسركرت بعض اوفات بور بوناكر النبي ننن ون كے لجد شكل سے كھانامسر م آ چوں کہ آپ کو اسٹر بر بورا بھروسہ تھا۔ آپ نے اس فاقدسٹی کی کبھی بروانہ كي مهمته المهنة فتوحات اور نذراف بمني شروع بوسف سكن جو كي آماي غربیوں ا درمسافر دن میں تقلیم کر دیتے اور خود وصیلے کھا کر گزارا کرتے ۔ اُن دنوں پاک مبنی کے فاضی شہاب الدین سفے۔ یہ ایک خشک ملا نفے حضرت سینے کی مشہوری دیکھی توجہ اور نبض سے جل اُسطے۔ پاک مین کے جاگیرداروں كوآپ كے خلاف أنجارا وركها كرنيخص غير شرع ہے سماع سنناہے اور تق كرتا ہے اسے بهاں سے كال دينا جاہيے . وياں كے زمينداروں اورجاكيوارو نے ہروں کے سان می گورنر کو ایک خط لکھا کہ اگر کوئی شخص سرود سنے

دقص کورے تو اس کا کیا علاج کرنا چاہیے۔ ملنان کے گورز نے جواب دیا کہ بیلے
الیشے نعس کا نام ملح کر بھیجو اُس کے بعد حکم لکھا جائے گا. قاضی نے حضرت خواج
مسعود شکر گینے کا نام مکھا تو ملنان کے گورز کو بڑا غصر آبا ورائس نے قاضی کو
سختی سے لکھا کہ تم الیسٹے خص کے خلاف بان کرتے ہوجس کے اعمال اور اقوال
پرکسی عالم دین یا شیخ طرحقیت نے اُنگلی نہیں اُٹھا کی ۔

قاضی اس بات بر بھی داختی نہ ہوا آدر ابک قلندر کو کچھ روبیہ دیکر تیار کیا کہ دہ خوا جو فرید کو کچھ روبیہ دیکر تیار کیا کہ دہ خوا جو فرید کو در گری ا ور مے مرافنہ فنہ ما خوا جو فرید کو در گری ا ور مے مرافنہ فنہ اللہ تعالیٰ کا میں ہوں کے کہ اچا کہ دانہ دی اسوفت سکطان المشاکح نظام الدین ا دلیار موقعہ پر پہنچ گئے آپ نے انہیں بنا باکہ ابھی بھی سکطان المشاکح نظام الدین ا دلیار موقعہ پر پہنچ گئے آپ نے انہیں بنا باکہ ابھی بھی ہما رہے گھر میں اس شکل و مشابہت کا ابک قلندر داخل ہوا ہے۔ اسکی کم بیل نظارے گھر میں اس سفید جا ندی کے مندر سے بیل ا در دول میں جو کہ خوا جا ہے در نہ نفصان اُکھائے گا خلندر نے آپ کی کہ دوکہ وہ بہاں سے جیل جا ہے در نہ نفصان اُکھائے گا خلندر نے آپ کی یہ دوکہ وہ بہاں سے جیل جا ہے در نہ نفصان اُکھائے گا خلندر نے آپ کی یہ بات ہے کان سے بھاگ گیا۔

ایک ون ایک برخت فلندر آپ کے پاکس آیا آپ اسوفت اپنی واڑھی کو کنگھی کر دے دو۔ آپ نے فرما با برکنگھی مجھے دے دو۔ آپ نے فرما با برکنگھی منتعل سنتہیں نئی منگوا دوں گا ، فلندر نے بلندا واز سے چلا کر کہا مجھے بی کنگھی دے دونم کو برکت ہوگ ، آپ نے فرما یا بین نے نہیں اور نہاری برکت کو دریا بین نہا دیا تھا ہے سے زور کا بین جیانیک دیا ہے۔ کہنے بین کہ اسی دن فلندر دریا بین نہا دیا تھا ہے ہے سے زور کا ایک ریال آیا اور وہ دریا بین فرق ہوگیا.

ناریخ فرنشته میں مکھاہے کہ ایک دن جفرت خماجہ فرمدے بڑے بیٹے بیٹ فرمیرے مردوں بیٹے شیخ شہاب الدین نے نشکائیت کی کم باک مین کا فاضی مرملا مجھے اور مرب مردوں

کوگالیاں دیتا ہے اور برسرعام بے برتی کرنا ہے حضرت خواجہ فزید اپنے بیٹے کی باتوں سے بڑے متا تر بہو تے اور برسرعام کے بیٹے کی باتوں سے بڑے متا تر بہوت اور اپنی لاکھی ہے کر زمین پر ماری اسی وفت فاضی کے بیٹے میں در دا کھاا وروہ چلانے لگا کہ مجھے شیخ فزیدالدین کی خدمت میں ہے جا کہ ناکہ میں اپنی غلطی کی معانی مانگوں اور نوبہ کروں اس کے رہشتہ دارا سے اسھا کرنے جارہے تھے کہ دہ راست میں مرکبی ۔

مرآن کهتر که با مهتر سنیزد چنان افتد که مرگذ برنخیزد

اجوكميذا جھے لوگوں سے الريا سے وہ الساكرة سے كريوا الله نہيں سكتا.) سيرالت كخ كمونف نه مكها ب كما يك نوجوان ديل سے جلا اور الوب كرنے كادا دمے سے حضرت خواج فرىدالدين كى خدمت ميں ماك نين كى حرف روار ہوا۔ راستے میں ایک فاحشہ اور گانے والی ورت کے سمراہ سفر کرنے لگا چوبچ براوحوان خونصورت اوروش نشكل نفا وه مورت اس كے ارك قرب سوتى كى مگروه چونكوتوم كے ارا دے سے نكلا تفااس كى طرف توم زكرتا مسفر كے د وران انکا فا فله ایک ایسی جگه رکا که دونوں کو ایک سی کرے میں رات گزارنامیں چونکر دولوں اکبلے نفے دوسرے ہوگ دوسری جگہوں رہتے اس مورت نے کوشش کی کہ اسے فالوکر ہے ۔ ادھی راٹ کا وقت ہوا بورت جنن کر رہی تھی کہ إجانك كوئلتخص كمرك مبن بهنجا اورابك زور دار غاجراس نوحوان كےمنہ مرمالااورفزایا او بادب تم فزبر کے ارادے سے صرت بابافر برگیج شکر کے باس حارہے ہوا ور راستے بیں اِن کاموں میں مبتلا ہو گئے ہو بر کہ کر وہ اُ دی غائب ہوگیا . نوجوان اکتخفر اللہ کتے ہوئے اُٹھا اور کرے سے ما برجلاگیا . جب یاکبین می حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آب نے

V-pm-umdiminuthat

أسے د مجینے سی فرا یا محد بیٹر تم اس فاحشہ عورت کے کر سے رج گئے۔ سیرالا قطاب کے مصنف نے مکھا ہے کہ دبیال اور کے تصبے میں ایک السیا ماکم تفاج شکار کا بڑا گرویدہ تھا اکس کے پاس ایک خاص فتم کا شکاری باز تعالس نے اپنے ابرتسکار کو حکم دے رکھ تھا کہ اس باز کو نشکار برکمجی ز چھوڑنا البيان بوكمايك وفعد الركرير والس نراك ئرتم نے كوتا سى كى نويس نهيں فتل كردول كا ايك دن وهامير شكاركے بيے الينے دوستوں كے ساتھ صحایی سے گزر رہا تفادریا کی طرف سے کھر مغابیاں اڑتی سومکی گزری س نے دوستوں کے کہنے ہرا سے بازکو شکار رچھوڑا. باز اڑا ہوا نظروں سے غامب بوگیا میزندگار برایش ن بوا اور زارزار ر دنے مگا آخر گرتے بڑنے یضی فرمدالدین گنخ شکر کی فدمت میں حاضر ہواا در رائی ہے جینی سے اپنا واقعہ سنایا جفرت بنی نے اُسے تسل دی جبتت سے پاس مھابا اور تمام دوستوں کے ساغة بنهاكر كهانا كهانا كهانا كها يك نواب في ايرشكاركو بلاكرابين كفرك داوار کی طرف اشارہ کر کے بنا دیکھو بربا زنہارا تو بہیں امرشکار خوشی سے كو وا اور باز كوم كريولها اورط خوش دبيال بورك عاكم كياس كيا اورسارا وانوسُنایا . دیبالیور کا حاکم اسی وقت انتا ا و رامبرشکار کوس تف لے کرحضرت کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ مربد ہوگیا۔ تارک دنیا بن کیا ا درساری زند کی حضرت شع فزیدالدین کی خانقاہ کے در وازے پر جاروب کشی کر تا رہا۔

سیرالا قطاب میں ایک اور واقد لکھا ہوا ہے کہ دملی کا با درت، اپنائشکر کے دیا ہوں کے اور واقد لکھا ہوا ہے کہ دملی کا با درت، اپنائشکر کے دیا لیپور کے نصبے کو افت و ما راج کرنے با درت و کے سباہی دیبالیور ہنچے مردوں کو قبلی کرتے با درت و کا میں ایک نیلی کی بیری کو قبلی کردیا ، عورتوں اور کیوں کو فیدی بنالیا ، اُن مورتوں میں ایک نیلی کی بیری

مجى تقى اس ف بار باركماكه ميمسلان مول مجع جهور دبا جائے ديكن كسى في السكى بات نهسنی به خرنیلی حضرت خواجه فزیدالدین کی خدمت میں حاصر ہوا ا وراپنی بیوی ك متعلق فرياد كرف لكا حفرت نے الس كى حالت ديكھى ۔ السكى تشكائت سُنى توائسے تی دی اور فرمایاتم مین دن تک میرے پاس رمو خدا کے نفسل سے نهاری بعدی بهبی مل جائے گی۔ نتیرے دن دیبال بور کے حام کے حکم سالیب عا مل کو فند کرے سے جار سے تھے۔ واستے میں پاکستن لائے وہ بھی آپ سے ا مداد كاظلب كار موار حضرت سيخ فاسع كماكم الرتم فيدس برى بوكة تو تم عنه بیون اور در دلستون میں کیا چیز نفشینم کروگے . کہنے ملکا میں اپنی ساری جائیلد، مال و دولت سے دستردار ہونا ہوں کے نے فرمایا مجھ نہاہے مال سے کوئی مطلب نہیں سکین ایک بات کا وعدہ کرو کہ جب تم رہائی ایرا سے عاكم سے خلعت مياؤ كے نو وہ خلعت السس بنلى كو دے دبنا، جاد اس نسيلى كوسائقة لوا در ديبالبورك جاؤ وه البين حاكم كے پاس بہنجا نوالس في السي ونت اس کور ماکر دیا اس کا جرم معاف کردیا اور ایک بری خولصورت خلوت بطور انعام دی ، ایک خونصورت کھوڑا جس برسونے کی رہن تھی وہ بھی اسے دے دیا اورسانفہ ہی ایک ہمائت خولصورت کنیز انعام بس دے دی وہ عامل یہ تمام چنریں سے کر وہاں سے روا مذہوا اور تمام چنریں اس نبی کے والے كوبي اس كنبزنے نيلى كو ديكھا تو خوشى مصيفيلاً الميلى بير توميا خاو مذياس ہات کا بیاتر عوا کرتبلی نے نام کارومار حیور دیا دواؤں میاں بیوی حصرت حوام فرید کی خدمت می ما حرب کئے اورساری زندگی استر کے راستے میں وفقت

اخبار الاخبار كي مصنف لكهت بن كم حضرت خواجه فريد الدين كوابتدا لي مجابد

are a control integral blocks.

ا ور ریاضت کے دوران حکم ہواکہ وہ متواتر روزہ رکمیں اور تین دن کے بعر ا فطار كري ايك دن افطارك وقت كوئى شخص كهانا بكاكر لايا حفرت شخ ن ایک دو نقے کھائے مگر چند لمحول بعد نے کر دی دوسرے دن اپنے بیرروشن غیر كى خدمت ميں حاصر ، موئے تو آپ نے فرمایا بابا فرید رات كونم نے جو كھاناكھایا تھا وہ ایک شراب فروش کے گھرسے آیا تھا اللہ نے تم پر جہر بانی کی تے ہوگئ ا وریکانا تہا رہے پیٹ بس نر رہا۔ اب نین دن بعد ج چزغائب سے کئے وه كابنا عنن دن كزرك مركوئ جيز كاف كونه كائ حتى كم جهد دن كرر كف تو یشخ کو کھانے کی خوا باک میترم مولی - آدھی رات ہوئی تواب محوک کی وجب سے ندھال تھے یا تھ زمین میر مارا چندسنگریزے اُ مھائے اورمند میں ڈال لئے وه اسي و فت شکر بن گئے عبس وقت الهج محسوس موا که بیش کر کی طوطیاں ہیں تومنہ سے تھوک دیں کہ شابد بہشیطانی خوراک مور دوسری دات بھراسیا ہی واقعہ میش ایا توسوچے بھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے روز وافطار کیا۔ صبح حضرت مرتشد کی خدمت بی حاضر ہوئے آپ نے فرمایا با با فرید حوفائب سے آنا ہے ہے ہے مونات اج سے تم گنج شکر مور الله تعامے نے نہارے بیمٹی کو بھی شکر سادیا

تذکرة العاشفین میں مکھا ہے کہ ایک سود اگرنے اونٹوں پر شکر لادی اور ملتان سے دہی کی طرف دوارہ ہوا جب یا کیتن پہنچا تو حضرت شیخ نے پرجھا کا ونٹوں پر کمیا لا دا ہوا ہے ؟ کہنے سا کہ ان پر کا کہ ان پر کہ بیا ہوا سے سامان انا را تو سارا ناک تھا ، براح پر اس براسی کی گیا کہ برا سکے جموٹ کی شامت ہے اسی وقت والیس باکیتن پہنچا وال صفور کی خدمت میں ماضر ہو کر معذرت کی اور نیا ذمندی کا ان طار کی گیا ہے۔

ذبایا کہ اگر شکر تھی توجلوسٹ کربن جائے گی خانخا نان بیرم نھان نے اس وا تعد کو نظم میں مکھا اس کا ایک شعرلوں ہے۔

> کان ناک جہان شکرشیخ بر وبر م س کونشکر ناک کند واز ناک شکر

ایک دن حضرت شیخ خوام وزیدالدین این جرے سے باس نکلے ول میں آیا كراج ابين بيرومرت كي خدمت من حاضر بونا جابيب مرمسات كاموسم تعاشيخ مے یاؤں میں بخڑی کے جونے تھے کیجڑ کی وجہ سے آپ کا یاؤں بھیسلا ا ور آپ کر یڑے . زمین سے مٹی شنع کے مُنہ میں جا بڑی ۔ آپ نے عسوس کیا کر بھی نہیں تنكرسے الحے اور حضرت خوام كى خدمت مبن حاضر ، بوئے اور فرما باكر زبالكِ ْ کہے جوالی ننہا رہے مذمین نشکر بن کئ ہے وہ اسوعہ سے ہے کہ التّدنعالے نے تنهيل كنخ شكربنا دما سے ننهيں ان نعمت عظما كى فدر كرنى جاستے اور الله كى مخلوق سے مہرا نی اور محیّت کرنی جا جیئے مراسیا ہی ایک وا فعرسرالا فطاب کے مصنف نے نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ فر مالدین کو بھین میں میٹھا کھانے کا بڑا شوق تھا آپ کی والدہ ماجدہ ہرر وزنفوٹری سی مٹھائی سرم نے کے بنیچے رکھ دیتی صبح مے وقت الحقی تو غازا دا کرنے کے لبد بچے کو کھلاتی ۔ ایک دن آپ کی والدہ سران کے نیجے مٹھائی رکھنا بھول میں جب شیخ عاز ٹرے علے تو د کھاکہ الدہ ماجدہ و المبیف بڑھ رسی ہے آ یہ نے خود ہی اٹھ کر سر بانے کے بنیج ہا تھ ڈالا اور روزایه کی مٹھائی سے ڈوگنی مٹھائی اٹھ کر کھانا مشروع کر دی والدہ وظیفے سے فارغ ہو کس دیکھاکہ اُن کا بیٹامٹھائی کھا رہاہے۔ لوچھا کربر کما سے لائے بوفرایا جهاں سے آپ لاکر دیا کرتی تھی ، والدو مح گئیں کر برغیب سے سے مرسجدے میں رکھ کر دعا کرنے مگیں اے اللہ اس بیٹے کو گیخ تشکر بنا دے

تاكريد دنيا مي شربين تقتيم كر تارسي.

سرالا فطاب میں فکھا ہے كرحضر فيغ فرمدالدين كئي سال يك رياضت اور مخنت کرنے رہے ۔ بہاڑوں اور حبنگوں میں اللّٰہ کی عبادت میں مشغول میں ایک دن سخت پیانس نفی ایک کنواں میر جا پہنچے جہاں رسی اور طول نہ تھا گری الیسی سے کنویں ہر کھراے مو گئے۔اسی اثنار میں صبک سے دومرن کنویں کے كن رب يرا يني وأن كے ات بى كنوي كيانى كوج ش كايا اوركنارے مك بركيا. دولون مرون نے بيٹ بمركريا جب حضرت شيخ نے بينا جايا تو یانی فورا کنویں کی گرائی میں حیلا گیا ہے کی حیرانگی کی انتہا نہ رسی سان کی طرف مذكر كے كيف سى الله تونے مرتوں كويانى دے ديا سے اورايين بندے کومحروم کر دیا ہے۔ آواز آئی تم تو اسی اور و ول کو تلاش کر رہے تھے برون کو تو صرف خدا ہے مجر واسم تھا اس سے تم محروم رہے اور برن سیراب ہوكر كئے رحضرت خواج وزيد بريات سنتے ہى بہن بجينا ئے اور جاسين دن یک یانی مذیبا ا در اسی کنوال میں جائیں دن کک چلتم معکوس کیا ، جب جاتم پولا کرچیے تو زمین سے ایک مٹھی مجرمٹی اسمائی ناکہ جانس روز کاروزہ افطاری یمی اسی وفت سنکربن گئ عنب سے واز م نی اے فرید تمہارا چا قبول سوگیا تہیں برگزیدہ بنالیا گیا ۔ اور شہریں اولیار کی جاعت میں سم نے تہیں گنج شکر

ایک دن سنیج فرندالدین اپنی لاکھی پر کھید لگائے کھڑے تھے اچا تک لاکھی اپنخ سے گر پڑی اور آپ بڑے حیران وپرسٹیان ہوکر کھڑے دہیے اسس وقت خواج نسطام الدین اولیار حاضر ضدمت نقے انہوں نے بچھا کہ برکیا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی لاکھی پر تکیہ لگائے کھڑا تھا کہ اسٹر تعالیے نے اداخ ہوکر فرمایا کہ تم میرے بغیرد وسری چیز برتی کیدر کھتے ہو اسی بیے بیں نے لائھی ہاتھ سے چھوٹر دی اور ا بہنے کیے یہ بیٹیمان اور سرکت ن بوار

جن دِنوں خواج مزیدالدین شکر کیخ ہانسی سے جل کر یاکیتن پہنچے تو آ ہے جنگل میں می کر رہے ورختوں کے نیچے تیام کر دیا یہ ایک ویران مجکہ علی آپ ایک دن داستے بی بسٹھے نتھے ایک تورن سرم دود حدکا گھڑا رکھے جارہی تھی اینے فرمایا لے نیک بخت اتنی نیز کہاں جارہی ہوا ور نہارے سرم كياب ؟ مورت نے روكركما كرا الله كے بدر الس قصيمين الك جا دوگر جوگ رستا ہے ہم غرببوں ہواس نے استقدم معیبت فال رکھی ہے كرسم بيان نهي كركة ووجويز مم سے مانگتا سے اگر سم نه دي تو در داور بخارس بنلا موجاتے ہی ہر دور ایک تر ایک گرسے اسے دودو منحانا بوما بع اگرائس دوده مذينها عائي واست او مارس كركا سارا دوده حون بن جاماً ہے میں اس بے نیز نیز جا رہی ہوں کہ اگر دیر موگئ تو کو کی نئی معیبت ہارے سرر یوٹ کرے گی حضرت خواج نے سکی داستان سنی فرمایا کہ آج تم بنا ل بره حاور و وه ان درولشيول ين تنسيم كر د و سم و يكين بن كه وه جوگ کیا کرتا ہے عورت وہیں بیٹھ کئی دو دھ کا گھڑا سے اُنارا اور عام غیبوں میں تنتیم کر دیا۔ خو د جو کی کے خوف سے کانپ رسی بھی کرجر کی گا ایک پیدوہاں اینیا اس نے دیکیا کورت نے جو گ کے حصے کا دورہ فیزوں یں بانٹ دیا وہ صدا وربغرت سے جل اٹھا پورت کو گا لیاں و سے گا چرق شیخ نے ائے سے مجھایا کہ اس منتم کی بدربانی سے بازا جاؤی سے کسنتے ہی اس کی بان بند ہوگئی۔ اس کے باؤں زمین میں خروے گئے۔ اب مزبول سکتا تقا اور مذ ابنی جگرسے بل سکتا تھا۔ اب جوگ کا ایک اور چیلہ بہنچا وہ بھی پیلے کی طرح

جگڑاگیا۔ اس طرح جوگ کے تام چیے ایک ایک کرکے ات رہے اور زبین بی جگڑاگیا۔ اس طرح جوگ کے تام چیے ایک ایک کرکے ات رہے اور زبین بی جگڑے جاتے رہے ہے خوکار جوگی خود اُ کھا اورا پنے جیوں کی تائش بین قیاں بہتے انہیں دیکھ کر خضب میں آگیا اور گالیاں بجنے لگا حضرت نیخ نے آوا نہ دی کہا نے دائیں اس سے بھی باوی زمین میں جم گئے۔ اس نے اپنے جا دو اور منز سے بڑی کوشش کی مگڑا سے دائی نہ ہوئی کہ خواس نے آ ہ وزاری مشروع کردی ۔ آپ نے مزما یا تنہیں اس شرط برجھ پڑا اور بھرکبھی جائے اور میرکبھی اس طرف مند نہ کرنا ۔ جوگی یہ بات مان گیا اور ا سے چلے جا دُ اور بھرکبھی اس طرف مند نہ کرنا ۔ جوگی یہ بات مان گیا اور ا سے چلے جا دُ اور بھرکبھی مرزمن کو جھوڑ کر کہیں دُور جلاگیا۔

پاکیتن کے قریب ہی ایک قعبہ نوائے ہمرہ ہے ایک دن حفرت خواجہ دہاں تشریف ہے گئے آپ نے مسواک کی مسواک کرنے کے بعد اُسے اپنے باتھ سے زمین میں گاڑھ دیا یہ مسواک اسی وقت آیک درخت بن گئی اور بڑا قد آ ور درخت بن کر اہلہا نے لگا۔ حب دن حفرت خواجہ فرید پاک بین کور وانہ ہوئے توبہ درخت بھی اپنی جڑوں کو سمبٹنا ہوا حضرت شیخ کے بیچے جل بڑا آپ نے دکیھا توفر ایا اُسکن باشجر اے درخت بیمیں دک جا ایکن ورخت و باں رکنے کی بجائے آپ کے بیچے بیچھے آنا رہا آپ نے اسے بھر کہا ایکن وجست و باں رکنے کی بجائے آپ کے بیچھے بیچھے آنا رہا آپ نے اسے بھر کہا تکین وجست و باں درکنے کی بجائے آپ کے بیچھے بیچھے آنا رہا آپ نے اسے بھر کہا اور اسکی شاخوں کو مضبوطی سے بچولیا اور فرا با او با دب دب کہاں رک جاؤ اسکی جڑیں زمین کے باہر سے تھیں اور شاخیں زمین میں جا دب میں نے اپنی اور شاخیں زمین میں وہ درخت اس طرح جھ کا رہا ۔ سیرالاقطاب کے مصنف نے سکھا ہے کہ میں نے اپنی اس کھوں سے اس درخت کی زمارت کی ہے۔

سيالا قطاب مي مكما سي كرشيخ جال الدين بإنسوى حضرت ينيخ فردالدن كفليفافكم تفي حضرت خواجها ب كوتمام خلفار سے زیادہ چا ہتے تھے بھیج بهاوالدین زکریا منانی نے کئ بارصرت خواج فریدسے درخواست کی کہ یج ملال الدين كو مجمع دے دياجائے ناكه وه ميرے ياس رئيں مكر حضرت فيد بربار جواب دینے کہ جال الدبن ہمارا جال سے کو کی تنفس اسپنے مسن وجال كو د وسرك كونهي دينا. حبث يخ بهار الدّين نا اميد موسَّح وشيخ جال لين كواسي كرامت سعے اپني طرف ماكر كي بهاں يك كرشيخ جمال الدين إيك دن حضرت خواج کی خدمت میں حاصر ہوئے اور درخواست کی کہ مجھے نیج بہاء الدین زکریا ملنانی کے باکس حانے دیں حضرت خواجہ فربدالدین خاموشش رہے۔ آپ تین دن متواتر بار بار اجازت مانگتے رہے. حضرت حواج فرید کو غصر الواب نے فرایا جا ؤ۔ اپنا مذ کالاکرو۔ آپ کی تمام نعمتیں سلب کر لگئیں جرب کا زنگ سیا ہ پڑگیا اور اپنی خانقا ہ سے باہر نکال دیا اور عركرد ما كريشيخ جال الدين كى كوكى شخص سفارش مذكر ا شيخ جال الدين ساه چهره لييننا وحال خانفاه سے روايد عوت ال صحا وبيابال بين برسنه يا اكبلے گھومتے رسينے تھے حضرت شیخ وزيري نااطنگ ک دجرسے کسی کو بمت نہوئی کہ آپ کی سفارش کرے. ایک سال کے لعد ملنان کے ایک سوداگرعالم نامی کا ول سے گذر ہوا۔ اس فیضیح جال الدین كواس خسته حالى مين ديجها اس ك دل كوبرا وكل بوا . كين سكا مي حضرت خواج فربد کی خدمت میں حاضر ہوکر فریا دکروں گا۔ جب عالم سؤ داگر پاکسین پہنجا تو حضرت خواج فريدكي فعدمت بس حاصر عوا حضرت الس وقت وضوفها رہے تھے۔ آپ نے اسے مخاطب کرکے اوچھا کس کس راسترسے آئے

اوركس كستخص كو مطيرة اب كس شهرسد ارسد بهواس يه ساري اقعا بیان کیے اور بنایا کرحضور میں مثنان کے گرد و نواح میں ایک جنگل سے گزر ر با تقا شیکے ایک تباہ حال اورخستہ حال شخص ملا، وہ یاؤں سے ننگا تھا کہڑے گردا ود تھے۔ دل بے قرار تھا۔ المحول میں انسو تھے جروب اہ موچکا تھا دل تباه حال تقار بھول سے نسووں کی جھڑاں برس میں مربر فاک وال رہا تھا۔ مجھے اسپر بڑا ترکس آیا۔ جب میں اس کے ماس کی تو میں نے دیکھا كه ده جال الدين بانسوى بي مي حيران ره كياكه بريزرگ اس مالت مين بي -حضرت واجرف تاجر کی زبان سے بی حالت زارسی تو حاضر بن مجلس کو فرمایا جال الدین نے روا دکھ الحائے ہیں اور بڑی سزایای ہے۔ اب ایک مختفر سا رفعه محصوص بربه رباعی مکھی ہو۔ كرو گروجهان بخرد يا البدكن الرسمومني يابي مارا بدكن مك صبح باخلاص بها بردر ما گرکارتو سرنیاید آنگی گله کن ط ما ضرب ملس نے اس وفت ایک رفع ایک باشیخ جال الدین یہ رقع و کیمنے ہی د والسع د والسع ها غرخدمت موعف اسنال بوسی کی اور روتے روتے پالوسی کی رحضرت حواجر فریدنے نہایت عبنت سے آپ کا سرا تھایا۔ گلے نگایا ا و رسا را گلختم كركے مقامات بلندېږينجا ديا . فرمايا . جمال قطب العالم ہے.

بلکہ نطب الاقطاب ہے وہ جسے چا ہے گا فطبین کے رستہ تک پہنچائے گا

ما نرجم ۔ جاؤ سارجهان جهان مادو . باؤں بیں جھا سے پڑھائی تو بھی ساری دنیامی ہم جیسا ملے تو ہم پر افسوس کرنا کسی میسے خلوص و مجست سے ہمارے دروانے پر جیلے آؤ۔ اگر تمہاری مراد اوری نہ ہوئی توسم سے کملہ کرنا ،

اس دن مصصرت جال الدين بإنسوى جسه عاست خلافت عنائب مو فى جب ك الله كى مهر ننبت نه بهونى كسى كوخرافه خلافت ياسندخلافت مذملتى تقى-حرت نيخ وردادين في اكبين من ايك قطعه زمين خريدا مكر ايك اوسخف في اس کی ملیّت کا ناحق دلوی کردیا ا وراس نے دیبالیور کے حاکم کے پاس دلوی دار کیا ما کم ف حضرت سیخ کو پنام میجاکه و ه جواب دعوی مکد کردهیس ناکالس مفدم کی اکتین کے لوگوں سے تعقیق کی جائے کیونکہ دہ صحیح صورت مال سے واقعظیں حضرت ج نے کہا کہ یہ بات درست سے پاکنین کے لوگ سی اس مقدمے میں میں شہاوت وے سکتے ہیں عدالت کے حاکم نے پورکیا کہ جب یک آپ کا وکیل حاض ہورزمین کی در تاویز بیش نے کرے اس وقت تک فیصد نہیں کی جا سکتا جنزہ خواجر کوامس کی میبات ناگوارگزری اورنا راض مبوکر فرا با اُس کردن شکسته کود کمه دوکہ بھار سے پاس دستاویز ہے اور نہ گواہ ہے۔ اگر تبہیں ہمارے کہنے ہرا عنبار ہیں سے تو خو دمو فعریہ بنج کرزمن سے توجیو کہ وہ کس کی سے ماکم نے پہات سی توحیان روگیا وہ امتحانا اس زمین کے قطعے برگیا اور اس محصالے ہزاروں وكتاسرد ميس كے بيے على رائے كر بھلاز مين كيا جواب و بتى ہے . حاكم نے بیلےاس جھوٹے مرمی کو اشار وکیا کہ وہ زمین سے بوچھے کد کیا وہ اس کی زمین سے معی نے باندا وازسے کیا۔ اے زمین م سے کبوکہ تم میری مو یا شخ فرید کی رزمین سے کھا وازنہ ای اس کے بعد حضرت شیخ فرید کا ایک خادم دہاں موجود تھا اس نے مبند اواز سے زمین کو کہا کہ لے زمین خواج سربدالدین کا حکم ہے کہ اس سیجی بات کروراب بناد کم کس کی ہو۔ زمین سے اواز ایک میں صفرت نوام فرید ک مكيت بون. اس كرامت سے حاضرين بيں برا سور ميا اور حجوالا مرى ترمنده بوكر بھاك كيا . مقدے كى تحقيقات كے بعد جب ماكم ديا ليورك طرف جلا تو

رائے میں اس کے گھوڑے کا پاؤں بھیسلا اور زمین پر گر بڑا اور حاکم کی گرون تو مے گئی .

احت الفلوب جي لطان المشائخ حضرت خواج نفام الدين ا وليا رف نفسنيف كيا جيد لكها حيك دن حضرت خواج نسب كي ايك دوست محد شاه آپ كي خدمت بين حاضر بوا اس نے آكر قدم بوسى كى ده برا پرستان اور آزر ده خاط خفا حضرت بيخ نے اس سے صورت حال پوهي تو اس نے بنایا كرم الجهائى محد شخ بيار ہے السكى حالت بڑى خواب ہے اورموت اسكے قريب كي ميں آپ كى خدمت ميں اس بي حاضر بيوا بيوں اور مجھے بيليتين نہيں كماب مير يمن آپ كى خدمت ميں اس بي حاضر بيوا بيوں اور مجھے بيليتين نہيں كماب مير كي ان سن كر فرايا مير كي ان مين كورن الله كان كورن الله الله كان كر بهت نوش بيوا اور محمل كا بات سن كر فرايا اور محمل كا بات سن كر بهت نوش بيوا اور گاذا داكر رہا ہے يوں معلوم اور گھراك داكر رہا ہے يوں معلوم اور گاذا داكر رہا ہے يوں معلوم بيوا تقاكہ وہ كھي بيماد نہيں بيوا .

اسى كتاب راحت القلوب من ايك ادر وا فقر لكها بواس كه حضرت سينج فرميالدين نوجوا ني بين بغواد كرسند واليس آك ا ور ملنان بينج توثيخ بهاؤالين نوجوا ني بين بغواد كريا بهاؤاليا الريامة في سي مع و آپ ني بينج المرايا الري من الله المراي كري منها و الي المراي كري المال كام كهان كم بينجا و ابي انناكها بي نفا يه كمون كرجن كرسى براي بينج بين به موا بين الرف كري المين منها خارا الدين منه كرسى بيرا في انناكها بي نفا الرف المراي و المين الرف المراي و المين الرف المراي و المين المراي و المين بياد والين بياد و المين المراي و المين المراي و المين المراي المين المين المراي و المين ا

حضرت مسطان المشائخ نظام الدین رحمة الشّرعلیه راحت الفادُب میں تکھے ہیں کہ ایک دن حضرت نواج فزیرکی خدمت میں چند مسافرحاضر ہوئے انہوں نے

- wall-adduction

ذا درا ہ کے بیے کچھ مانگا۔ خواج فرید کے پاکس کچ خستہ سی کھی در بنظی ہے کر ہر ایک کو دیتے گئے اور فرماتے کرجا و کہا رہے داستے کا خریج اندا ہی کانی ہے ان مسافروں نے جیسے کا پئی مخصای کھولیں تو کھی دوں کی بجائے سونے کی انٹرنیا بھی وہ شکر بجا داکر فیزل کو دوار ہوئے۔

یشخ راحت الفلوب میں ایک ا در واقد درج کرتے ہیں کہ ایک ون حضرت فرمدے ا بے سفر کا ذکر کرنے ہوئے فرما با کرمن شیخ اوصد الدین کوانی کی عمیس بس سینان می نفا و با ب د و مرساعی دو در دشش مبس می حاصر تھے .وه درنون ایک دوسرے سے کامن کا افہار کرد سے تھے وہ ہماں ک بات کردہے تھے کہ اسی مو تدریر ایک در دسش کو اپنی اپنی کرامت دکھانی چا سے لوگوں نے سب سے پیاحضرت خواجرا دھلاین کی طرف منہ کیا اور کہنے لگے سے سے صاحب عبس كرامت وكها بير أي في خرايا كداس شهركا عكران مجمر بي اعتماد نہیں رکھتا مجھے طرح طرح کی سزائی دیتا رہنا ہے وہ ف بدہی ہج میدان سے نورن سے گور بنے سے ابھی آپ نے بات ختم مذکی کم ایک خص مجسمیں ابا اوراس نے اکر بنایا کم ہا رے شہر کا حکمان کھیل کے میدان میں گیند سے کھیل رہا تقاأ کے گھوڑے کے باد ں تھیلے وہ گھوڑے سے گرااک سراور کردن ٹوٹ کی اورموقد رہی باک ہوگا ہے اب توگوں نے میری طرف منہ کرمے کہا کہ تم بھی کوئی كرمت سناد . س ف سرموا نفي من بنجاكيا . چند لمحول بعد ما ضري كوكها كرسب لوك الم الكان بندكرلي سب في الحميل بندكس حيل و قت المحميل كحولين نوسب ك سب فاد کعبہ میں کھڑے تھے . چند کمون کے بعد غام کے نمام اسی ملس میں والس گئے۔ اب ان وونوں ور دستوں کی باری تھی. ور دستوں نے اپنے سراین گوٹلوں میں چھیائے اور غائب ہوگئے . لوگوں نے ان کا اُلا وٹیاں دیکھی وہ خاکی بڑی تخنیں

وه پیرکیمی دکھائی مز دیئے۔

لاحت العنوب مي ايك اور دا قتم نظر سے كذرا كرحضرت نيخ فريد كى خدمت مي چنر ورولش حاصر ہوئے۔ ہر وروسش بن المغدى سے آئے تھے و چلس ميں بیشه می می سرای درونس خواج وزید کو بری نیز نظرسے د مجینا تھا حضرت خواج ا بناسرمبارک جملانے بیٹے رہے اخرایک دروسش سے مزر اگیا اوراک نے عرص کیا یا مخدوم عم نے تو المحوریت المقدس میں دمجیا نفا آب و ہاں جھا رد دیا کرنے منے اوراینا نام فریدالدین بناتے نے کاپ نے وسیمایا تم ٹھیک کہتے ہولیکن بیس نے وہاں تم سے وعد البا تخا کہ یہ بات کسی برظامر در کرنا مگر تم نے اپنا وعدہ مجلا دیا ا ب فورسے سنو کہ اللہ کے بندے جہاں کہیں ہوتے ہیں وہاں ہی بیت المعارس ہے وہاں ہی کعبہ سے وہاں ہی واش سے ادروہاں می رسی ہے اسٹر کی ساری کنوق اُن کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے اگر نمیس بینٹین نہ آئے تو اپنی انکھیں بندکرو در دسش نے انکھیں سنگیں ایک لمح لعبدا پ نے فرمایا کہ اب انکھیں کھولواں نے . المعبس كوقسم كهاكر بتاياكه وكي حضرت شيخ فيابني زبان مبارك سے فرمايا ہے ميں نے اسے باطنی انکھ سے و کی لیا ہے وہ تخص آپ سے بعیت ہوا کیمیل ماصل كى ا و رخرة الخلافت ياكرسينان كى طرف خدمن خلق كے بيے ما مور بوكيا .

داحت الفلوب میں ایک اور واقع وری سے کہ ایک ون حفرت شیخ کا ایک مرید شہاب الدین لا ہورسے ہے کہ ایک خدمت میں حاضر ہوا اور پیاس دینا زندار نا پیش کیا اور درخ کی کہ لا ہور کے حاکم نے یہ نذرا زا ہے کی خدمت میں کھیجا ہے۔ پیش کیا اور درخ کی کہ لا ہور کے حاکم نے یہ نذرا زا ہے کی خدمت میں کھیجا ہے۔ بیش خے نے مسکوا کر فرایا شہاب الدین تم نے بھا میوں والی نقیبم کی ہے۔ او دھا نذرا نی خود در ولی نیسوں کو بربان خود در کو لیا ہے اور آدھا مہار سے سامنے نے آئے ہو، در ولی نیسوں کو بربان مناسب نہیں۔ شہاب الدین یہ بان کو کر بے حد شرمسار ہوا اسی وقت باقی مناسب نہیں۔ شہاب الدین یہ بان کو کر بے حد شرمسار ہوا اسی وقت باقی

بیس دینار بھی حضرت خواج فرید کی خدمت میں بیش کیما در سرقد مول میں دکھ کر معانی کا خواستگار ہوا آپ نے فرایا کہ تم د دبارہ بعیت کر و تہاری توج بیں فرق آگیا ہے۔ جب اس نے نئی بعیت کی نوچند دلوں بین کمیل کو بہنچا اورا سے فرق کے گیا ہے۔ جب اس نے نئی بعیت کی نوچند دلوں بین کمیں کو بہنچا اورا سے فرق کے فلافت د کمرسمر فند کو بھیج دیا وہاں جاکر اس نے اشاعت دین کا کام نشروع کر دیا۔

ہم نے راحت العلوب میں ایک اور واقع بڑھا ہے کہ ایک دن ایک ہوگی سر
منڈھے اور بڑی ریافتیں کیے ہوئے صرت نواج فریدی خدمت میں حاضر ہوا وہ
اپ کے پاس اس کر دیز بک زمین پر سرر کھے بڑا دہا بینے فرید نے فرایا کر سراٹھا واس نے
سراٹھا یا اور ہا تھ با ندھ کراپ کے ساسے کھڑا ہوگیا آپ نے لوچھا تم کہاں سے کئے
ہوا ور کیسے آئے ہو؟ اس نے زبان سے تو کچھ نہ کہا۔ مگرمنہ میں اسکی ذبان ملنی
دکھا کی دی آپ نے و و بین بار لوچھا تو اس نے نہائت مشکل سے بوض کی جفور
میں آپ کے زبی سے بات نہیں کر سکنا ۔ حضرت خواج فرید رحمۃ اللہ علیہ نے
ماضری کو بتایا کہ یہ جوگ بڑی بڑی ریافتیں اور مجامدے کرنے کے بعد بھار سے اپنے
ماضری کو بتایا کہ یہ جوگ بڑی رہا و سیا دے دل میں خیال کا یا کہ یہ جوگ ہم بنہ
کی بھا سکا یہ فراس نے دہل ہی دل میں تو ہو کی کوشنسٹس کی کر ساڑھا کے
مگر نہ اچھا سکا یہ فراس نے دل ہی دل میں تو ہو کی اگر وہ فویہ نہ کرتا تو قیامت
مگر نہ اچھا سکا یہ فراس نے دل ہی دل میں تو ہو کی آگر وہ فویہ نہ کرتا تو قیامت
کی بھا ں سی پڑا رہنا۔

تن بنے نے اس جوگ سے پوچھا کہ اس طرافقہ جوگ بن تم کس مقام بر پہنچے ہو اس نے بتا باجب کوئی جوگ کمال کو پہنچ جا تا ہے تو ہوا میں اڑنا سروع کردیا ہے بیں بھی ہوا بیں اڑر کن ہوں ہے نے فرایا اٹر کر دکھا و ہم بھی دیجھیں گئی نے ایک اڑان نگائی تو ہوا میں اڑنے نگا۔حضرت نواجے نے اپنی جرتی کو استارہ کیا و ہ اڑیں اور جوگ کے پیچھے جاہیہ بھیں ، جوگی جدھر جاتا تھا آپ کے جوتے اس کے سر ر پھٹکتے تھے۔ عاجز ہوکر والیس آگیا ، اور مجلس میں آکرزمین بولس ہوا اور الملام لاکر مر مد ہوگیا ، ایک عوصہ کے بعد واصلان حق میں سے ہوگیا ،

ایک البیا زماند تھا ۔ جب صرت خواج فرید قدس سر و الغزیز رباست ما اوہ بیس سفر کر رہدے تھے۔ ایک دن آپ قصد بڑو دہ کے آلاب پر تسٹرلف فرائے تھے کہ بہوا کا ایک تندو نیز طوفا ن آگیا ، فضا سیاہ ہوگئ بہت سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے جس درخت کے نیچ عفرت خواج تشریف فرما نتھ اس کا ایک بہت بڑا شاخہ ٹو ما اور درخت سے جدا ہوکر زین کی طرف ای اس کی بہتا کہ ایک ایک بہت بڑا شاخہ ٹو ما اور درخت سے جدا ہوکر زین کی طرف ای اس کی بہتا کہ اور درخت سے جدا ہوکر زین کی طرف ای اس کی بہت اور کر درخت سے عبار ہوکر اور درخت سے عبار مرد محل بڑا در درخت سے عبار محل بڑا در درخت سے عبار محل بڑا در کہما وہ جہاں تھا وہی حلق موگر اس درخت سے عبار محل بڑا

ابک دن صفرت بہا رالدین زکریا ملنا نی رخمۃ اللہ علیہ کو اہم ہوا کرائے جو تھی ہوں ایک میں ایک دور خ حرام ہوجائے گئی ہے بہارالین دور خ حرام ہوجائے گئی ہے بہارالین زکریا کی خوا میش میں کہ اج ذیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی ذیادت کرلیں، چائح تمام لوگوں کا آپ کی ذیادت کرلیں، چائح تمام مختلف بازاد وں میں گھو منے کا اعلان کیا چنا بچسا رہے شہریں اعلان کر دیا گیا مختلف بازاد وں میں گھو منے کا اعلان کیا چنا بچسا رہے شہریں اعلان کر دیا گیا ہوگ بازاد وں میں گھو منے کا اعلان کیا چنا بچسا رہے شہریں اعلان کر دیا گیا ہوگ بازاد وں میں کھڑے آپ کی ذیارت کرلیں لوگوں کا ایک جم عفیر عبولس کی شکل بیں حضرت شواج و نسرید بیں حضرت شواج و نسرید فیار کئی جمی ملنان بیں موج و نفی جب حضرت شیخ بہا کہ الدین کی سواری حضرت خواج فرید فرید کو کریا کے سامنے سے گذری تو آپ کے دوخا دم بہورا اور شیخ غلام شیخ کھڑے تھے انہوں نے صفرت شیخ کی زیارت کرنے کی بجائے اچنے منہ بھیر لیے اور حضرت

شیخ کی سواری کی طرف بیشت کرلی و و کہنے مکے اگر خواج فرید کی گفت برداری سے
دوزخ کی آگ حرام نہیں ہوسکی تو شیخ بہا م الدین ذکریا کے د کجھنے سے کس طرح حرام
نہیں ہوکی ۔ یہ بات حضرت خواج نے نور مافن سے معلوم کرلی ۔ آپ نے بہور کو
بلاکر بوچھا۔ کیا تم نے ایسا کہا ، اس نے سال واقعہ دہرا دیا ، حضرت خواج فزیر نے
فرما یا ، شاید اللہ تعالے نے بہا ، الدین زکریا کو یہ مقام بھی فزید کی برکات سے دیا
مور ہوگو اس کے صل ہو ۔ جو فرید کا مرید ہوگا ، بلکہ آپ کے مرید کا مرید ہوگا ، بلکرقیامت
کی آپ کے مرید وں کے حلقہ میں داخل ہوگا اس پر آتش و وزخ حرام کر دی جائے

الحدالله بمرافير (غلام سرور لا موری مونف کتاب ) دلی طور در شهنشا و فرير به کی درگاه کاغلام اور مريد بعد. وه خاندان حيشت ابل بهشت کا نمک خوار به محصي بين معاصى بعبی ان حضرات والا درجات كے مرانب سے درخ سے نجانب يائے گا.

حنرت خاج فرین کری اور حضرت نیج بها ، الدین دکریا ملتانی دهمداری بیا دونوں بڑے بُرِفلوص و وست تھے حضرت فری زان پرشیخ بها دالدین کا نام آتا و برا درم بها ، الدین که برا دا فرات ، لرنگی کے کئی سال و دنوں حضرات ایک دوسرے کے ساتھ مجست اور اخلاص سے رہے ، وہ رشتہ داری بیل مجا کی فرسرے کے خالہ زاد مجائی تھے جس ون حضرت نیج بہا و الدین ذکریا ملتانی کا انتقال بوا ، تو حضرت خواج فریداس دن پاکیتن میں تھے پہلے تو مراقبہ میں بیٹھے رہے ، فوات کے خاد دو سے ، فوات کے خاد دو سے ، فوات کو استقال بوا ، تو ہوکرزمین پرگر شریاس دن پاکیتن میں تھے پہلے تو مراقبہ میں بیٹھے رہے ، فوات کے خاد دو سالہ کو فری حضرت خواج فطب الدین مختبار رحمۃ الشعلیہ کا خرفہ فاکر شیخ پر کو فراد یا ۔ کو فری حیان ہوئی ، حضرت خواج فطب الدین مختبار رحمۃ الشعلیہ کا خرفہ فاکر شیخ پر کو الدیا ، جب آپ کو موش آیا ۔ قواج فطب الدین مجتبار رحمۃ الشعلیہ کا خرفہ فاکر شیخ پر کو الدیا ، جب آپ کو موش آیا ۔ قواج فطب الدین میدائش احد بلخی رحمۃ الشرعلیہ کو خواج فالدیا ، جب آپ کو موش آیا ۔ قواج فیاب نے شیخ عبداللہ احد بلخی رحمۃ الشرعلیہ کو فرا فیاب

کرکے فرمایا کہ آج میار بھائی بہا والدین ملتانی واصل بحق مبو گئے ہیں ۔ میں وکھ رہا مبول کے میں الدین سہرور دی مبول کر میں الدین سہرور دی بھی ملتان میں تسترفین لا رہے ہیں فرشنوں کے جلو میں حضرت شیخ بہار الدین کو اعظا کم مسانوں کی طرف سے جا رہے ہیں اور سم بھی نماز حبازہ اواکریں ۔ چنانچ بہت سے لوگوں نے باکبین میں ہی آپ کی نما زحبانہ ہ اواکی ۔ یہ واقع بھی واحت انفلوب میں درج ہے ۔

فوا د الفوائد و مكتاب بے جیے حس ملائی سنجری قدس سترہ نے حضرت حواجہ نفام الدين اوليا رالشرك ملفوظات برترينب دبائفا حضرت فواج نطام الدبن فرماتے ہی کرمرے کے دوست نے جنیس سرسال ناروے کی بیاری لاحق موجاتی ١٠ يرايك ايسى يمارى بونى ب كربدن محكسى ندسى حصے أيب سفيديك کی رسی الملنا مشروع موجانا ہے ، مختلف اطبار سے علاج کرایا . گررہ امرا دہماری جان نہیں جھوڑ تی تھی اس نے حضرت خواج نظام الدین کی ضدمت بب التجا ک اسب پاکنین مشریف جارسے ہیں . و ہاں سے خواج فربرشکر مجنع سے میرے بید عاطلب مرانا ا ورکوئی الب انتوبزلانا حیں سے بہاری وُ ور میر مائے۔ حضرت خواجہ نظام الدين اوليار ماك تين كئ توحضرت خواج كى خدمت مين رسے . دوست كى بہاری کا انطار کیا اور تعویز کی و زعواهمت کی آپ نے حضرت کو فرمایا بق مودات لاكراكيك كاغذىرنغوبزىكمصوبى في في الله كانى - الله شأني السرُّمُعالَى بر غربرا ب نے بڑھی ا ورصرت خواج نظام الدّبن کو فرمایا ۔ یہ اُسے وے دینا اِپ نے اس بیار کو برتعویز دیا جب کے نعویز الکے باس رہد د و بارہ بھار کے ننگ

ابک بار حضرت بہام الدین زکریا ملنانی قدس سراء استانی نے اسپ ابک خطابیں

ATTAKTAN.

حضرت خواج فریش کر گنج رحمت الله علیه کو لکھا کرمیرے اور آ بچے درمیان عشقباری ہے ا اس نے جواب میں لکھا عشق توسع مگر بازی نہیں ہے "

ایک دن حفرت خواج نظم ادین حفرت خواج مسعود فرید کرنے کی فدت میں بیٹھے تھے حفرت خواج مسعود فرید کی خدت میں بیٹھے تھے حفرت خواج وزید کی داڑھی سالی بال لامن برگراہے کے موضی اگراجازت دیں توجی اسے اٹھا لوں اور تعویز کے طور پرا بینے بیس رکھ لوں ہے ہے فیول فرما یا حضرت خواج فرماتے میں میں نے اس بال کو نہائت اخترام سے اٹھا یا تعویز بنایا اور اپنے ساتھ وہ ہی کے اس تعویز کی برکت برنٹی کر دملی میں جو بھی بیمار میرے باسس اس نویز دینا وہ نشفا یاب بہونا تو مجھے والیس کرھانا ۔ اس تعویز سے مزار دوں سے اشفا یائی کھی ۔

اسی دوران آج الدین ملائی کا ایک لڑکا جو ہمارے دوستوں میں سے تھا

بیار ہوگیا اور و ہ تعویز لینے کے بیے مرے پاس آیا میں نے وہ تعویز گھرکے ابب
طافی میں رکھا تھا میں نے تلکش کیا تا کہ ناج الدین کو دے دوں مگر دہ تعویز ہز
طلا وہ مایوس موکر والیس جلاگیا اس کا لڑکا اسی بیماری سے فوت ہوگیا ۔ چندون گرفے
کے بعدایک اور دوست آیا اوراس نے مجھ سے تعویز مانگا میں نے اسی طافتی میں دیکھا تو تعویز بڑا تھا میں نے اسکے حوالے کر دیا آب سے بیمعلوم ہوا کہ تاج الدین
کورکے کی زندگ ختم ہو جی تھی آئی وجہ سے وہ تعویز میری نظرے پوسنیدہ رہا۔

بادر سے کہ حضرت گینے شکر رحمۃ الشرعلیہ کی زوج محزمہ بی بی حزیزہ غیاف الدین بلین دملی کی شادی خش فواج گئی شاری خش کو اور ساتھ ہی دو سے وہ بھی وہ بیا بین بیٹی کی شادی خش فواج گئی شاری خالے بی بیسارہ اور دو وہ میری کا نام شکرا نا وہ بھی غیا ت الدین بلین نے اپنی بیٹی کی خش کے بیس دی ہی کے بیس نے اپنی بیٹی کی خش کے بیس دی ہی کے بیس نے اپنی بیٹی کی کھرت

اورننی لڑکیاں بیدا ہوئی اِن بچوں سے حضرت خواج کی بڑی اولا دھلی ہے کہ سب سے چھوٹا لڑ کانبی عبداللہ نای تھا۔ اُسکے کوئی اولاو نہ ہوئی کیونکدا سے تعیف فسا دبوں نے بین سی میں شہید کردیا نھا ان کامزار یاک بین میں شہر کے جنوب کی طرف واقع سے ا سے مزار عبدالله بیا بانی کننے میں . صاحبزا دوں میں سے ایک بیٹیا شیخ بدرالتربن سمان ، بينے والمدِ بزرگوار كاسجاد ونتبن بنارا سكے جھ بيلے اور يائخ بينياں كفيں ران كامزار گبندے اندری سے مشنح بدرالدن سلان کو استے والدیز رگوار کے علاوہ خانود ا چشنبنه کے دوسرے بزرگوں سے بھی فیض ملا تھا بنوام غورا و رخوام زور رحمزالتلوملیوا نواجگان جینت بیں سے نفے وہ هنرت نوا جرزید کی زندگی میں سی مینت سے مل کر پاکیتن ایکے تلفے صرت شیخ نے تبرگاشیخ شہاب الدین اور مدرالدین جرآب کے برك صاحبرا دس تھے إن مى برزگوں سے خرفر ارا د ت بنجا یا نفا اورانبس ان كا مرمد بنایا تفار حضرت کے ایک اور بیٹے سینے بہا مالدین عفر جن کا نفب شہاب الدین تفارم ب كو كبخ علم كاخطاب ملاعقا أبيس ظامرى علوم بس هي برا مفام حاصل ففاءان كے پانچ بعظ تھے ان كامزار روضدا قدس كے منصل گيند كے ابر واقع سے كچے عرصه کے بعدا یہ کے فلفارنے ایک بہت سی بڑا گیند بنایا تھا۔ اور آب کی نعش مبارک کو و ہاں سے انتظا کراس گبند کے اندر دفن کیا۔

کے ذریعے معلوم کرلیا اور دہاں سے ہوانہ ہوکر جنازے میں شرکی میوئے آپ فے میدان جا دہیں جام شہادت نوش کیا۔

تم پُ کے دور کر کے نواکوں کی خواکش تھی کہ آہیں شہدا کے مقرے ہیں دفن کی انہیں شہدا کے مقرے ہیں دفن کی جانے مگر جہاں اب صفرت بنے کے مقرے کے اردگرد قری ہیں وہاں دفن کر و بنے گئے ۔ فضح نظام الدین بٹنور کے مقام پرشہید ہوئے اور وہن فن ہوئے ۔

حضرت خواج نسر بد کے ایک اور مما حبرا دست نے نصبالدین عرف نعراللہ تھے اور وہ سارہ ان کے جھ بیٹے تھے بعض لوگ کہنے ہیں کہ آپ حضرت کے متبئی تھے اور وہ سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے بعض لوگوں کا خبال ہے کہ صفرت نے ایک اور عورت سے شا دی کی تھی اس کا نام کلنوم نفا اس کا سابغہ شوم سے ایک بٹیا تھا حس کا نام شیخ نصراللہ تھا ،حضرت نیخ فرید شکر گئے اسے بھی اپنے بیٹے کی طرح بہا لائے کرنے تھے اوراسی بٹیوں کی طرح ہی اسکی ہی ورش کی ان کا مزار تبولہ کے علاقے بین موضع جا ولیا ہذیمی ساتھ ہی ہے۔ چنا بی حضرت اعز الدین جو حضرت شکر گئے کے بڑے بین بین میں جے بہاں گاؤں کے ساتھ وہ کنواں بھی ہے جہاں حضرت نواج فرید نیک گئے نے جاسی میں دن بھی جا اس گاؤں کے ساتھ وہ کنواں بھی ہے جہاں حضرت فواج فرید نیک گئے نے جاسی میں دن بھی جات مکوئی گئا تھا۔

حضرت خواج فریرشکر گنج فرمایا کرتے ہے کہ اگر خلافت یا سجا دہشین عورت کو دبنا جگر اگر خلافت بہن نا بہیں معلوم نہیں مہوسکا کہ بہوتی نومیں ابنی مبلی کی بھر نوای کو خرق خلافت بہن نا بہیں معلوم نہیں مہوسکا کہ اس بی بی نے روحانی فنیوں کہاں سے با یا بعض توگوں کا خبال ہے کہ حضرت شیخ فرمیرالدین کی چار بیٹیاں نفیوں ۔ چی تھی بیٹی کو ایپ نے واس زادہ نیخ علی احمد صابر شیخ علی احمد صابر شیخ فرمیرالدین کی خواس نے بیٹی عبدالقدوس گنگوسی کا سلسد آپ سے کہ فی خاص نے بیٹی عبدالقدوس گنگوسی کا سلسد آپ سے منتی ہوتا ہے۔ آپ کی فر کو بریں ہوتا ہے کہ شیخ علی احمد صابر حضرت شیخ فرمیرالدین کے مسیرالا فطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ علی احمد صابر حضرت شیخ فرمیرالدین کے خواسر زادہ بھی غفے دا ما د اور دھی غفے اور خلید خاص بھی غفے ۔

حفرت فریدالدین گیخ شکر کے خلفا مرکی تعدا و حدِ حساب سے زیادہ ہے بعق کتابوں میں لکھاہے کہ آپ کے سنتر ہزاد خلفا رفتے آپ کے ملفوظات میں جر جوام فریدی کے نام برشنہوں ہیں ہیں بچاس مزار آکھ سوچائیس خلفار کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے دس مزاد کروسے زمین پر نفح الحادہ ہزارسمندروں میں، سات مزاد کوہ قاف، پانچ سے بیالیس مروقت سوا اور ففنا میں دہتے تھے چارسو چو تھے اسان پر موجود تھے جو وہ مزاد سانویں آسان پر نفح اور سات سوعنیب اللہ ہیں جہنیں سوائے اللہ نفالے کے اور کوئی نہیں جانتا ۔ وہاں دس مزار نحلیف جو زمین پر ہیں جیندا بیسے میں جن کی شکل وصورت باللہ حضرت شیخ فرید سے ملتی جلتی ہے اور وہ حضرت میں جن کی دومانی تعلیمات کو بھیلانے میں سرگرم رہے۔

چندمشهود حلفارکے نام و بیئے جانے ہیں ا سلطان المث کنے نطام الدین مدالی فی رحمۃ السّاعلیہ ا سلطان المدین علی احد صابر کلبر رحمۃ السّاعلیہ

س به جال الدين قطب وانسوى رحمة الشعلب م . بدر الدین سیمان بن فریدالدین گنج شکر رحمة الشرعلیه ه يشخ شهاب الدين كني العلم بن شكر كني رحمز الشرعليه ٧ . نظام الدين شهيدين شكر كننج وحمة الشرعلير ه . يعقوب بن شكر كنج رحمة الشعليد . يشيخ معزالدين بي الرسيخ رحمة الله عليه و مدرالدن إسحاق غزنوى رحمة الله عليه ١٠ . شيخ دا إرو خادم رحمة الله عليه ال يشيخ زين الدين وشمتى رحمة الله عليه ١٢ ـ يشنخ تسكرربز رحمة الشعليه ١١٠ ـ يشنخ على تنكرماز رحمة الشدعليه ١١ . يشنخ على الحق رحمة السُّرعليه ١٥ . شيخ محدسراج رحمة التدعليه ١١ . يشيخ وهني دما رحمة الشعليه ١٠ . يشخ جال عاشق كامل رحمة الله عليه ٨١ - شيخ بخيب الدين متوكل بإدر حقيقي شكر كليخ رحمة الشعليه وا . شيخ عارف سيناني رحمة الله عليه ٢٠ . فينح زكرا سندهى رحمة الشعليه ١١ . يشيخ صدر ولوان رحمة الله علم ۲۲ سیخ داود بالوی رحمنه الله علیه ٢٣ رشيخ جلال الدين رحمة الشعليه

۲۴ سینے کن الدین رحمۃ اللہ علیہ ۲۵ سید محمد بن محمد در کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ۲۹ سینے منتخب الدین رحمۃ اللہ علیہ ۲۷ سینے کیوں سینے کیوں اللہ علیہ ۲۷ سینے کیوں سینے رحمۃ اللہ علیہ

۲۸ ۔ بربان الدبن صناحی بانسوی بن شیخ جال الدبن فطب بانسوی رحمۃ السّٰرعلیہ ۲۹ ۔ پشنخ محدشاہ مخوری رحمۃ السّٰرعلیہ ۳۰ ۔ مولانا محدمولہانی رحمۃ السّٰرعلیہ ۳۱ ۔ مولانا علی بہاری رحمۃ السّٰ علیہ ۳۱ ۔ مشیخ محدنیث یوری رحمۃ السّٰہ علیہ

٣٣ ريشيخ حميدالدين مكاني رحمة الله عليه

در وازسيس د فل بوگا اسامان ما گاه

اس دن سے اس دروازے کا نام بیشتی دروازہ بیرگیا ہے بصرت خواجم فرید کے اوادت مندمہال لاکھوں کی تعداد بیں اس دروازے سے گزرتے ہیں جفرہ فواجہ فریدالدین رحمۃ اللہ علیہ کی عولی کی روٹی ایمی تک مجا وروں کے پاس ہے گر اس روٹی کی روائی کی روایت میں کسی کتاب میں نہیں ملی کہ آپ اپنی تسلی کے لیے الحرای کی روٹی چیا یا گرتے نقے۔

یشن عالم بنمیشوائے و وجہاں ازفرد تولیداں قطب الزمان!

مغدّائے دین فریدالدین ولی گشت فامری طلب الفرید

PDAD

تواريخ ولادت

فريد الاولياء فريد الدين المين الدين مهدى فريد العالمين المين الدين المين الدين مهدى فريد العالمين المين الدين المين الدين المين ال

تواريخ وصال

ز بدوی پیرس الگیر

ماشق حق محا مل

اپ صرت بین فریدالی معترو کل رحمته الدین الدین قدس سره کے حقی عبائی اور فلیف اعظم سے خطا ہر و باطن میں بلندر تبدر کھتے سے بنایت متوکل السان سے بنزرال کرد ہلی میں رہنے گراس عرصہ میں کبھی کسی و نیا دار کے گھرنیں گئے۔ اگرچا آپ کے باس نقدا ور منس سے کوئی چنر بھی تنہیں تھی۔ گرا آپ کو باد فدا میں اتنی مشخولیت رستی کہ بساا و قات میں معلوم مذہوتا کہ آج کوئی تاریخ فامیں اتنی مشخولیت رستی کہ بساا و قات میں معلوم مذہوتا کہ آج کوئی تاریخ فامیں ایک دن لوگوں کے نزویک اپنے بیگا نے مغریب وامیرا مک ہی جیسے میں مقول کی بی بی کے بیائ ہیں قر با طنی طور بہ کے بیائ ہیں فرانے کے بائ بی دور بے میں متوکل آپ ہی ہی فرانے آلی بی بی بی فرانے آلیہ بی بی دور بے میں متوکل آپ ہی ہی فرانے آلیہ بی بی دور بی متوکل آپ ہی ہی فرانے آلیہ بی بی دور بی متوکل آپ ہی ہی فرانے آلیہ بی ہی دور بی متوکل نہیں ہول مگر متوکل کوئی اور ہے میں متوکل نہیں ہول در بی میں فرانے آلیہ بی ہول مگر متوکل کوئی اور ہے میں متوکل نہیں ہول در دور بی میں متوکل نہیں ہول دور بی میں متوکل نہیں ہول در دور بی میں متوکل نہیں ہول دور بی میں متوکل نہیں ہول دور بی میں متوکل نہیں ہول دور بیا دور بی میں متوکل نہیں ہول کی دیا دور بی میں متوکل نہیں ہول کی دور بی میں متوکل نہیں ہول کا دیں اس میں میں دور بی میں متوکل نہیں ہول کا دور بی میں متوکل نہیں ہول کا دیں اس میں دور بی میں متوکل نہیں ہول کی دور بی میں متوکل نہیں ہول کا دور بی میں متوکل نہیں ہول کی دور بیا میں متوکل نہیں ہول کی دور بیا دور بیا میں متوکل نہیں ہول کی دور بیا دور بی

اخبارالاولیا وراخبارالاخیار کے صنفین نے لکھاہے۔ کہ ایک سال عید
کے دن بہت سے درولیش مل کر صرت نجیب الدین متوکل رحمت الله علیہ کے گر
آئے۔ اورا صرار کیا کہ آج ہم کھا نا آپ کے ساتھ کھا بیس گے۔ آپ اندر گئے
اہلیہ سے کھا نا مانگا۔ اس نے تبایا کہ دو دنوں سے اس گھریں کھانے کی خوشوں کہ
اہلیہ سے کھا نا مانگا۔ اس نے تبایا کہ دو دنوں سے اس گھریں کھانے کی خوشوں ک
اہلیہ سے کھا نا مانگا۔ اس نے دن کھا نا کھلاؤں۔ اس نیک بخت سے جا در لاکردی
دہ جگہ جگہ سے نجیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس قابل نہ تھی کہ اسے کوئی گردی در کھتا۔
دہ جگہ جگہ سے جا کہ وزہ بھرا۔ اور دوستوں کے باس سے جاکہ کہنے گئے۔ یہ
ماصفر ہے۔ درولیش بھی بڑے اہل دل تھے۔ بانی کا کوزہ لیا اور کھانے کی طرح کھایا
اور بیا۔ اور تشکر بیا داکر کے دخصت کی۔ چلے گئے۔ توصفر سے نبیا الدین بڑے

بخنیئر منههٔ اکسلیا هم جه آین منسوخ کوتے بیں یا اسے بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر لاتے بیں السّہ بہتر کرنے اس کی مثل مہم بینجاتے بیں فکر ند کریں السّہ بہتر کرنے والا ہے۔ خیانچہ الیا ہی ہوا رحفزت متوکل قدس سرؤ دوبارہ دبلی گئے ، تواللہٰ نے ایک اور تو کہ کہ آپ کی ایدا و و فدمت بیرا مورکہ دیا ، اور وہ ساری عمر آپ کی خدمات سرانجام ویتا دیا ۔

برالی میں ایک معاصب دل بزرگ را کرتے ہے۔ جن کا اسم گرا می وجہدا آمدین تفا۔ حضرت متو کل اس کی زیادت کے لئے دہلی سے بدالیوں گئے لسے دیجا کہ وہ ایک بور یے بہ بر پیٹھا ہے حضرت متو کل نے اد آبا اپنے جمتے اتا دے اور اس کے پاس جا بیٹے ، اس شخص نے مذکو آپ کی طرت توج کی اور مذاحرام بلکہ مذہ بنا کر بیٹھا دیا ۔ بور یے پر ایک کتاب بڑی ہوئی تھی ۔ صفرت متو کل نے ہاتھ بڑھا کرکتاب اٹھالی اور ایک صفح کھول کر بڑھا تو سہی سطریں کھیا ہوا تھا۔ کہ آخری ذما نہ بین سکر ورولیٹن بیدا ہوں گے۔ اگر کوئی نیک شخص ان کے پاس جائے گا۔ اور جوتے اتا دکر بور یے بر بھی مبٹھ جائے گا تو وہ آتش تجربی حیتے دہیں گا حرام کی بجائے انہیں آزاد بہنی نے کی کوشش کریں گے۔

حضرت متوکل دهمة المدعليه نے اس دروليش کو کتاب دے کر کہا اس کی بہلی سطر موصیں اس کا مضمول تنہادی حالت بیان کر د ہاہے۔ درولیش نے دہ سطر مرجعی تو بڑا مزمندہ ہوا رضح متوکل و ہاں سے اسطے اور اپنی را ہ لی۔ غیاف لور میں ایک صاحب کرامت عورت بھی۔ وہ اپنی پاک دامنی اور دیافنت کی وجہ سے را لیے عصر بھتی ۔ اس کا نام فاطمہ سام نفا۔ صفرت نواج فرید شکر گنج اس کی تعرایف کیا کرتے تھے اور فرایا کرتے تھے بہ عورت دو ولیول کے مراتب کی مالکہ ہے اس عورت نے حضرت متوکل قدس سرہ کو اپنا منہ بولا بهائی بنایا ہوا تھا۔ حضرت متوکل کے گھرتین دن دات فاقہ ہوتا۔ تواس عورت کوکٹفی طور برمعلوم ہوجاتا تھا وہ دو تین سرکلیجی لے کر پکاتی اور حضرت توکل کے گھر بھیج دیتی تھی۔ شیخ بھی اس کی اس نذر کوخندہ پیشیانی سے تبول فرمالیا کرتے تھے صاحب شجرہ حیث تیہ نے اس کی وفات سائل جہ تھی ہے۔ چول نجیب الدین متوکل و بی رفت ورضبت الدین متوکل و بی رفت ورضبت الذین دار ملال رفت درضبت الذین دار ملال مال رائتی دنیز محسمود عا قبت سال وصل آل اہل کمال

آپ فوا جفطب الدین مختیار شخ لظام الدین الوالموید فدس سرهٔ اوستی رحمة الله علیه کے فلیفظم تھے نظاہری دباطنی علوم میں بے مثال تھے۔ زیدو تقویٰ میں اپنی مثال آپ تھے۔ فقہ میں بڑا اعلیٰ شان مقام اور رتب رکھتے تھے۔

نوا ندالنوا دیم مصنف نے کھا ہے کہ بندہ سلطان المثائے نظام الدین اولیا و کی فدمت میں حاصر تھا اور عرض کی کہ حصرت آپ صرت خواجہ نظام الدین اولیا والند کی علی ذکر میں گئے تھے یا نہیں ۔ فرما یا میں ابھی بجہ تقالیک دن آپ کی مجلس ذکر میں گئے تھے یا نہیں ۔ فرما یا میں ابھی بجہ تقالیک دن آپ کی مجلس ذکر میں حاصر ہوا میں نے آپ کو دیجا کہ آپ نے مبعد کے در وازے دیا ہے جو تے اُنادے ہا تھیں اعلانے اور مبعد کے اندر آگئے۔ دور کعت نما نہ نفل اوا کی اور مجر منبر برتشر لیف فرما ہوئے دہاں ایک شخص قادی قاسم نظے جنہول نے چند آیا ن پر میں مجر حضرت شنے نے اپنی تقریر متروع کی اور فرما یا۔ کہ میں نے اپنے والد کے خطر میں کھا و کھا ہے ابھی آپ نے یہ بات لاد آئر ہوا کہ ہم

طرن بوگ رو نے لگے ایپ نے بھر بیر شعر بڑھا ۔ برعش تو و ہر تو نظہ بڑواہم کرد جاں درغم تو زیر و زیرخو اسم کرد بہشعر سنتے ہی بوگوں میں ستور ہریا ہو گیا ۔ آپ نے دوتین بار ہی شعر ٹرپھا

برسعر سنتے ہی لوگوں میں سٹور بریا ہو کیا۔آپ نے دو ہیں بار سی سعر شیطا کھر فرمایا مسلمانو ااس دیا عی کے ابھی دومصر عے باتی میں میں کیا کروں وہ مجھے یا د منہیں آرہے۔ یہ بات انہول نے اتنی عاجزی اور انکساری سے کہی کہ عاصرین تراپ اسلے۔ اس کے بعد فاری قاسم نے وہ دومصر عے بھی آپ کو یاد دلائے۔

ہردرد و لے نجاک در نوا ہم نشکہ بعش مندی نہ گور برخوا ہم نشکہ آپ نے بیر باعی ممل کی اور منبرسے نیچے اُ تدا کئے۔

معاد چالولایت کے مصنف کھتے ہیں کہ مطان غیا ت الدین بلبن کے ذمانے میں سارا سال دہلی میں ہارش نہ ہوئی۔ ہا دشاہ صفرت بیخ الجوالمویدی فدمت میں ما صفر ہواا ور دعا کے لئے التجاد کی حضرت بیخ مغیر بر بمٹیے اور دعا کے لئے ہاتھ بڑھائے اور آسمان کی طرب دیجیا۔ اپنے دامن کو بھیلایا اور ذیرلب کی کھا اسی وقت با دل کا ایک کمڑا ظاہر ہموا اور سار سے شہر بر بھیا گیا ۔ جس وقت بادر شاہ اپنے گھر بر بہنچ ۔ مولانا وجع الدین و صفرت خواج تطلب الدین کے مربد بھی تھے اور فلیف میں نے پوچھا کہ یہ کہڑا جو آپ نے بلایا تھا بھر آپ نے کہ مربد بھی تھے اور فلیف بھی نے پوچھا کہ یہ کہڑا جو آپ نے بلایا تھا بھر آپ نے کے مربد بھی تھے اور فلیف بھی نے پوچھا کہ یہ کہڑا جو آپ نے بلایا تھا بھر آپ نے ایک کمربد بھی تھے اور فلیف بھی نے برا کی رحمت اللہ علیہ نے میری والدہ ما جدہ کو عنا بیت فرمایا تھا بیر تمام بارش اسی کی برکت سے برسی تھی۔ کو عنا بیت فرمایا تھا بیر تمام بارش اسی کی برکت سے برسی تھی۔

یادرہے کہ شخ نظام الدین الوالمویدر حمۃ الشرعلیہ کو لیض لوگوں سنے عبدالوا عدغز فدی اورشمس العارفین کے نام سے ماد کیا ہے جس وقت آپ دہلی آئے تو آپ نے خواج قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ الشرعلیہ سے بڑا دوحانی فائدہ حاصل کیا اور آپ فا ندال جینت کے بیروں سے شادم و نے گئے ۔ شخ فظام الدین الوالموید کوشمس العاد فین کا خطاب ال کے بیروسش ضمیر نے دیا تھا۔

مشخ نظام الدین کی وفات چوسو بہتر ہجری میں سلطان عیاف الدین ملبن کے عہد حکومت میں مولئ ۔

بول نظام الدين شمس العاديين . رفت در حبنت از دار دنت كامل استرف عجو سال وصال نيزمهدي بومويد مقت دا علام استرف عجو سال وصال نيزمهدي بومويد مقت دا

آپ کالقب طال الهادین بیخ حمیدالدین صوفی ناگوری رحمته التدعلیه اورکئت ابواحد تھی۔ آپ حضرت خواج معین الدین حن اجمیری رحمته الترعلیه کے فلیفداعظم تھے سبنے اعلیٰ ہمت اورا علیٰ شان والے تھے۔ آپ سیدالدین زیدکی اولاد ہیں سے تھے جوجیاب رسول کریم صلی الترعلیہ وسلم کے عشرہ مبینرہ ہیں سے تھے آپ کا شار قدیم مثا کئے بہند میں ہوتا ہے۔ التر تعالیٰ نے آپ کو بڑی طویل عمرعطا فرمائی آپ خواج معین الدین حس نجری کے ذما نے سے لے کرسلطان المشائح خواحب نظام الدین اولیا کے ذمانے مک زندہ دہے۔

ایک دن خواجر معین الدین اجمیری دعمة النّدعلیه رائے اچھے مزاج می تشریف ذما تھے۔ آپ نے عاصزین کو کہا جوچیز علیا ہوما نگو۔ اس وقت مقبولیت کے دروازے کھیے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے اُکھ کو دُنیا کی دولت ما نگی۔ دو سرے

or an all millions are a

نے الحکوعظیٰ کی رہائی مانگی دونول کی باتیں قبول ہوئیں۔ پیرصرت واجعیں الدین الدین سے بینے حمیدالدین صوفی کو مخاطب کرکے فرما یا کہ میں کنے متہا دے لئے دنیا اور عقبیٰ دونول مانگی ہیں۔ تم دونول میں معززا ورمکہ م رہوگے۔ بینے حمیدالدین نے عقبیٰ دونول مانگی ہیں۔ تم دونول میں معززا ورمکہ م رہوگے۔ بینے محمد الدین سے مولا کو عشور سے وہی مجھے بھی منظور ہے صفرت خواجہ معیں الدین نے خواجہ قطب الدین بختیا راوشی کو مخاطب کیا اورار شا دفرما یا کہتم بھی جو کھیے جا ہیں ما نگو۔ ہے ہے ختیا راوشی کو مخاطب کیا اورار شا دفرما یا کہتم بھی جو کھیے جا ہیں ما نگو۔ ہے نے عرض کی۔

مرچة توخوا بى بخوامهم ال سربه آستانم بنده دا فرمال نباشد سرچه فرما فى برا تم

حضرت فوا جرمین الدین ان دونوں بزرگوں پر برائے خوش ہوئے کیو تکھ انہیں ندونیا کی خوا ہش رہی اور مذعقبی سے ڈرریبصرت الدرکی طلب پر اکتفا وکرتے سفے سلطان العارفین تمید الدین صوفی اور قدوت الواصلیس قطب الا قطاب قطب الدین نجتیارا دستی اس دن سے شیخ حمید الدین مخاطب باخطاب سلطان العاد فین ہوگئے۔

صحا اوال میں شخ حمیدالدین کی تاریخ و قات انتس رئیج اثنا نی چوسو تہر ہجری ہے۔ آپ کامرقد منور ناگور میں ہے۔ آپ کی شخ بہاؤالدین زکر ملتا نی رحمۃ الله علیہ سے نقر و غنا پرخط و کتا بت رہی۔ شخ بہاؤالدین نے اپنے مکتو بات میں مہت کھے لکھا۔ مگر جواب کا حق ا دا نہ ہوا۔

بول تمیدالدیرجهو فی کشخ دین زیر جهال در رومنگرفتن رمید طرفه پیرهمقل قطب العاشقین برتارنجشش ندارد دل کشنید

<sup>-</sup>D464

آب كانام نامي محدبن عطاتها اپ کا نام مای حمد بن عطاعه قاضمی حمید الدین ناگوری رحمته الله علیه نز اصلی دطن نجارا تھا۔ آپ معز الدین سام کے عہد حکومت میں اپنے والدعطاء اللہ محمود کے ساتھ بخارہ سے دہلی آئے ۔ظاہری علوم ماصل کئے۔آپ کے والد کا انتقال دہلی میں ہوا۔اورآپ کو ناگور کا قاضی مقرر کیا گیا تین سال تک ناگور کے قاصنی رہے۔ ایک دات صنور نبى كريم صلى المترعليه والمروس كم وخواب من ديجها ريو المحسوس كميا كرحف وانبيس ابني طرف بلارہے ہیں مسیح اعظمے قاضی کے عہدے سے استعفیٰ وے دیا۔ دنیا کے تعلقات سے درست بردار ہوگئے اورسفرافتیار کرکے لغداوجا پنیجے لغدادیں شخ شہاب الدین عرسہروردی کی فدمت میں رہے - ایک سال تربیت مال كرنے كے بعد خرقه خلافت سے نوازے كئے۔ ابنى دنول خواج قطب الدين بختیار اوشی بھی لغداد ہیں تھے۔ دو نول جفرات ایک دوسرے سے رہ ی خلوص ومحبت سے بیش آتے۔ لغدادسے چل کرمدیندمنورہ پہنیے ا ورتبی سال مک صفور کے روض مبارک بررہے ۔ و بال سے عل كرىبت الله كى زيارت كى اور دوسال یک د بال قیام کیا- د ملی میں واپس اگر صفرت خوا جرقطب الدین بختیار رحمة التدعليه كي سجت ميں رہے۔ حتى كه مرنے تك الن سے جدا مذہوئے ۔ اس كا مزاد بھی دملی میں ہے اسی وجسے مثا کنے عظام ایپ کو فا ندان حیثت میں شارکرتے ہیں. ایک دن قاصنی حمیدالدین کعے کا طوا ف کرد سے تقے انہوں نے ایک بزرگ کود سیماکہ وہ مجی طوا ف کررہے ہیں۔ آپ اُن کے ساتھ ساتھ قدم لقدم عِلنے لگے۔اس بزرگ نے منہ بھر کہ کہا۔ حمیدالدین ظاہری ا تباع تو ابری آسا بات ہے لیکن باطنی اتباع بڑی شکل ہے۔ عرض کی حضور باطنی اتباع بھی ارشاد فرائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں طوا ت کرتے ہوئے ہر قدم میر قرآن ماک

خم کرتا ہوں۔ اگرتم میری اتباع کرنا چا ہتے ہوتو الیا کرو حضرت قامنی دل میں بڑے حیران ہوئے ۔ عیران کوختم قرآن کا نام دیتے ہیں۔ اُس بزرگ نے آپ کے دل کی اس بات کو بالیا اور فرمایا نہیں نہیں میں حرفا حرفا اور لفظا لفظا اعزا کی درستگی کے ساتھ اقول سے آخر تک قرآن بیٹے حسا ہوں۔

تاصی عمیدالدین بڑی تطیف طبیعت کے مالک تھے بات کرتے تواس میں کدئی نذکوئی تطیفہ مزور ہوتا۔ چانچہ ایک دن شیخ کبیر خوارزی ا ورشیخ عمیادلدین سوار ہو کہ جارہے تھے۔ قاصنی عمیدالدین کا گھوٹو البیت قد تھا۔ شیخ کبیر نے فرمایا۔ قاصنی صاحب آپ کا گھوٹر اچھوٹا ہے۔ آپ نے جواب دیا ہاں مشیے

سے اچھاہے۔

شخ سنها بالدین عرسه وردی دخته النه علیه اکثر قاصی حمیدالدین که متعلق فرما باکرتے تھے بلکه اپنے لعب سالول میں لکھا بھی ہے کہ مهندوستان یں میرے بہت سے فلفار ہیں۔ مگر حمیدالدین میرے بہت سے بٹرے فلیفہ ہیں۔ قاصی عمیدالدین دختہ النه علیه کو خوا ج قطب الدین بختبار دختہ النه علیه کی عبال سے بڑا فیف ملا۔ آپ ساع اور وجد ہیں بڑا صعبہ لیتے۔ علماء وقت نے آپ براحتراص کیا اور ہا دیا دیا ہے صفور شکا بیت کی اور آپ کو لکلیف دینے کا بروگرام بنا یا ایک دول آپ سلطان شمس الدین کے سفید محل کے باس ہی ایک درولیش کے گرمیس سماع میں نشر کیا سے فواج قطب الدین نجتیار کا کی اور قاصی حمیدالدین بھی اس مجلس میں دونق افر دنہ تھے ناگاہ مولا نادکن الدین مرقدی جو آس وقت کے عالم الم بل سے مقام کی طرف آپ بنچے۔ اور انہوں نے ضرمت گرداروں کو ساتھ لے کرمیلی کے مقام کی طرف آپ بنچے۔ اور انہوں نے فدمت گرداروں کو ساتھ لے کرمیلی کے مقام کی طرف آپ بنچے۔ اور انہوں نے فدمت گرداروں کو ساتھ لے کرمیلیں کے مقام کی طرف آپ بنچے۔ اور انہوں نے فدمت گرداروں کو ساتھ لے کرمیلیں کے مقام کی طرف آپ بنچے۔ اور انہوں نے فدمت گرداروں کو ساتھ لے کرمیلیں کے مقام کی طرف آپ بنچے۔ اور انہوں نے فدمت گرداروں کو ساتھ لے کرمیلیں کے مقام کی طرف آپ بنچے۔ اور انہوں نے

اس سماع بیا عراض کیا۔ ایک بزدگ جن کا نام علی دردلیش تھا دوڑے دوڑے قاصی عمیدالدین کے پاس آئے اور تبایا کہ مولانا رکن الدین آرہے ہیں . قامنی حمیدالدین نے صاحب فانہ کو اپنے پاس بلاکر کہا کہ تم بیبال سے چلے جا دُاور کہیں جھیب جا دُرِ تہیں کوئی بھی بلائے حاصر نہ ہونا اور اگر مولانا رکن الدین صاحب فانہ کی اجازت کے بغیرا ندرا کئے تو ہیں ان کا سرعی موا خزہ کرول گا صاحب فانہ کی اجازت کے بغیرا ندرا کئے تو ہیں ان کا سرعی موا خزہ کرول گا صاحب فانہ کو امنی و تت کہیں جا چھئے اور قاصی عمیدالدین اپنے دوستوں کے صاحب فانہ کو ایک و تت کہیں جا چھئے اور قاصی عمیدالدین اپنے وستوں کے ساتھ ساع میں شغول رہے ۔ مولانا دکن الدین دروا ڈے پر پہنچ اور صاحب فانہ کو طلب کیا۔ لوگول رہے کہا وہ تو بیبال موجود نہیں۔ مولانا سوچنے لگے کہ اگر صاحب فانہ کی اجازت کے بغیرا ندرجا تا ہول تو مواخذہ ہوگا ۔ چند لمح کوڑے رہے بھر فانہ کی اجازت کے بغیرا ندرجا تا ہول تو مواخذہ ہوگا ۔ چند لمح کوڑے رہے بھر والیں چلے گئے ۔

حضرت قاصی عمیدالدین قدس سرؤ نے ساری عربی صرف بین آدیوں کوا بنا مرید بنایا تھا۔ اورا نہیں ورج کمال کے بہنچادیا۔ ان ہیں سے ایک شخ احد ہنروانی عظے دجی کا ذکر خیر سالقہ صفحات میں گذر چکاہے ، ان کے حالات میں کھا گیا تھا۔ ایک دات آئپ کے گر میں چورگس آیا۔ اس نے اِدھرادھرہا تھا دے گراسے کچھ نہ ملا۔ باہر میا نے لگا۔ توصفرت نئیا جرنے آواز دے کر کہا۔ دک جاور اب آئے ہو۔ تو فالی ہاتھ نہ جاؤ۔ آپ اسے نے اُتوان خور کے جورئے کے گرا بنا تھا۔ انجی یہ کیڑا کھٹری میر ہی تھا۔ آب نے اتا دا۔ اوراسے دے کو معذرت کوتے ہوئے کہ اس کے سواکھ جہن ہیں۔ تاہم میرے پاس کیس اس کے سواکھ جہن جورئے لیا انہا دی اس مینت کے لائی نہیں۔ تاہم میرے پاس اس کے سواکھ جہن جورئے اورا اور تو بہ کردو مرے دوز اہل دعیال کو نے کرما ضرفد من ہوا۔ اوراد تو بہ کرکے مربد ہوگیا۔

دوسرے مربد عین الدین قصاب تھے۔آپ زمد ورباضت میں تانی نہ

ر کے تھے۔ آپ کی ذبان سے جو کچھ نکل اللہ اسے پوراکر تا ۔ قاصنی فضل الدین قضا کے معمدہ کے لئے کے منصب پہنے آپ کے پاس آئے اور تضا کے عہدہ کے لئے دعا نیرکوائی۔ آپ نے فرمایا۔ جا دُتم قاصنی ہو گئے چند دنوں لیدوہ قاصنی مقرر کرد یئے گئے۔ اسی طرح جو بھی آپ کے پاس آ تا محروم نہ جاتا۔

تیرے فلیفہ شخص وس تاب تھے۔ آپ بان بانی کیا کرتے تھے۔ بدا آون میں رہتے تھے۔ ان کا ایک وا تعہ تذکروں میں مرجودہ کر ایک دن اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے۔ باورچی کو کہا کہ میرے دوستوں کے لئے دو دھا ورچاول پکا کرلاؤ وہ لا یا تو بیپالقہ لے کر فرمانے گئے۔ آج معلوم ہونا ہے کہ کھانے میں خیا نت برآل گئی ہے۔ دوگوں نے بتایا۔ ہیں تو کئی تم کی خیا نت کا علم نہیں صرف اتنا ہوا۔ کہ دودھ ویگے میں ائبل رہا تھا۔ اوراس کے کناروں سے دو دھ اُبل کر باہر جا پڑا تھا۔ اسے ایک بزن میں جمع کرکے ہم نے پی لیا تھا فرما یا۔ اگر زمین برگرتا تو کوئی مضالفہ نہیں تھا۔ اگر بیالہ میں جمع ہوگیا تھا تو یہ اما نت تھا۔ یہ بھی احباب بی تھا جم اوراس کے کناروں سے دودھ پیا ہے دھوپ کوئی مضالفہ نہیں تھا۔ آپ نے نے کم مدیا جس جس نے یہ دودھ پیا ہے دھوپ میں تھا۔ اسے ایک بین میں دودھ بیا ہے دھوپ میں گھڑا رہے اور جب مک مید دودھ بیا ہے میں جس خیا ہے کہ کوئا کو دورہ کے کہا کہ دیا۔ بھرا نہیں سائیہ میں طابا کھڑا کہ دیا۔ بھرا نہیں سائیہ میں طابا کو اگر دیا گیا۔ سورج کی گرمی نے انہیں بیدنہ بیدنہ کردیا۔ بھرا نہیں سائیہ میں طابا اور جب کوئی میں دودھ سے برا برخون نکلوایا گیا۔

ینخ نظام الدین الوالموئید قدس سرهٔ ایک بار بداوک می سخت بهار موسے۔
شخ حس دس تاب ال کی بیار پرسی کو پہنچ ۔ شخ نے فرما یا بحس میرے لئے دعا
صحت کرو۔ فرما یار میراایک دوست ہے سنرف الدین وہ با نا د میں درزی کا
کام کرتا ہے اگر آپ اسے بلالیس توسادی بیاری دوسہ وجائے گی۔اسے بلایا
گیا تو آپ نے کہا سنرف الدین ناف سے لے کرسرتک کی بیاری کا اذا لہ تو

میرے ذمہ ہے۔ نان سے پاؤں کہ تم ازالہ کرو گے۔ دونوں بزرگ مراتبے میں بیٹے کر توجہ دینے سکے چند لمحول بعد مسرا علما یا توصرت پنے نظام الدین رحمتہ اللہ علیہ لیری طرح صحت یاب تھے۔

یشخ حس رس تاب کی کوا مات کی شہرت سادے مک میں تھیلی توارد گردسے ہزاروں ہوگ آپ کی خانقاہ میں پہنچیاں نٹروع ہوئے۔ایک درویش شنغ محد تخاسی بھی بدا آیون میں رہنا تھا ایک دن حس سے سجد میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگا جس ! تم نے توا نبی مجلس میں بڑی ہٹکامہ آرائی کمرلی ہے ۔ مجھے قرب کهاس گرمی مین کمبین عبل منه جاؤ-ا لند کا کرنا کیا ہوا۔ که اسی رات حس کے گھرکو آگ مگ گئی۔ مربدول نے اندر آنے کی کوئشش کی مگر کسی کواندر أن كى ممت نه ہوئى۔ شخ حس رسن تاب اسى آتش فا نه ميں عبل كيئے۔ حضرت فوا ج تطب الدين عنتاركاكي رحمة المدعليه ك وصال ك بعدايك غرصه تک مارش نه مونی مخلوق فُرا تنگ موگئی اور بیسله کئی ماه یک ریا ملطان شمس الدين في وقت كمث نخ كوجمع كرك باران رحمت كي احتدعاكي. قاضی حمیدالدین فسلطان کو کہا۔ دردلینوں اورسکینوں کے سائے شاہی دعوت كلابهمام كيا جلنة اورابل ماع كوبلاكرا يك عظيمات المعلس سماع منتقد كي مائي شائد النُّد كى رحمت نا ذل مونا ستروع ہوجائے . سلطان نے دعوت كى يحلب سماع بريا موئي قربادان رحمت كي كمن بن برسنا شروع مويس - اتني باركش ہوئی کرکئی سالوں سے اتنی بارش نہیں ہوئی تقی۔

حضرت قاضی حمیدالدین صاحب تصنیف بزرگ تھے آپ کی منہور کتاب منٹرح اسمائے صنیٰ اہل علم ونفنل کے ہال بے حدمقبول اور لیبندیدہ ہے آپ کی و نات دسم رہے اٹنانی یا لفول دیگر ہے نو ماہ رمضان المبارک مراح ہے

يں ہوئی تقی۔

چ همید الدین حمید دو جهال رفت از دنیا و در جنت رسید گشت سال ارتحالت مبوه گر تاج ایل دین ولی الله همید معدد

آپ صفرت فواجه فرید گنج شکرد ممته الله مشخ محد صابح بی فلاس مرید سخے صاحب خبار الاخبار نے سے میں الاخبار نے سے الاخبار نے سے الاخبار نے سے الا فیار نے سے الا و لیاء کے حوالے سے الکھا ہے کہ حس دن صفرت فوا حبه فرید نے آپ کوخو قد مُولا فت عطافر ما یا تواعلان کیا ۔صابر تم خوشخال زندگی گذارو گے جانچہ ایسا ہی ہوا ۔ آپ کو صبرو قناعت کی بے پناہ دولت ملی تھی ۔ اور کھی غم والم آپ کے پاس ندا سے ۔ لوگول سے کثادہ بیٹیا نی سے مطبقے اور مبرد قت فوش و اللم آپ کے پاس ندا سے ۔ لوگول سے کثادہ بیٹیا نی سے مطبقے اور مبرد قت فوش و سہتے تھے۔

شجره چنتیدین آپ کی و فات موسیدی مکھا ہے۔ رفت از دنیا چر درخن دریں شریجی مطلوب صابرا ہل صبر سال وصلیش صابر منصور دال سیم بخوال محبوب صابرا ہل صبر

آپ فواج فریدالدین مشکر گنج حضرت شخ داود بالی رحمة الندعلیه: کے نامور خلیفه تھے نه مه د تقویٰ میں بگا مدونه گار تھے۔ آپ کامعمول تھا ۔ کہ صبح کی نماز گھر مڑیتے اور شہرسے باہر کسی حبکل میں جلے جاتے سارا دن الندکی عبادت میں شغول رہتے۔ ذکر الہٰی کی اُوازیں دادیوں میں گونجتی توجگل کے وحتی جانوراور ہرن دغیرہ آپ کے قریب اُکر بیٹے رہتے۔ آپ سنٹانہ میں فوت ہوئے۔
حضرت داؤد سنٹیخ باکمال یافت جوں درجنت الفردوس جا مرخد کو نین سیٹیس دورتال گفت سرور دسلنس برطل

آپ اپنے والد مشخ عیر العزیز بن شنخ حمیر الدین ٹاگوری قدس مرہ نہ گرای کے مرید خاص تھے۔ عین عالم شباب میں محبس سماع میں واصل بحق ہوئے۔ا خبار الاخبا میں آپ کی و فات کا واقعہ یوں لکھا ہے۔ایک دن محبس سماع میں قوال پیٹعر پڑھ د ہے تھے

جال بده - جال بده - جال بده نائده درگفتن کبسبار حبشت به شغر سنته هی صفرت شخ عبدالعزیز سنے نعرہ مارا - دا دم - دا دم کہتے ہوئے جان الٹدکے مبرد کردی -

آپ کے تین بیٹے تھے۔ شخ وجید۔ شخ فریداور شخ نجیب قدس مرہم آپ نے ان منبول کے تنعلق فرما یا تھا۔ کہ وحید۔ وحید موگا مجرد اسے گا ہے تعلق رہے گا۔ انزاد رہے گا۔ فرید فرد عالم ہو گا۔ اور میراسجادہ نشین ہوگا۔ نجیب نجیب اور مشرایف ہوگا۔

الب كى وفات المهيمة من بوئي ـ

رفت الذو نياچ ورحن لد برير سيخ عالم متقى عب دالعزيز والى فلداست سال دصل او نيز شاه دين على عبد العزيز <u>۱۸۷ هه</u>

حضرت فوا جرعلاء الدین احدصا برکلیری فدس سرهٔ کفینی اعلی مقید اولیائی مرائی الدین احدصا برکلیری فدس سرهٔ کفینی اعظم سقید و اولیائی مونت کے امام سقے۔ پیرطرلقت تھے۔ وافف حقیقت نقے۔ عارف کا مل ذا بدیمل سقے۔ صاحب کوامت اور وائی نعمت سقے۔ بندر تباورا علی مقام پیر فائن تھے فرقہ قلانت صرت فواج فرید گنج تشکرسے پایا۔ قلانت کے علاوہ آپ کو حضرت فواج فرید فرند ندی دوا مادی اخواج زوگی بھی تھی بحث فواج فرید فرایا کرتے تھے بمیرے باطنی اور فلا ہری علوم نو حضرت نظام الدین کو فواج فرید فرایا کرتے تھے بمیرے باطنی اور فلا ہری علوم کے مندر علاء الدین کے حصد بی آئے میں سے بیرول کے فلا ہم کا اور باطنی علوم کے مندر علاء الدین کے حصد بی آئے میرے بیرول کے فلا ہم کا اور فلا میں بدالج نی نے ماصل کئے۔ مگر میرے دل کے میرے بیرول کے فلام الدین بدالج نی نے ماصل کئے۔ مگر میرے دل کے میرے بیانی ما در باطنی علام کے ماموم فواج نظام الدین بدالج نی نے ماصل کئے۔ مگر میرے دل کے میں مادم فام الدین ما برتے گئے۔

سرالاقطاب بین لکھاہے۔ کہ بارہ سال تک شیخ علاء الدین نے صفرت خواج فرید گنج شکرکے نشکر اور در ولیٹول کے طعام کی خدمات سرانجام دیں۔ لیکن چ کہ آپ کو کھانا کھانے کا حکم مہیں دیا گیا تھا۔ بارہ سال تک در بارا ور لنگر سے کھانا نہیں کھایا اور حبگل کی جومی کوٹیول سے پیٹ پالتے رہے۔ بارہ سال لید صفرت خواج فردینے وج پوچی تواس نے عرض کی آپ نے سنگر کی تیاری اورا مہمام کا حکم ویا تھا کھلنے کی اجازت تو منہ دی تھی۔ آپ کی اجازت کے بغیر میری کیا مجال تھی۔ کہ طبخ سے ایک دار تھی کھاتا حضرت فر مدالدین نے آپ کے اس مرکوج سے آپکومی آپر کا خطاب دیا۔ خرقہ خلافت عنائیت فر مایا۔ دہلی کی روحانی نگرانی سیر دکی۔ جکم دیا پاک بین سے پہلے بائسی جانا۔ شیخ جمال الدین قطب بانسوی قدس سرۂ سے اپنے خلافت نامہ

سے مہرنسب کرا نا۔ بھرد ہلی جانا۔ آپ ہانسی کی طرف دوا مذہوسے ہانسی چہنچے سلی ہو موادہی صرت جال الدین مانسوی کی خانقاہ کے اندر جا پہنچے جال الدین دروانے پرائتقبال کے لئے آئے مگر علی احد سبی سے نیچے ندا ترے اور موادی پر ہی اندرون خانقاہ یک چلے گئے حضرت جال مانسوی کو آپ کی بیرا دالبندند آئی مجبوراً تغظیم توکی گرآ داب درولیتی کے خلاف عمل کو دل میں بڑا منایا۔ احزا ماعبس کی مند مدارت يرسمها يا. دو نول في الكرماندمغرب اداكي منازك بعد حفرت صابر في مندخلافت بیش کی اورم رنصب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے وہلی کی روا نگی کا ادادہ كرليا ييزنكها س دقت اندهيرا تقاجراغ موجودية تفاحضرت جال بإنسوي جمة الله عليد في مهرنصب كرفين ما مل وتر دّد كيا حيراغ لا ياكيا . مندخلا فت بيش كي كُيُ كُر اتفاقًا بهوا كاايك هبدنكا آيا جراغ بجركيا حنرت صابه ني حراغ يرايك بجونك ماري توچراغ دویاره حل اتھا۔ خواج عمال نے بیمورت مال دکھی توسند فلافت کو صرت صابرے م تقسے لے کر پھاڑ دیا۔ اور فرمایا ۔ دہلی کو آپ کے دم آتین کی ناب بنیں ہے۔ اگر آپ اسی طرح جلے گئے توشر جل جائے گا۔ صرت جال کی اس بات برصرت صاربرا فروخة مو كئے اور جبش ميں اكر فرمايا- آپ نے ميرى سد فلا فت مچھاڑی ہے بیں نے آپ کے سلمطرلقت کو بھاڑد یا ہے۔ آپ نے پوچھا۔ادّل ے پالتخرسے۔ فرما با اوّل ہے اسی وقت غصسے اُسٹے اور واپس باک تین روانہ بو گئے۔ اور صفرت خواج فرید گنج شکر کی خدمت میں جا پہنچے۔ اور تمام وا تعرب ویا۔ حضرت خواج فريد في الما ما ترجال الدبن كي بجالاي موئي سدخلافت كودم باره بنيس جرا اجاسكتا بهر وچها بجب جال في تمهاري سندخلافت بها الى على توتم نے کیا کہا تھا۔ تبایا کہ میں نے کہا ۔ کہ آپ نے میری مندفلا فت بھاڑ دی ہے ہیں نے تیراسلسد بھاڑ دیاہے۔ امہول نے او بھاکرا قبل سے یا آخرسے میں نے کہا اة ل سے صرت خوا جرفر مدینے میر ہا ت س کر فرما یا کہ اللّٰہ کے میلوا نول کا نیرخطاہیں عاتا لیکن خیرگذری که تم نے اوّل که دیا۔ توسلامت دیا۔ انشاء الله تنهار معرمین یں سے ایک مربد بیدا ہوگاجس کی دعاسے بیلسلہ جاری ہوگا دیہ صرت سینے علال آلدین مانی متی کی ذات کی طرف اشاره تھا) حضرت صاَبر قدس سرهٔ نے صراح كها تقا ـ وييا ہى ہوا فيخ جال الدين بانسوى قدس سره كے بڑے بيٹے شخ جال الدين بر عصاحب علم وكمال تفيد ولوانه بهو كئے جھيو تے بيٹے بر بان الدين اگر جرسادي عرصرت کی زیرتر مبت ریا ۱۰ ورصرت ما نسوی رحمته النه علیه نے بلی کوسسش کی

كراس كوئى مقام مع مركاميا بي حاصل مد بهوسكى -

حضرت خوا جرفر مدالدين خنج شكرنے علاد الدين صابر كو كلير كى روحانى ملكت عطا فرمادى اورسند فلافت البنة فلم سے ازمر نوتح ريك على كى افدتا زة خرقة فلافت عطاكيا ورسيدها كليريني كاعكم دياءآب وبال پنجي تواس خطركو نوردهانيت موركرديا -اوروبان سي تيام پذير موسكة -ان دنول كليرعلمار مثالنخ كى كترت كى وجسے لبندا دالعلم اور مدینیة الادلیا بنا ہوا تھا . نما زجمعہ کے لئے جا مع معید کے سامنے عام لوگوں کے علاوہ چارسو بہلیاں آگر رکتیں جن یں بڑے بڑے موفیا ،اور روسا ،اتنے مضرت صابریجی اسی سجد میں نماز حمعہ اوا كرنے آيا كرتے تھے۔ اور مخلوق كے بجوم اور كثرت كى وجہ سے سجد كے صحن كى كئے آپ کومسجدسے با ہر حکمہ متی تھی ۔ کوئی شہری آپکی طرف تو جرمند دیا تھا ۔ اس مور خال سے اوس ہوکر آپ نے صرت خواج فرید گنج شکر قدس سرہ کی فدمت میں ایک خط لکھا۔ اور مشورہ طلب کیا کہ مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیئے ۔ صرت نے جواب دیا کہ کلیر کے سارے معاملات عزیز کے اختیار میں ہیں۔ اپنی مرصی سے ہر چا ہو کرو۔ ہپ کو خط کا جواب مل۔ تد جا مع سجد میں نماز حمیعہ ا د اکرنے گئے <sup>ا</sup>ور

پہلے سے بھی دُور جگہ ملی۔ نماز جمع فحتم ہوئی۔ تو صرت نے مبجد کی طرف ایک نگاہ غضنب سے دیجھا۔ اور فرمایا۔ اے مبجد نمازی تو نماز اوا کر چکے ہیں۔ تو بھی مجدہ دین ہوکر دکھا۔ اچانک مسجد کی بھیت گرگئی اور ہزاروں نمازی مبجد کے بلے کے نیچے الکر دب گئے۔ اور بلاک ہوگئے۔

اس كرامت ك ظهور رببت سے لوگ آپ كے معتقد ہو گئے . مرباتى لوگ ائب کی اس عضینا کی رہنا راض ہوئے۔ اور آپ کے خلات ہو گئے۔مسید کے وا قع سے دوسرے سال اس علافہ میں ایک و با مجوط بڑی حب سے کلیر مثر یں ہزادوں موتیں واقع ہوئیں اس قیامت خرو بانے سادا کلیر شہرو یوان کردیا اب حضرت صابر بنها بیت فراغت سے دیاضت ا درمجامدہ میں مشغول ہو گئے جتی کہ انانول کی بجائے آپ کے ارد گرد وحنی جانوراور پرندسے بھی جمع ہوتے۔ اور آپ کی خانقاہ بر بھی ہی حیوانات جارد ب کشی کیا کرنے تھے مرت آپ کا ایک خادم خاص شمس الدین ترک پانی بتی رہ گیا تھا جوپاک بین سے آپ کے ساتھ آيا تحا بحب كبهي حضرت مها بركو سماع كالثوق دا من گير بود ما توشمس الدين ترك كومضافات ميں بھيجة جو وہاں جاكر چيند قوال ہے آتا۔ اور محلس ماع منقد ہوتی-معارج الولايت كمولف نے مکھاہے كم كليركى تباہى كا وا قعربي نے دوسرى كمآ بول مي بول لكها دلجها سي كرجن د نول حضرت صا برخط كليريس تشرلف فرا ہوئے . تو و ہاں کے کئی ظاہر ہی علماء اور شائح آپ کے کما لات کے معکر ہو گئے۔آپ کی مخالفت بہال مک بڑھی کہ اوگ آپ کے مریدوں اور فادموں پر جلے كرنے لگے - ايك دن حفرت صابرلينے احباب كو لے كر مماز جمع اوا كرنے جامع مع دیکئے۔ تواجماع سے پہلے ہی جامع مع دیکے اندر ماکر بہلی صف بیل کی جگر بیط کئے۔علماء اور مشا کخ آئے توا بہوں نے اپنی مگر خالی مد دیمی تو آپ کے

فاوین کوکہاکہ پہال سے چلے جاؤیہ گاری ہے۔ اہنوں نے جواب دیا ہمارے
ہونے سے پہلے یہ گار فالی بھی ہم بہال مبطے گئے ہیں اب آپ لوگ دیر سے آئے
ہیں کی دوسری مگر مبطے جائیں علماء نے بڑی بختی اور در بنتی سے ان لوگول کو دھکے
ہیں کی دوسری مگر مبطے جائیں علماء نے بڑی بختی اور در بنتی سے ان لوگول کو دھکے
دے کو اعظادیا ۔ اور کہا بیہال تومرت علماء ور شاہر نے ہی مبطے سکتے ہیں عام آدمی
مہیں مبطے سکتے ۔ اس بات پڑھ بڑا ہو گیا ۔ صورت صابر نے مراقبہ سے سرا طایا ۔ اور اسے
مین مبلی بیطے کا دیا وہ مق ہے آ ہول نے کہا کہ صاحب ولا بت ہونے
کا آپ کے جائے اور لگا و عفی ہے۔ آپ اسی وقت اپنے اجباب کو لے کہ مبجد سے
فرایا "ہماری ولا یت کا آب نے تقوار نے ہی عرصہ بی سالا مثم ویان ہو گیا مبجد کے ماہر
کو لوگ طاعون کا شکاد ہو گئے ۔

معاحب معارج الولايت نے مزيد لكھا ہے كہ صرت على احدما برحمة التّدعليه ولا يت موسوى برحق الولايك نظريا ولا يت موسوى برحق آپ كا قلب مرافيل كے قلب برحظ اللّه عليه كله اللّه عليه كله على مارتے فاك سياہ ہوجا ما حضرت شخ نجم الدين كمرئى دحمنة التّدعليه تھى ولا يت موسوى كے مالك تقے -اور آپ كے جلال كا يہ عالم تقاكہ جہال نظراً تشاتے مدمقابل دم مخد ہوجا آل۔

میرالانطاب کے معنق نے لکھاہے کہ حضرت خواج علی احدصابہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے کئی سال لبد کک کلیر شہر ویوان دیا آپ کے دوخدعا لیہ کے جادر بھی حبگلی جاندروں کی آمدورفت اور شیروچتوں کے تیام کی وجہ ہے آپ کے مزار پربہت کم آتے بہت سے مجاور کلیر کا علاقہ مجبولا کہ دور درا زعلاقوں ہیں جا کہ

آباد ہوگئے تھے۔ چانچہ ایب عرصہ تک یہ علاقہ ویوا نہ بنادیا۔ ایک طویل عرصہ کے بعد ہندووں بت پرستوں نے آپ کے دو صد کے قریب ہی ایک بت کدہ بنا لیا۔ ان کی بیخوا ہش تھی کہ آپ کے مقرہ کو گراکر بت خانے کی حدود میں لا یاجائے گرا یک دن ایک مردم خوار شرح بگلوں میں سے تکلا را سے وقت تمام مندوؤل کو چیر بھیا تاکہ ہلاک کر گیا۔ بو بیجے گئے وہ و مال سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آئندہ کسی ہندوکو آنے کی جرائت رہ ہوئی علا

سیرالا تطاب میں ایک اوروا فع بھی ہمارے سامنے آبہے۔ کہ ایک دن
ایک ہندوج گی اس داستے سے گزراجهال کھی صفرت صابر کی فا نقاہ تھی ۔ دہ اس فا نقاہ کے کھنڈ دات میں عبلاگیا ۔ اس نے دیکھا ابک عالی شان مزارہے گردو د دور کک کوئی انسان نظر نہیں آتا ۔ اس شخص نے ہندوا نہ تعقب کے پیش نظر ادادہ کر لیا کہ مزار کو گرا کہ بیاں کوئی بت فا نہا معبدتعمیر کوا دیا جائے ۔ چا نچہ اس نے ابک آ ہمتی تعیش کے مزار کوگرا نا سٹروع کر دیا ۔ چندا بنٹیں گرائی تھیں کے مزار کے ان اس خوا کے اندر سروال کرد بھنا چا ہا کہ اس مزار کے اندر کیا ہم زار کے اندر کیا ہم ناکال سکا ہمزاد مزار کے اندر کیا ہم ناکال سکا ہمزاد دیا اور سریا ہر نہ نکال سکا ہمزاد

ملانه صفرت على دالدين صابرد حقة المتعليد كى لكا و خصنب سے كلبرك شهر لوي اور نما ذيوں كى تباہى كه دا قات محارج الولايت و در مقتب قت كل دارس مارج الولايت و در مقب على الله ولايت و در مقب الله عليه على الله الله الله الله الله على الله الله على الل

mmtatama akida atau tangg

اس کا سانس بند ہوگیا دروہ دیں مرگیا۔ دان کے دقت مجاروں نے خاب ہیں دکھا۔ کہ صرت شخ صابز شرافی لائے ہیں اور فرما رہے ہیں۔ کہ ایک شخص گتا خات ہمارے مزار بر آیا تھا۔ اسے مزاتو مل گئی ہے اب وہ مزار کے دو آن میں الٹرکا ہوا ہے۔ اُسے آئر کال دیا جائے۔ دو سری مبع مجاور اپنے بہت سے آدمی لے کومزار بر انوار پر پہنچ جگ کو کھینج کر جا مہر لایا گیا۔ اس کی لاش کو دکور حبکل میں ہوئی دیا گیا۔ اس کی لاش کو دکور حبکل میں ہوئی دیا گیا۔ اس کی لاش کو دکور حبکل میں ہوئی دیا گیا۔ اس کی لاش کو دکور حبکل میں ہوئی دیا گیا۔ اس دن سے شہر دو بارہ آباد ہوئے دیا تات تعمیر کئے اور آباد ہوگئے اور اس شہر کو پر ان کلیر کے نام سے شہرت بی ۔

حصزت على احد صابر قدس مره كا وصال تقول صاحب معادج الولآميت تيره ماه وبيع الاقل من 29 شهر التقاء يسلطان عبلال الدبن تلجى كاعهد مكومت

تھا۔ آپ مالت ساع میں واصل مجن ہوئے

شدج از دنیا علادالدین علی حرفید - سال وصل آن شدوالا قدرا بل کال گوعلی احر علار الدین صابراین دی - هم علار الدین صابر صادق آمراز خال معلی احر علار الدین صابراین دی - هم علار الدین صابر صادق آمراز خال

بادى محبوب صابر باداناه - صابر سراج الطابعين

متقی کیم

محتدوم

آپ صرت شغ بدرالدین بن علی بن اسحاق بخاری قدس سرهٔ الباری بخریسودفارقی بن رسیم رسیخ دعمة الله علیه کے خلیفه اعظم نفے ۔ اپنے وقت کے مشا رسیخ کا ملین میں شار موت تقريم الا تطاب اورمعارج الولايت كيصفحات سيمعلوم بهذناب كه وہ مقبول وننظور شخصبت کے مالک تقے علم ونصل میں ان کا آنی کوئی نہیں تھا بہتے بخارا میں رہے۔ بعد میں بعض علمی اور دو مانی مشکلات کے حل کے لئے گھرسے تکلے۔ادر بخارا سے چل کر دہلی پہنچے جب بہاں بھی سائل کے حل میں تسلی نہ ہوئی۔ دوبارہ متان کے راسنہ بخاراکوروا مذہرے۔ پاک بتن بینجے نوا پہلے سائيسول فصرت فريد فلكر كنخ كى زبارت كا اداده ظامركيا- آپ دروليثول كے خلات عقے ـ كہنے لگے ـ ميں يہاں ہى عظما ہول -آپ وگ ديادت كرآ بل-لیکن دوست آپ کوکٹال کشال صفرت خواج فرید کی خانقاہ تک لے گئے محلس یں بیطے سی تھے۔ کر صفرت فرید نے باطنی طور رمعلوم کرکے فود ہی اس کے معالات پرگفتگور تروع كردى اوران كے سوالات كاصل بيش كرتے گئے۔ بدرآلد بي آپ كى تفتكوسے بيرے مطلس بوئے . ذہن طلن بوكيا - اب علمي شكلات كے حل كے بعد حضرت خوا جرفر مدين آپ كور و حاني طور ميايني طرون كميني را وربدي اي ہمادی القات کے لئے آنے سے کیول بھکیا نے تھے۔ اگرچہ علماء کی مجالس اكسيراعظم إ وران كى گفتگو سے علمى دوشنيول كو فروغ ماتا ہے۔ مگر كمبى كمبى مكيس ورولينول كے ياس بھي آنا چاہيئے۔ ہم سے مجن كرنے سے خدا خوات

بررالدین نے آپ کی گفتگوسی نو قدم برس ہو گئے اوراراوت باطنی سے مربع ہو گئے۔ اور بخارا جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس دن سے آپ فا نقاہ کی فدمات مرانجام وینے گئے۔ ہردوز صحراا وربیا بان میں نکل جاتے بکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھا کہ لاتے اور مطبح کے سامنے لاد کھتے۔ تاکہ لنگر کیکا یا جاسکے جی کہ ایک وقت آیا۔ کہ آپ کی تکمیل ہوگئی خرف فلا نت سے مشرف ہوئے اور پھر ایک وقت آیا۔ کہ آپ کی تکمیل ہوگئی خرف فلا نت سے مشرف ہوئے اور پھر

عن فرندى رداما دى سے بھى مغّز ند ہوئے۔

آپ طن من الدین عزیب کے بڑے جھائی بہن اور ذر سے ذرین العن مختی ہے بہ اللہ منافی ہے بہ اللہ منافی ہے بہ اللہ منافی ہیں اور ذر سے ذرین اور ندر نخبی اللہ بہ اللہ بہ اللہ بہ اللہ بہ بہ کے بڑے جھائی بہن اور ذر سے ذرین اور ندر نخبی کے لقب بھرئے معارج الوائیت کے مصنف کھتے بہن کہ بہ لقب آپ کو اس سے ملاکہ آپ بڑے دیا ضن اور مجا برہ کے عادی منے ویشخ متحب الدین رحمت اللہ بن ہر روند ور منام دوسنہری فلتمیں آیا کہ نیں ظیس آ ہے کہ نیا کہ نیں طیس آ ہے الا بہ بہ بہت ہے درور ولئوں اور کینوں میں خرج کر دیتے ۔ اور خود استعمال نہ کرنے واس سے آپ انہیں بیج دیتے اور درولئوں اور کینوں میں خرج کر دیتے ۔ اور خود استعمال نہ کرنے واس سے آپ کا لقب ادر سے ذرین زریخش بڑی گیا .

جن دنوں ملک دیوگیر میں کفر و بدعت کا دُور دورا تھا توصفرت خواج فرید گئے میکرنے آپ کو دیو آپ بنجے کر خلوق کو مہابت دی اور بہت سے لوگوں کو راہ راست برسلے آئے ۔ جن لوگوں نے صند میں آکر انکار کر دیا ۔ ان کے لئے بدوعا کی آن کی سور تیں مستے ہوگئیں ۔ آج کم دیو گیر کے بہاڑوں میں بچھر کی بنی ہوئی مسخ صور تیں بائی جاتی ہیں ۔ آپ فوت ہوئے تو بہاڑوں میں بچھر کی بنی ہوئی مسخ صور تیں بائی جاتی ہیں ۔ آپ فوت ہوئے تو مسئوت سلطان الما نئے نظام الدین اولیا دنے شیخ بر بان الدین خریب رحمت التعلیم کوان کی حکم مقرد فرما یا ۔ آپ نے اتنی محنت کی کہ اس ملک میں کفر و بدع سے کا

نام ونشان مدرا

معارچ الولائیت کے مصنف نے آپ کی تاریخ و فات سات ربیع الاوّل ۱۹۹۵ء چے سوپچانو سے کھی ہے۔

سیخ عالم پیر دوران متخب سی روران متخب سی روران متخب سی از د نباسوئے دارالبقا کا شف حق صونی آمد رعلتش سیم نجوان مہدی کا مل مقندا

آپ صفرت گنج شکر رحمته الد علیه است عابیه کا جاب برسے مقر آپ کا اصلی دطن کر مائی رحمته الد علیه است عابیہ کا دار کے دول سے مقے آپ کا اصلی دطن کر مان تھا بنجا یت کرنے کرنے لا ہور آگئے۔ وہاں سے پاک بین بہنج کر صفر ب گنج تشکر دحمته الله علیه کی فدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے مامول بیدا حمد مثنان میں تھے۔ آپ بھی مثنان چلے گئے جب سنجا درت کے مفری الله یک بین شرافیت جاتے اور دوہاں سے مثنان چلے جاتے اس آمدور فنت میں انہیں شنخ فرید الدین گنج فشکر سے مجست بیدا ہوگئی کا دوبار کو چھوڑ کر الله کی تعالی جاتے اور ان کی دفات کے لیدسلطان المتائخ خواج فظام الدین ادر بیا والله کی فدمت میں حاضر ہوئے۔ کے لیدسلطان المتائخ خواج فظام الدین ادر بیا والله کی فدمت میں حاضر ہوئے۔ کا مل بن گئے۔

اخبارالاخیار کے مصنف نے آپ کی وفات بروز جمعہ سات سوگیارہ ہجری تکھی ہے۔ آپ کا مزار بڑانوار سن نے نفام الدین کے دوستوں کے جبو ترسے پر واقع ہے۔

محداً بن محموداً ل مدكرمان شه علم - كدفاتش بودمجوب بي مقبول رماني

تياريخ وصالش تندنيدا مشكلكشا ازول و وگرگفتا محد بود سيد بير كر ما في

آپ شخ نظام الدین اولیا، بدایونی که مشخ نظام الدین اولیا، بدایونی که مشخ نظام الدین اولیا، بدایونی که مشخ نظام الدین شیرازی قدس سرو از خلیفهٔ اعظم شخ آپ کاسیده صفاع شنخه علی استه تفاد ورولیثی کاشیوه رکھتے تھے بڑے شوق سے سماع شنخه ورستوں میں سرفراز تھے بحر بین الشریفین کی ذیارت سے بھی شرت یاب ہوئے۔ شجرهٔ چنیته کے مصنف نے آپ کا سال وفات سات سوا تھا رہ ہجری لکھا ہے اور آپ کا مزار مربی الوارد بلی میں ہے در آپ کا مزار مربی الوارد بلی میں ہے در آپ کا مزار مربی الوارد بلی میں ہے موسل الدین میں الدین میں الدین میں ہے در آپ کا مزار مربی الدین میں ہے در آپ کا مزار میں الدین سعی میں میں سال میں سعی میں الدین سعی میں میں ہے در آپ کا مزار میں الدین سیال میں سعی میں میں سیال میں سیال میں سعی میں میں سیال میں سیا

این بیخ علادالدین علی الدین ترک با فی بی قدس سراه الدین علی الدین علی الدین ترک با فی بی قدس سراه الدین الدین ترک با فی بی قدس سراه التحالی الدین الد

كيه اللهم عقف بيندره سال تك آب حضرت صابك غسل وضوكها ا يكاف ورمكريان لانے کی خدمت یہ ماموردہے۔ پھرائب سے اجازت نے کر کھیے عصد باد شاد کے تفرين وكرى كرنى خانجدد ملى كرسلطان غياث الدين للبن كم المريم سوارول كى فرج ميں ملازم مو كئے الى دنول باد شاہ نے مندوستان كے ايك الله الشكر ُنٹی کی خواجہ تنمس الدین ترک بھی اس شکر میں شریک تقے۔ تلیہ کے نتج ہونے یں کید دیر لگی اور یا و شاہ کئی مہینے تک و مل سہی میراؤ ڈا سے رہے۔ ایک رات گردوغ بار کاطین ن الفاد بادل اور کبی عینے لگی۔سارے نظر میں کہس آگ مزری باد شاه ك إوري فقارك الجارج آب كى الاش مي إدهرا وهر كورب تقد الهول في دي اكمار شائي سوردل كالكر سوارك فيم مي جراع على واست رجب نز ديك پنچے. ديھاكما بك دروبش جراغ كى روسنى مېن فرآن ياك كى تلاوت كم م ما ہے اگرچ طون ان بخت تیز تھا۔ گرچراغ بجھنے نہ پاتا تھا۔ نتا ہی ناظم خیمے کے قریب گیا۔ تو حضرت کی مهیت اور دعی سے اس کی نمان سوال کرنے میں عاجز رہی ناگاہ مصرت نے سراُ تھا باا وراُسے آوا زدے کر کہا کہ اگر آگ کے جا ہے ہوتو یہاں سے دو وہ شخص آ گے بڑھا ابب مکڑی آگ سے دوشن کی اور آگ کوشاہی باورجی خانے بیں لے گیا ۔ سبح ہوئی تو دہی شخص یانی بینے کے لئے اس کی طرف سے گزرا اس نے دیکھا کہ شنخ اپنے خیصے میں نہیں ہے۔ وہ تالاب پر پہنچا۔ اُس نے دیجھا کہ ا يك سخفيار بندسياسي تاللاب يروصنو كرر الم الماس في البي كوبهجان لبار به تو وسى بزرگ بیں جرح اغ کی روسنی میں ران کو قرآن پاک کی تلا وت کردہے تھے ومنو كرنے كے بعد صرت شخ اپنے فيم من تشرليف لے گئے اور استحف في اس مقام ے مٹک کو عبراجهاں حضرت سننے وحتو کر رہے تھے وہ حیران رہ گیا۔ کہ اس مل تالاب كا بإنى كرم ہے۔ مالا كم تدريد سردى كى وجرسے ساراتالاب برف سے تعمانيا ہوا تھا۔ خیانچے بہتھ نبن دن نک صرت کے وضو کرنے کی جگہ سے پانی بحر کرے جاتا اور تا ہی باورچی فانے میں گرم پانی استعال کرتا ۔ دفتہ دفتہ یہ خبر ماد شاہ کو پہنچی ۔ دو سے دف اس کے ساتھ ہی باد شاہ حوض پر آیا اور گرم پانی کی تصدیق کی اور بھراس شخص کی رہنا کی میں صرت کے خیمے میں بہنچا۔ بادشاہ نے عرض کیا کہ میں بڑا نیک بخت ہول کہ آپ جے کہ آپ جے کہ آپ جوئے ہوئے ہوئے ولی اللہ میر سے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ۔ قلعہ فتح ہوئے ولی اللہ میر سے کہ آپ کے موقت شخے نے ہا تھا کہ د عا ما گی اور قلعہ کے فتح کی بشادت دی ۔ جنائچہ اسی دن قلعہ فتح ہوگیا۔ چونکہ شنج کا بدرا زمنکشف ہوگیا تھا اس کے آپ وہاں سے ملازمت جھوڑ کر اپنے پر روشن ضمر کی فدمت میں جائے اور خرقہ خلافت بار کی خدمت میں جائے اور خرقہ خلافت بار کی بیار وسٹن ضمر کی خدمت میں جائے ۔ اور خرقہ خلافت بانے کے ما لک بنے ۔

بننج عنلام معین الدین اپنی کتاب معارج الولائیت میں رکھتے ہیں کہ خواجہ سمس الدین تدک بانی مین صرت بنخ احدسوی کے بیٹے تھے ، آپکاسلدنسب چندواسطور سے محد حنفیدین علی المرصنی و جرسے مناہے نظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد آپ ترکشان۔ نکلے اور طلب حق میں باسے ملکوں کی سیروسیاحت کی باور النہر کے بہت سے بزدگوں سے ملاقات کی بھر مندوتان پہنچے ۔ یہاں آ کر کلیر شراجت میں ین علی احرصا برکے مرید موسئے ایک مدت ک اس کی فدمت میں رہے اور ای سے بڑی بڑی کرا مات ظامر ہونے مگیں صفرت صابر کی وفات کا وقت قریب أياتو آپ نے صرت ترک کو اپنے پاس بلایاا ور خرقهٔ خلافت عطا کیاساتھ ہی نی پت عانے کی اجازت وی اور ارشا دخر ما یا کہ مبرے مرنے کے تین دل لعد یا نی پت كوروا نه موجانا - آب نے گذارش كى كرحضور يانى بين كى ولايت بران و نول ىنرن الدين بوعلى قلندر فائزېين - مين د پال كس طريقے بيرجا سكتا جو ل اوركس طرح رہ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی ولا بن کا دورخم ہوچکا ہے تم وہاں

یہنچو گے تو وہ متہر کے دروا زے بینہیں آگر ملیں گے بھزت صابر دعمتہ المدعليہ كی وفات کے تین دن لعد صرت شمس الدین بانی بت کوروانہ ہوئے وہاں پہنچے تو آپ کے رہنے کی کوئی علمہ نہ تھتی ایک دیوار کے سائے کے بنیچے بیٹھے گئے . صرت بنیخ برعلی فلندر نے نور باطن سے آپ کی حالت کود مکھے لیا۔ اپنے حجرے سے باسر آئے اور صلوه فروش کے بیٹے نے جو جناب قلندر کا محبوب اور منظور نظرتھا۔ بوجیا کہاں جارب بومیں آپ کو کہیں نہیں جانے دول گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا اِس علاتے كى واليت ايك اور زرگ كے والے ہوگئى ہے اب ميرے لئے حكم نہيں كميں اس تہریں رہ سکوں علوہ فروش کے بیٹے نے کہاکہ صور مجھے اس ملک کے صاحب ولایت سے ملا قات کروا میں۔آپ نے فر ما یا۔ فلا ل محلے میں ا بک شخص محطرے کالباس بیتے تعلندرا ند مبٹیاہے . دیوار کے سائے میں ببٹیا ملے گاتم و ہاں جاؤاور ان کی زبارت كولو حلوه فروش كابشاو مال بينجا اسمر دِ درويش كو دُورس ديجها اور والبس له گباراس و قت حضرت بوعلی قلند شهرسے نکل کر با ہر دبا چیکے ستھے۔ سینیخ سمس الدین سنریں داخل ہوئے ۔ بوعلی قلندر کے جرے بس آئے اور زندگی عجر و بال سي قبام كيا- اس دوران يوعي قاندرا ، رخوا حبيتنس الدبن ترك يا بي بتي آلي میں برط ی محبت اور انتحاد سے رہے۔

سیرالانظاب کے صنف نے لکھاکہ پانی بن کے ایک بہت بڑے بزرگ سیّرا آپ کی ضدوت میں ماضر ہوئے۔ گفتگو کرتے ہوئے کہ آپ کی سیادت کرطرے تابت ہے یہ فرمایا ہم نے اپنے آبا و اجداد سے ایسے ہی گناہ او دہارے باس نسب نامہ بھی ہے۔ اُس بزرگ نے کہا اس بات کو تا بت کر تا بڑا مشکل ہے ہماری تناہیں ہوئی آپ نے بدا ت شنی دل میں جوش پیدا ہوا فرما پاکھوام الناک میں ایک بات مشہورہے کہ جوشخص صحیح النسب سیّد برگاا ورحضرت علی کی اولادہ میں ایک بات مشہورہے کہ جوشخص صحیح النسب سیّد برگاا ورحضرت علی کی اولادہ

ہوگا۔ اُس کے بال آگ میں بہبی جل سکتے۔ اگرچہ ہم نے آج تک اس بات کا تجربہ نہیں کیا۔ لیکن میرے نزدیک اِس سے بڑھ کرکوئی دلیل نہیں ہے آئو میں اور تم دونوں مل کر آگ میں کو دتے ہیں۔ جسے آگ مذجلائے گی وہ سیند ہوگا۔ یہ کہتے ہی آپ خانفاہ کے تنور میں کو دگئے اور تھوڑا وفت اُسی میں رہے اوراندر سے اُس سیند کو آواز دی کہ تم بھی اندر آجا وُ تاکہ تنہا ری سیاوت کا دعو پی بھی تابت ہو سکے۔ وہ شخص نثر مندہ بھی تھا اور خوف ز دہ مجمی۔ تنور کے نزدیک جاکر دیجھا کہ حضرت شِنج آگ میں بڑے مزے مزے سے بیٹھے ہیں۔ یہ دیچھ کرائس کے جہرے کا رنگ اُڑ گیا۔ والیس ہونا چا ہتا تھا۔ تنور سے بیٹھے ہیں۔ یہ دیچھ کرائس کے کپڑوں پرگراا ور طبخ اُلگا۔ وہ جیختا چلاتا ہا ہے کہ تاو وٹر دہ بھا کہ حضرت شِنج تنور سے نکلے اور دوڑ کو لگا۔ وہ جیختا چلاتا ہائے کہ تاو وٹر دہ بھا کہ حضرت شِنج تنور سے نکلے اور دوڑ کو اس کی آگ بجائی جب حالت بھیک ہوگئی توسید مذکورنے تو سرکی اور آپ کا مرمد ہوگیا۔

سیرالا قطاب کے مصنف نے شیخ شاہ علی حیثی رحمۃ الندعلیہ کاایک واقعہ
نقل کیا۔ کہ ایک رات بیں لبتر برسویا ہوا تھا کہ میرے ستر یکوں میں سے ایک بھائی
میرے قبل کے لئے داخل ہوا تلحار کھینی ۔ مجھے ارنا ہی جا ہتا تھا کہ میری آئکھ
کھا گئی۔ عورسے دیکھا کہ وہ شخص مجھے نگی تلوارسے قبل کو نا ہی جا ہتا ہے میں نے
صفرت شمس الدین ترک کا تصور کر کے فریاد کی۔ میں نے دیکھا کہ ایک ہا تھے جی ب
جا ندی کی انگر کھی تھی یفیب سے منو دار ہوا اورا س ظالم کو گر دن سے پڑا کر ابھینیک
دیا۔ میں اُسی وقت اٹھا۔ وصور کیا ۔ معزت شیخ کے دو ضے معورہ کی طرف جل بڑا میں
نے دیکھا کہ قبرسے ایک ہا تھ با ہر نکلاا در میرے سر بریدکھ دیا گیا۔ میں نے اس ہا تھ
کو تبرکا جہا دونوں اور کی گیا اور دل میں آرز دکی کاش اندھیری رات نہ
ہوتی دن کی روشتی ہوتی تو میں ہا تھ کی زیارت بھی کرسات۔ اسی وقت ہا تھ کے ناخی

سے دوشنی کی ایک کرن نکلی اور میں نے دیکھا کہ یہ دہی ہا تھ ہے جس برچاندی کی انگوٹی ہے اور میرے قتل کو دفع کرنے کے لئے ظاہر مہا تھا میں نے شکرانے کے انتخاب مرد انتخابی کے انتخاب میں اور وہاں سے رخصت ہوآیا۔

شخ شمس الدین ترک رحمة الله علیه مندوت ان می آئے تو آپ کی ابھی تادی نہیں ہوئی تقی ایک ہزار بچایں ہجری میں سیدصفدرخان جومغل با دشاہ شاہ جہاں کی طرت سے اکبر آیاد کا گورنر تھا کسی وج سے معز دل کردیا گیا ۔ وہ ہندوت ن سے مِل کراپنے وطن والیس جانا چاہتا تھا۔ پانی بیت میں پنجا تو صرت تمس الدین کے روضے کی زیادت کے لئے وہاں دک گیا۔ دومنے کے مجاوروں سے صفرت کے حالاتِ زندگی معلوم ہوئے اور تزکستان سے مبندوستان آنے کے حالات بھی گئے۔ بہت رویا اور کمنے لگا کہ میں حضر نت شمس الدین کی اولا دسے ہوں میں مندوستان میں محض آپ کی زیارت بابرکت کے لئے آیا تھا مجے معلوم ىنى تقاكداتىك كاروض مقدس كهال باس ندا بنانسى نامەنكالا مجاورول کود کھایا جس وقت اُن بزرگوں کے ناموں کامقابلہ ہوا تو برنب نا مرحفر ن شمس الدین کے دشخطوں سے مزین نقا مفدر فان نے بہاں کہا کہ جب حضرت ضخ ترکتان میں رہتے تھے تو و ہاں اُن کی شا دی ہوئی آپ کے بیٹے کا نام سيداحد تقا بندوتان مي تشرلف أورى كے بعد سيداحد كى وہاں بہت اولاد ہوئی جس وقت یہ بات بادشاہ شاہ جہاں بک بہنچی تواس نےصفد رخان کو ابینے در بار بس وائیں گلآیا اور صاحبزاد کی کے ادب کے بیش نظر کا بل اور قندھار کی عکومت اس کے والے کردی۔

شخ شمس الدین سیرالا نطاب تذکرة العاشفین معادج الولائیت اور ۱۵ معاد دوسری کتابوں کے حوالے سے سات مویندرہ ہجری میں فوت ہوئے ۔ شجوہُ

ما پھی ہے۔ پٹنیہ کے مصنف نے آپ کا سال و فات سات سو انتظارہ ہجری تکھا ہے۔ لیکن ہارے نزدیک پہلا حوالہ در رسن ہے میری نظر میں اور بھی بہت سی کتا ہیں گزری ہیں جن میں آپ کا سال و فات سات سونید رہ ہجری ہی ہے رفت از عالم عیر شمس الدین بخسلہ سال وصل آل امام پیٹیو الاب طالب مقب ول شمس الدین گو

آپ شیخ المدین کا شافی قدس سر و به شیخ المتا نخ حضرت خواجه قاصی محی المدین اولیاء الله قدس سر و به نظام الدین اولیاء الله قدس سر و به نظام الدین اولیاء الله قدس سر کا مل خرق و کوامت می معودت اور علوم الفیر و مدین میں ماہر سے سارا شہر آپ سے عوم وینہ حاصل کرتا تھا۔ آپ نے مریم ہمتے ہی دنیا وی انتوں سے کنارہ کشی کری۔ با دخاہ نے آپ کو قضا کا پر واندویا تھا۔ آپ یو واندویا تھا۔ آپ یہ یو ورفت کا پر واندیا کی کرے فرقہ خلافت حاصل کرلیا۔

کہتے ہیں کہ جب قاصنی کا شانی نے تمام دنیاوی نعمتوں سے منہ موڈلیا اور فقر وفاقہ کو اپنا لیا۔ تو آپ کے لواحقین اہل وعیال جو دنیا کی آسالسُّوں کے خوگر تھے جنگ درست ہو گئے۔ ان لوگوں کے ایک واقف حال نے بیور نخال با دشتاہ وقت علاء الدین فلجی کے دربار ہیں بیش کی توسلطان نے اور هری قضا کو از سر فوصفرت قاضی کا شانی کے سپر دکر دیا یجب یہ خیر ملی تود در اسے دوڑے صفرت فواج نظام الدین کی فدرت میں آئے اور عرف کیا رصفور ہے معاملہ میری

عدم موجودگی میں میری مرصنی کے خلات ہواہے۔ آپ اس سلسلہ میں کیا فیصلہ فراتے ہیں حضرت نے فرمایا الیا معلوم ہوتا ہے کہ نفر وفاقدا فتیا دکرنے کے بعد بھی تنہارے دل میں مہدہ نضا کی یادیں موجود تھیں میں وجہ ہے کہ با دتاہ نے تہیں وہ بارہ قاصنی مقرد کر دیا۔ قاصنی صاحب کو اس صورت حال نے بڑی شکل میں ذال دیا دھر سلطان المثنا گئے نے اپنا فلا فت نامہ والیس لے کرایک کونے میں دکھ دیا ایک سال گزدگیا تو قاصنی کا شاتی کے دماغ میں تبدیلی آئ اور وہ بجر حضرت کی فدمت ایک سال گزدگیا تو قاصنی کا شاتی کے دماغ میں تبدیلی آئ اور وہ بجر حضرت کی فدمت میں حاصر ہوئے آپ نے از داؤ ترجم دوبارہ مرید کیاا درخلافت نامہ لوٹا دیا اور کا نات

حضرت قامني كاسال وصال مروع هي-

می الدین مقدّائے ہرد د جہاں دفت چیں ازجہاں نجلہ بریں دھسل اوہت صاحب تحقیق نیز دہتا ہے۔۔۔۔۔ معی الدین

اپ هنرت گنج تشکر مخوا حبرعالاد الدین بن شخ بدر الدین قدس سره به قدس سره کے پہتے سے بولسال کی عمر میں بیادہ نشین جیئے اور چون بہ ہ، سال حق فلا فت اور سیادگی آپ کا پورا کرتے رہے ۔ زندگی بی آپ کی شہرت اور کرامت دیا بھر میں بھیل گئی آپ کا قدم مبادک جا مع مسجد سے باہر مذکلاتی امراد اور ملوک سے بے نیاز تھے ھائم الدہر اور تا گم اللیل رہتے وات کا ایک صد گزرتا تو افلار فرمانے تھے جودو سخاوت میں بربے کنار تھے ، طہارت و لطافت میں بے مثال تھے ، آپ کو فرید آبی کہاجاتا میں بربے کنار تھے ، طہارت و لطافت میں بے مثال تھے ، آپ کو فرید آبی کہاجاتا میں بربے کیا دیتے ، طہارت و لطافت میں جومانیت سے مالا مال تھیں ، اور صفرت فرید گنج شکر کے بعد جاری ہوئی تقبیں مضرت نواج ضرود ہوی رحمۃ التّرعلیہ نے آپ کے حق میں ایک شعر کہا ہے۔ دیمٹ و کرشند داری میں

علادالدين ودنباشيخ وشيخ زاده عصر كرشيخ دريد

معادج الولا بن بم لکھا ہے کر سطان غیاث الدین تغلق کا ابتدائی له ندگی میں خاندی نام مختا۔ اورصوبہ دیبا آبور کا گرزنر تخا اور سفرت علاد الدبن کام بدیخا آپ سلام ہوئے تو ملک غاذی دہلی کے تخت پر جلوہ افرونہ ہوا۔ اسس فرار پر نا ندارگنید تعمیر کیا گئے بہر باک نین میں یہ گنبہ صرت گئے شکر کے دو صدی باند ہے گرد کھنے والوں کو بیت دکھائی دبنا ہے۔

ت دز د نیا چ در بهنت برین کشیخ مفده طبق عسلادالدین برتاریخ رصلت آل کشاه کشدر قم شمع حق علا د الدین

ہپ صرت ایم خوا ہو ہوی کے خواہر نادہ مخواہ ہے نامند کے فاضل لیگا نہ ضحصرت معلان المن کخ سے محبت بھی مختی اور ادادت بھی۔ نماز بین کھڑے ہوتے ۔جب کلے صرت خواج بوتے ۔جب کلے صرت خواج بور کے اپنی کا چہرہ بالی کا چہرہ باک مند دیجے لیتے کبیر مذہ کتے مرض موت بیں گزنا۔ جد کے قرحہ نواج نظام الدین عیادت کو اسمئے مگرا بھی داستے ہیں ہی سے کہ خواج شمس الدین کی وفات کی خبر پہنی ۔سن کر فروایا ۔ الحکم للند " دوست بددت بیرست یہ آپ کی وفات سرا کے خبر پہنی ۔سن کر فروایا ۔ الحکم للند " دوست بددت بیرست یہ آپ کی وفات سرا کے کھی ۔

برمغرب رفت زیں دنیائے نانی حوشنمس الدین ولی مہررمنور عجب تاریخ وصلتس جلوہ گرشد زشمس الاولیب و بادی کہبر

اپ جنیم پی و الدین او علی قلندر ما بی بتی قدس سره ایسی میرود ایسائے كبارس ما في حات بير ياك ومندك مجازب كام اورصاحب اسرار شائخ چینت کے را ہنا شار ہوتے ہیں ابندائی زندگی میں علوم دینیہ میں مہارت ماصل کی ۔اور مجاہدہ اختیار کیا ۔حب جذب وسکر کی انتہا ہو گئی تواپنی متم كتابول اورتكي ما د صافتول كو درياس مينك ديا . خا نواده چشت اله بشت سے تعلق قائم کیا۔معارج الولایت کے مولف نے لکھاہے کہ آپ کو صفرت خاج تطب الدين بختيار كاكى قدس سرة سے خرقه خلافت ملا تقا ليكين بعض تذكره لكار آب كوصرت فواجرنظام الدين بدايوني فدس سرة كاخليفة تسليم كرتے بين آپ نے بہت سی تصانیف یاد گارزمانہ تھےوڑیں جنہس اہل ذوق وطعبت نے دل معان سے قبول كياران تصانيف مي عنق و محبت عوارث و حقائق - توحيد ترك وعبت فداد ندی کے مضامین مائے جاتے ہیں۔ آپ کے محتوبات کا ایک مجود بنام افتیارالدین روآپ کے مربد خاص تھے، کتا پی شکل میں سامنے آیا۔ یہ متوبات توجدك مضابن كاعمده منونه بين-آب كى البي تصنيف كمنامه سين ىترت الدبن عقى كيرمننوى لوعلى تلندراگر چرمخصى بىگر د موز توجيد معارت س مالا مال ہے آپ کے دوسرے انتخارُ باعیات عزل اور دوسرے اشام پر يصلي الاستي تقر آپ پانی تبت کے قدیم باشندوں میں سے تقے والد ما جد کا اسم گرامی فخرا لدین سالآر دقدس سرؤ ، تقا اور والدہ مکرمہ بی بی حافظ جال تقییں - ان دو نوں کے مقرب پانی بیت متم کے شخال میں ہیں ۔ آپ کے مریدا ور خلفا رکا ایک سلسلہ نخا جو برصغ رکے علادہ عالم اسلام میں بھیلا تقا ۔ دہلی کے حکم ان علاد الدین فلجی اور حبلال الدین فلجی میں بیسے ہے۔ آپ کے حکم ان علاد الدین فلجی اور حبلال الدین فلجی میں بیسے ہے۔

برعلى قلندرمريدوخليفه شيخ عاشق خدا دا د مشخ المام الدين اولدال فليفه شيخ بدرالدين غز نوى فليفه حضرت قطب الدين مختيارا وشي رحمة التعليم المجين .

یادرہے کہ شیخ سٹرف الدین بوعلی قلندد صفرت شیخ شمس الدین ترک پانی پی دمحة النّد علید کے ہم عصر تقے جس دن صفرت ترک پانی پی کلیرسے پانی پی تشریف لائے اسی دن سے شیخ سٹرف الدین بوعلی قلندر نے پانی پیت چیو لاکر سٹم سرک سکونت اختیاد کہ لی ۔ چندروز گرز رقے کے بعد شیخ سٹمس الدین کے ایک خاوم اس مقام سے گزر سے جہاں بوعلی قلندر نے قیام کیا تھا۔ نو دیکھا کہ شیخ بوعلی قلندر شیر کی شکل میں تشریف فرما ہیں۔ بہ خادم ڈرگیا۔ اور دوڑ ادوڑ اسٹی شمس الدین ترک کی خدمت میں حاصر ہوا تو آپ نے بان سی کر فرما یا۔ کہ دو بارہ جاؤ ۔ اگر بوعلی قلندرا بھی سٹیر کی شکل میں نظر آئے تو انہیں کہنا۔ سٹیر تو جنگل ہیں رہا کرتے ہیں۔ قلندرا بھی سٹیر کی شکل میں نظر آئے تو انہیں کہنا۔ سٹیر تو جنگل ہیں رہا کرتے ہیں۔ شہریں ان کی گنجائش مہیں۔ خادم گیا تو شنج بدعلی قلندر کوسٹیر کی شکل میں دیکھا تو کہا میرے مرشد نے کہا ہے۔ کہ شیروں کو آبادی ہیں دہنا مناسب مہیں ان کامقام توجنگلات اور جیا بان ہوتا ہے۔ وہ سٹیراس وقت اعظا اور حبگل کی طرت چپاگیا اور جنگلات اور جبگل کی طرت چپاگیا اور جنگلات اور جبگل کی طرت چپاگیا اور پین بیت سے کئی میل دور اپنا ابسیرا بنا لیا۔ یہ مقام آج بھی با گہونی کے نام سے بانی بیت شہر سے مشرق کی طرف واقع ہے۔ ہندی ندبان میں باگھ سٹیرکو کہتے ہیں الہونی مقام اسٹیرکو کہا جاتا تا ہے بیر مقام اب ایک خلق کی زیادت گا ہ ہے۔ حضرت شنج اوعلی بیندرسال بیاں دہے۔ بھر موضع بٹرھا کیٹرہ وجو کر نال کے مضافات ہیں ہے سکونت پذیر دہے۔

اخبارالاخیارے مولّف گرامی نے لکھاہے ، ایک وقت آیا۔ جب آپ ہذب
متی ہیں سے قرق آپ کی مونچیں بہت برسے گئیں کسی کو جرات نہ تھی کہ آپ کی ونچیں
جیوں گرنے کا متورہ دیتا۔ آخر مولانا منیا رالدین نامی رحمۃ النہ علیہ شریعیت کی
پناہ لے کرتینجی ہا تھ میں لی۔ ایک ہا تفرسے آپ کی ڈاڑھی کچروی اور دو مر بے
سے مونچیس کاٹ دیں جفرت شنح نٹرف الدین بوعلی فلندرا بنی واڑھی ہا تھ بی
پڑو کر کہا کرتے کہ یہ داڑھی کتنی میا رک ہے اور ریمونچیس کتنی مقدس بیں وزرلویت
محدید کے احترام میں کٹ گئیں۔

صفرت شنخ لوعلی قلندر کے ایک خادم خاص تفضیحن کا نام مبارک خان تھا عام لوگول کو آپ کے نز دیک جانے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔مبارک خان لوگوں کے مبائل لے کرچاھز ہوتا۔اور حل مشکلات کراتا۔

سیرالاقطاب اور تذکرہ العاشفین نے آپ کی ناریخ وصال سرہ رضال البارک سیم الماقط میں ہے۔ آپ کامزاریا نی بیت کرنال میں ہے۔

این شخ فریدالملت والدین بدایونی قدس سره به شخ فریدالملت والدین ما ایری شخ فریدالملت والدین بدایونی قدس سره به شکر گنج رحمة الترعبیر کے فلیفه فاص اور محرم اسرار و محبت با وقاد شخه اسم گرامی محمد بن احمدانیال بن علی نجاری قدس سرهٔ الباری تقا به ب کالقب سلطان المثالی خرسطان الاولیار سلطان السلطین تقار مجبوب المی کے خطاب سے مشہور مورئے ہے۔ پاک و مهند کی سرز بین آب کے آثار وبرکات سے مالا مال ہوئی آب کے جو بزادگوادا و رحبرما دری رنان می فواجه عرب دو نول آب کے والدا حددا نبال کے ساتھ نجا اسے ہجرت کرکے لاہور نشر لیف دو نول آب کے والدا حددا نبال کے ساتھ نجا اسے ہجرت کرکے لاہور نشر لیف مصرت شخ نظام الدین بدالوں میں ساتھ کی میدا ہوئے۔ یہ وہی سال تھا مصرت شخ نظام الدین بدالوں میں ساتھ کو سیدا ہوئے۔ یہ وہی سال تھا

حب مي سلطان التمش اورخوا جرّطب الدين نجتيار كاكي رحمة التّعليما كا انتقال مواتقا ابھی پاپنے سال کے ہی تھے کہ والدما جدھی انتقال فرما گئے اور بدایون میں دفن ہوئے آب كوآب كى والده جى كااسم گرامى بى بى زىنجا قدس سر ما تقانے برورش كى-اس نیک بی بی نے خواج نظام الدین کی تربیت میں بڑاا سم کردارادا کیا۔ شیخ محیو ٹی عمر یں ہی علوم مروجه اورمتداولہ میں طاق ہو گئے۔ حدیث تیفیبرفقہ صرت نخو منطق ومعاني مين دسترس صاصل كي . باره سال كي عمر بين فارغ التحصيل بهوكروشار نصنبات سے سر فراز ہوئے بیس ال کی عمر س حضرت نجیب الدین متو کل قدیس و جوصرت خواج فر مدنتكر كنج كے برا درحقیقی تنے كن سجت ميں مبينے لگے انہی كی ماهان سے آپ کوخوا جرفر میفکر گیخ کے حضور رسائی ہوئی۔ آپ پاک تین پہنچے اور آپ کے مديدك البك فنوق اورائش دوق كى وجديدهنى -كماك دن البلكرامى وال نے مفرسے ہکراپنے سروبیاحت کے دا تعات بیان کئے ۔اور تبایاکہ بی حفرت بها والدين نكريا متاني كي محلس مين نعت سائي اورقوالي كي تقى وه برسه عابد زابد متقى اورصاحب كراست بزدگ من-آب كے كھركے فادم اوركنزى بى مالاً كوہذرتے ذكرفداد ندى مي م شغول رستى بين - ملتان سے حيل كرياك بين آيا - بي نے و مال يك درولیش کی زیارت کی - نہیں بلکه ایک شہنشاه کی زیارت کی ان کا نام نا می فرمدالدین تقاده کدامت درع تقوی می ساری دنیا میں انبا ثانی نہیں دکھنا وہ مریدوں کو بعیت کوتے وقت اللہ تک بنجا دیتے ہیں۔ ایسامعلوم ہوتاہے كه الله تعالى ف انبير الني روحاني نعمتول كا قاسم بناكر بهيجا ہے۔

یشخ نظام الدین ندس سرؤ نے اس قوال کی یا نیس نیں قو آتش شوق شعلہ ندن ہوئی ۔ اسی وقت صفرت غبیب الدین متو کل قدس سرؤ کی غدمت میں عاضر ہوئے اور ان کی در اطلت سے صفرت خواجہ فریدالملت والدین کی حدمت

شرف باريا بي عاصل كيا-

کمتے ہیں کہ حس و ان صفرت خواج نظام الدین صفرت فرید شکر گنج کی مدمت میں حاضر ہوئے۔ تو صفرت خواج نے آپ کو دیچے کر بین شعر رہ بھا۔ اے آتش فراقت و لہا کیا ب کردہ بہلاب الثقیاقت جانہا خراب کردہ

ر رجہ ؛ - تہادی آتش فراق نے دوں کو کیا برکر دیا ۔ نتہارے اختیاق کے سیلاب نے جانوں کو برباد کر دیا ہے ،

یر شعر نہیں تھا۔ گو ہا نیر نھا۔ جو حضرت خوا جہ فرید کے کما ن اشتیاق سے نکلااور خواجہ نظام الدین کے دل میں بیویت ہو گیا۔ آپ اسطے ۔ قدم لوس ہوئے اور مرید ہو گئے۔

جن د نول صرت خواج نظام الدین کوخر فدخلافت طا آپ اپنے پیروم شد

کے حکم سے دہلی دوا نہ ہوئے۔ دہلی چندروزگزار نے کے بعد ندائے غیبی سے غیابور

کوروا نہ ہوگئے اور اس جگہ کو اپنی قیام گاہ بنا لیا۔ کچھ عومہ بک آپ پواور آپ

کے درولینوں پر برطی سختی آئی۔ کئی کئی دن کھا نا نہ طبا۔ جارچار دن لیددرولیش افطاد کرتے جعزت کے بہمایہ میں ایک عورت رستی تھتی۔ یہبت نیک بیرت اور
مالحرتتی۔ دریاں تیا رکر کے روزی کما تی ۔ اور بے نا ان و نمک کھا نا بتار کر کے پیٹ کھر میتی۔ اس نے صفرت کی اور آپ کے درولینوں کی حالت انتجار کر کے پیٹ کھر میتی۔ اس نے صفرت کی اور آپ کے درولینوں کی حالت انتجار کر کے پیٹ اور کو بیا کہ کو کہ اس خوری اور عرض کی آپ اسے اپنے دور لینٹوں کو پکا کر کھو ایک میں مقرور ایا بی ڈال کر چے ہے پرج پیلے کر اس آٹے کو معلی کی منڈیا میں ڈال دو۔ اس میں تھوڑا یا بی ڈال کرچے ہے پرج پیلے کر اس آٹے کو معلی کی منڈیا میں ڈوال دو۔ اس میں تھوڑا یا بی ڈال کرچے ہے پرج پیلے کر دو۔ اس میں تھوڑا یا بی ڈال کرچے ہے پرج پیلے دو۔ اس میں تھوڑا یا بی ڈال کرچے ہے پرج پیلے دو۔ اس میں تھوڑا یا بی ڈال کرچے ہے پرج پیلے دو۔ اس میں تھوڑا یا بی ڈال کرچے ہے پرج پیلے دو۔ اس میں تھوڑا یا بی ڈال کرچے ہے پرج پیلے دو۔ اس میں تھوڑا یا بی ڈال کرچے ہے پرج پیلے اور دو۔ اس میں تھوڑا یا بی ڈال کرچے ہے پرج پیلے دو۔ اس میں تھوڑا یا بی ڈال کرچے ہے پرج پیلے دو۔ اس میں تھوڑا یا بی ڈال کرچے ہے پرج پر پیلے دو۔ اس میں تھوڑا یا بی ڈال کرچے ہے پرج پیلے دو۔ اس میں تھوڑا یا بی ڈال کرچے ہے پرج پیلے دو۔ اس میں تھوڑا یا بی ڈال کرچے ہے پر پرج سے پربٹر پیل

چرطها وی گئی اُسلنے لگی اب پیب ہی رہی تھی کہ خانقاہ بب ایک دروبش داخل ہوكركو ك كرولا ـ نظام الدين كھانے كے لئے جو كھيے ہے آؤ۔ آپ نے فرمايا منڈیا چے ہے ہیے مک سی ہے صرکہ یں۔ یک جاتی ہے عیر کھا لینا درایش نے کہا۔ نظام الدین تم فود اس میں میں منظیا کی ہے ہے آد مجھے سخت مجول ہے۔ آب اعظے - جا در بے ایک کونے سے ماتھ پیٹا۔ کیتی موئی منڈیا جولیے سے اعطانی اوراس درولیش کے سامنے لارکھی درولیش منظ یا میں یا تھ ڈال کرگرم گرم تقے کھا تا جا تا تھا۔اس قدرگرم ہنڈیااور کھاتا کہ اس کے ما تھوں براٹر کرتا اورنذگرم تقمے اس کے منہ کو جلاتے حصرت دیکھتے رہے۔ کچے کھا چکنے کے لید دہایا کواتھایا-اوراوپرہے جاکرزمن ریھینک دیا-ہنڈ بالڈٹ گئی۔کھانازمین پر مجيل كيا-اب اس دروليش في كها- نظام الدين إ باطني نعمت خواجر فريدس حاصل کر چکے ہو۔ محبوک اور تنگدستی کی ہنڈیا میں نے توادی ہے۔ آج سے مظاہر وباطن کے ماداتاہ ہو؛ برکہ کروہ درولیش فائب ہوگیا۔ اس دن سے استے فتة حات إتسف ملك كه صروستار مذرا - ہزاروں درویش ومسافر ہرروز كھانا كھاتے

المرم العاشقين مي مكها ہے . كم غيات الدين معرن الدين كيقباد باد شاه نے غيات پور كى تعمير نوكر ناستر ورع كي مرطون محلات اور تجارتی مراكوز بننا شر دع موسئے لوگ جو ق درج ق آنے لگے فوصر ن خواج نظام الدين قدس سره نے محسوس كيا . كم اب اس شهر مي جعير ہو گئي ہے ۔ يہاں سے كہيں اور حكيم پانچائے اپنى د نوں آپ كى خانقاه ميں ايك خول بورت نوجوان آيا اور آتے ہى سے ميں ايک خواجورت نوجوان آيا اور آتے ہى سے ميں ايک خواجورت نوجوان آيا اور آتے ہى سے ميں ايک خواجورت نوجوان آيا اور آتے ہى سے ميں ايک خواجورت نوجوان آيا اور آتے ہى سے ميں ايک خواجورت نوجوان آيا اور آتے ہى سے سے ميں ايک خواجود سے ميں ايک خواجود سے ميں ايک خواجود سے ميں ايک خواجود سے ميں سے

روز کے تو سرت دی نیدانتی کم نگشت مائے عالم خواہی ت

اجازت سے ہی گھوٹریاں ہے کہ آیا تھا جنرت نے دوسرے روز نہایت مسّرت شادمانی سے گھوٹریاں اورائینے پرومرشد کا شکر سادا کیا ۔

اخباراً لاخبارس كلهام كرسلطان علاد الدين فلجي كي وفات ك بعدسلطان قطب الدبن مبارك شاه سلطنت د بلم يمكن مواتواس في علاء الدبن ك مين خصر خاك کوج حضرت نواج نظام الدین قدس سرهٔ کامر مد بخفاا وراس نے حضرت کی خانقاہ کے اجاطہ میں صفرت کے لئے بڑی بڑی عمارات نیا لیں تقیس۔ نظب الدین مبارک شاہ نے بیعمارتیں گرادیں اور مضرخان کوشہید کر دیا۔ عیر حضرت خوا جرنظام الدین ا ولیا، کے بھی دریے آزار ہوا۔ابب دن اسنے قامنی محد عز نوی کو دوسلطان قطب لدین كامتيرخاص تقا- پوچيا كه نظام الدين اتنا لوگوں كو كھلاتے ہيں ا و دہمان نوازى كرتے مِن تویه رویبه کهان سے اتنا اسے قامنی کو بھی صرت بننے نظام الدین سے مخالفت عقی۔ کہنے لگا۔ کہ یا دشاہ کے امراء وزیرسے لے کرسیا ہی مک خوا جرنظام الدین کو نذریں میش کرتے ہی اس وج سے آپ بے در بن خرچ کرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ دومزاررد بے کا کھانا ہی مکتابے -جرعام لوگوں کو کھلادیا جاتا ہے بربات س کر بادشاه صدى لك مي على الحقاء اورأسى وقت ايك فرمان جارى كياكه جوشفض شيخ کے گھر جلنے گا یا کسی تسم کا ندرا نہ بیش کرے گا نوشا ہی خزا نہ سے اس کی تنخوا ہ بندكر دى جائے گى - حفرت شخ نظام الدين نے يہ بات شنى توا پنے خاص غلام اور غانسامے خواجرا قبال کو بلایا اور حکم دیا که آجسے ننگر کاخرچ ڈگنا کر دیا جلئے ا<mark>ور</mark> پیے کی جب بھی صرورت بڑے فلائی طاق سے بے لیٹا ا وراسیم النڈرٹیھ کرخرج كرنے جا نا غراج ا قبال ایسے ہی كرتے رہے ا دراُن كومتبنی نقدی كی صرورت ہوتی

باداثاه كرية خربيني توبيا شرمنده موااينا مراءي سايك تخص كوحفرت

رحب دن آپ چا ندیھے آپ کوریمعلوم نہیں تھا کہ ایک دن ساراجہاں تہاری طرف انگلیاں اٹھائے گا-)

مزید فرمایا۔ اس قدر شہور نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن اگر مشہور ہوگئے ہو تہ بھاگ کرمیدان حشر میں صنور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سٹر مسار نہیں ہونا چاہیئے خلوت میں اللہ کو باد کرنا آسان بات ہے۔ گر لطف تواس میں ہے۔ کرمنو ق کے ہجرم میں رہتے ہوئے۔ اللہ کی بارسے محروم اور غافل ندر ما جائے۔

حضرت خواج نظام الدين فرمانے بيں كه اس نوجوان كى بيربات س كربي الحا اندرسے کھا تا لاکرسٹن کیا۔ گراس کے جربے برنادا ملکی کے ہتارظا ہر تھے۔اس نے کانے کی طرف ما تھ نہ بڑھا یا۔ یس نے اسی وقت دل میں ادادہ کر لیا کہ میں بال سے نہیں جاؤں گا۔ فرجوان کے جرے پیٹونٹی کی ہردواڈگئی۔ ہاتھ بڑھا کو کھا ناکھا لگا خوش فوش کھانا کھالاتھا اجازت لی اور چلاگیا ۔ اس دن کے بعد اسے بھی رکھا ابتدائ زما مدين حضرت شيخ المشائخ نظام الدين اوليا وقدس مرة عنيات آباد سے پدل کیورام رصی فاز جعدادا کرتے جاتے تھے۔ ایک دان آپ کے دل میں خیال ہیا۔ کہ اگرمیرے یاس مواری کے لئے ایک گھوٹری ہوتی قریس بھی پیدل جانے کی بجائے سوار ہو کر نماز عمد کو جاتا - دوسرے دن شخ نورالدین بارسرال آپ کی فدمت میں دو گھوڑ ماں سے کر حاصر ہوا۔ اور کہا کرمیرے بروم تندنے خاب می مکم دیا ہے کہ گوڑ یال آپ کی سواری کے لئے میش کروں ناکروہ آئندہ غبات لوسے كىلوللاھى بياده سرجا ياكري آپ نے فرايا-آپ نے اپنے بيرو مرتد كے مكم بر گھوڑياں بيش كى ہيں- ہم بھى لينے پيروم دنندكى ا جا زت كے بغير كحور يال بنس بے سكتے و در مرے دوز صرت خواج فريد الدين فتكر كنج قدى سرة نے خواب میں فرمایا۔ با با نظام الدین گھوڑ مال سے او۔ بیر ملک یار مرال ہمادی

شنخ کی فدمت میں بھیجا اور حکم دیا کہ شنخ رکن الدین البرالفنخ ملتانی ہمارے ملنے کو آ
دہیں ۔ اوروہ وہلی میں قیام کریں گے۔ آپ وہلی میں رہتے ہیں۔ گرہیں سلنے
کے لئے نہیں آتے اس سے ہمادی ہے عزنی ہوتی ہے حضرت شخ نے جواب دیا کہ
ہمارے ہیروں کی میر عادت ہے کہ وہ باوٹ اپنوں کے درباد میں نہیں جاتے اس
لئے ہمیں معذور سمجھا جائے۔ باد نتاہ یہ بات سنتے ہی۔ سانپ کی طرح پیچ کھانے
لئے ہمیں معذور سمجھا جائے۔ باد نتاہ یہ بات سنتے ہی۔ سانپ کی طرح پیچ کھانے
لئے ہمیں معذور سمجھا جائے۔ باد نتاہ یہ بات سنتے ہی۔ سانپ کی طرح پیچ کھانے

حضرت سننخ نظام الدین نے سنخ حس علی سنجری کوشنخ صنیا دالدین رومی کے پاس بھیجا۔ آپ سلطان قطب الدین کے مرت تھے۔ اور شیخ ستہاب الدین عمر مہرور دی کے غلبفه يتقه كدأتب الطان قطب الدين كوسمجا مين كدوه نقرو ل كوتناك مذكر ح كيونكم دروں شوں کو متانے کے نتا مج اچھے منہیں ہونے۔ شیخ حسن حب شیخ صنیار الدین کے پاس گئے تردیکھا کہ آپ سخت بہار ہیں۔ بات کئے بغیرو ابس آگئے فواج نظام الدین کوصورت حال ہے آگاہ کیا تین دن کے لیدی خضیا دالدین کا نتفال ہوگیا۔ آپ کی تقريب فاتح برد بلى كے تمام مشائخ اور امراء جمع مهد ئے سلطان قطب الدين عمي شيخ منياء الدين كي قبر ريباصر ہوا۔ بادشاہ قبر رية قرآن بيصر ما تھا۔ ھزت خواج نظام المرين بھی وہاں موجود تھے۔آپ قبر کی طرت آگے بڑھے تو تمام مثنا کنے نے اُٹھ کر آپ کی تغطيم كى ليكن ما دشاه قطب الدين حونلا وت قرآن كرر ما نفاء بليها رما وما حضرت شخ کے لبض احباب نے گزادش کی کہا تفاق سے با د شاہ بھی اس محلس میں موجود ہے اگرائب اس سے ملافات کرلیں تو سم اسے اماوہ کریں ۔ ایپ نے فرمایا اِس بات كى كوئى ضرورت نهيى - باد شاه كوقرآن بيسف دو ماد شاه گوشر حينم سے آپ كوديمتا جانا اورساری بایتن سنتاجا تااور دل ہی دل میں غصہ سے پیچ و تاب کھا تا ہوگا بادشاه نے ایک اعلاس منعقد کیا - تمام مشائح کو مگا یااور انہیں کہا کہ آپ سب لوگ

شے نظام الدین کو سمجھا میں کہ وہ ہرروز ہمیں ملنے کے لئے دربادیں آیا کریں اگر دوزا مذہبیں آسکتے تو مہفتہ ہیں ایک بادیا مہدینہ کی بیچ تاریخ ضرورها عزی دیا کریں اگر آپ وگوں کے سمجھانے مرجی وہ نہ مانے توہیں اعلان کرتا ہوں کہ مین خود مجھا لوں گا۔

سيدقطب الدبن عزنوي شخ عماد الدين طوسي - شخ و جد الدبن اوربرالدين یادت و کے کہنے پر شیخ نظام الدین کی فدمت میں صاحر ہو کے اور مصلحت وقت کے مطابق تعاديركيس يصزت شيخ آتى بزرگوں كى باتيں سُن كر كفور اسا غور كيا اور فرما يا ا بھی دیکھیوالٹرکو کیا منظورے ان بزرگوں نے آب کی اس بات کورضا مندی تھنے ہوئے باد شاہ کو جاکر کہا کہ حضرت شخ ھا ند کی بیلی تاریخ کو دربار میں آنے کے لئے تبار مو گئے ہیں. ہا د شاہ میر ہات سن کر سہت خوش ہوا۔ میرماہ معفر کی تا کیسویں تاریخ تقی اسی رات خواجہ و جید قرینتی امیر خسرو کے جھائی اعز الدین علی حضرت شیخ نظام الدین جم کی خدمت میں صاصر ہوئے اور عرض کی سم نے مناہے کہ آپ باد شاہ کے دربار میں اب كورا صى موسكة بن أب في فرمايا من الين بيرول كى عادت ك خلاف كوئ كام سنير كرول كاوه بوسے جران موسئ كراد حرباد شاه انتظار كر رہاہے كركى بىلى تاریخ ہوا در شنے ہیں ملتے کو ہیں مگر بیاں شنج ابھی تک راصی نہیں ہو رہے اس صورتِ حال سے بڑی بدمز گی ہو گی حضرت بٹنخ نے ان کی حیرانی دکھی تو فرمایا كرات وك فكرنه كريس مطان قطب الدين ميرا كويهنس بكار سح كالحي نيه میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک چھو ترے پر فبلدرو ہو کر مبیعیا ہوں ایک بڑے سنگھوں والا ہیل میری طرف دوڑ تا ہوا آیا وہ مجھے مار نا جا ہتا تخار میں اعظاا وراس کے دو نوں سینگ مکی سینے اور اس کوزین سے دے مارا و دوہ مل ملاک ہوگیا۔ میں بیرخواب دیکھ کرا س نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ تطب الدین باد نتاہ میرا کھے

بهي منبي بكالأسك كا-

باندى انتيال اديخ بولكى منافظرك بعداب كاعلام خواجرا قبال آب کی فدرت میں صاصر بوا ۔ کہنے لگا۔ آج مبینے کی آخری رات ہے مسیح آپ نے بادشاہ کی ملاقات کوجا ناہے اگر حکم ہوتو سوادی کا نشطام کروں۔ آپ نے فرایا ایمی چپ رمو. نمازعصر برط چيك توخوا جرا قبال بيرما ضربها باد دلايا مراتب فاموش رسيوه سموكيا - كهآپ باد شاه كوسطنے نہيں جائيں گے دات ہوئي تو وا نعيُ حضرت شيخ بادشا کو طنے نہ گئے۔ آ دھی مات سے کھے آ گے سلطنت کا ایک امیر ضرو خال جے بادشاہ نے یالانتاا درمٹی سے اُنٹاکر سبت بڑا عہدہ دیا تھا۔ اور کیاس ہزار موارول پر ا فسر لكا يا بوا تقااورا نياميّرفاص بنايا بوا تقاءا كااورسطنت رقيفد كرف ك لك ہزار ستونوں والے محل میں مینجیا ورقاضی محد غزنوی کوساتھ ہے کرایک ظاہر بگیامی تاتل کے ہاتھوں سطان قطب الدبن کو قبل کرا دیا مکمہ بادشاہ کے مجبوٹے مجبوٹے بيء بحبى قتل كرا ديثے خود تحنت سلطنت ير مبيعا چند ماه حكمراني كي ادرسطان غيات لدين تغنن کے بالقول قتل ہوگیا۔

سلطان قطب الدین کے والدعلاء الدین خلجی نے بھی صفرت فوا جرنظام الدین اولیا قدس سرہ کو بھی ایک بار دربار میں طلب کیا تھا۔ گراس نے یہ بہا نہ بنایا۔ کہ بیس نے اپنے بھائی الف قان کی قیادت میں بڑا عظیم الثان لشکر روانہ کیا ہے گر اب تک اس کی خبر نہیں آئی مجھے بڑا فکر ہے۔ بیس موج رہا بوں کہ ایک اور نشکر روانہ کر د ل اگر آپ چند کمول کے لئے نشر لیب سے آئیں۔ بوآپ سے متنورہ بھی کہ لول گا۔ اور دعا بھی حاصل کرول گا۔ آپ کی نشر لیب آوری میرے لئے باعث صدا فتخار مہدکی۔ یہ بینیام سن کر حضرت خواج نے جند کمول کے لئے مراقبہ فرمایا سرا تھا کم فرمایا بالطان کو کہہ دیں میر سے آنے کی ضرورت نہیں انشار الٹہ کل جا شت کے فرمایا بالطان کو کہہ دیں میر سے آنے کی ضرورت نہیں انشار الٹہ کل جا شت کے فرمایا بالطان کو کہہ دیں میر سے آنے کی ضرورت نہیں انشار الٹہ کل جا شت کے فرمایا بالطان کو کہہ دیں میر سے آنے کی ضرورت نہیں انشار الٹہ کل جا شت کے

وقت آپ کو فتح کی فوٹنجری مل جائی اور آپ کے بھائی کی فیریت کی فہر بھی مل طائے كى اور چندرونة مك العن خال مال غنيمت ب كرة جائے گا. ماد شاه اس خير سے بڑا فوش ہوا۔ ندرانہ بیش کیا فرسنجے بر یا نیج سود نیارسرخ بھیے کیونکہ دوسرے روز ہی فتح کی خبریں الکیں حب دن الت فال دہلی بنیجا توعلاء الدین فلجی نے حزت مجوب المي كى فدمت من مزيد يانج موسرخ ديناد زر جيج اس وقت أب كى خدمت مين ايك قلندرالت مايموع و عقا ١٠س في دينام ديجه تونصف اينه كا كين ك اوركف لكا ياالمدة مقرك نزدان مشترك مدتاب آب مف فرمايا "تنها وشرك "تم اكيد كوسى الهالكتب-يدكه كرات في ساوا ندواند اكس مے والے کر دیا شمس الدین ای شہریں بزازی کا کام کرا تھا بگراس کی عادت متى كه حضرت خواج نظام الدين محبوب البى ك متعلق بد كفنتي كرتاا ورسست الفاظ كبتا دل میں بھی آپ سے کدورت اور نفرت رکھتا تھا۔ ایک دن موضع افغانا ن کے سنرباغ مين مطيا تقا - دوستول كي محلس بريا يقى يتراب كا دور صل ربا عقاده شاب اورانگلی کے انتارے سے فرمار تہے ہیں متراب نہید۔ اس نے اسی وقت شراب كا بياله مچينكا مراحى توردى اور دورا دورات كى خدمت ميں عاضر موا-آپ نے فرما پاشمس الدبن الله تعالیٰ جے اپنی نگاه کرم سے نوازے اسے تبطان نہیں ورغلاسكتا بنجانج اسحاينامريد بناياا ورسعادت ابدى كسينجا دياحض شاج عموب البى نظام الدبن قدس سرؤك ايك عقيدت مندني آب كي دعوت كاامتمام كيا مجلس ماع بھی منعقد ہوئی۔ اس محلس کے مشرکاء کے ساع ساحب خاند نے کھانے کا بھی انتظام کیا ہوا تھا گرملس ماع کی وجرسے کئی ہزار سامیں موقع برہنج گئے عبس ختم ہوئی تو کھا ناصرت بچاس او میوں کے لئے لیکا پاگیا تھا صاحب بخلس بڑا

پریشان ہواکہ اب اتنے آدمیوں کے کھانے کاکس طرح بندولبت کیا جائے جھڑت شخ اُس کی پریشانی کونورفراسن سے با گئے اور ابنے فادم فاص حب کانام مبشر مقاکوا پنے پاس بل با اور فر با با کہ جا کو لوگوں کے ہانھ دھلاڑا ور دودو آدمی اکھے مٹھاتے جاؤ بچر ہردو نی کے چارچار جھے کہ لو۔ اور ایک طبان میں دکھ کر اس کے اوپر چادر ڈال دواور لسم الڈ کہتے ہوئے تقسیم کرتے جاؤ ٹیخ کے حکم کے مطابق کھا ناتھیم ہونے لگا کئی ہزار شخص کھا ناکھا چکے تو اعبی اتنا کھا نا بانی تقاکر صاحب مجلس نے یکا یا تھا۔

ما ماناً تصبيم ايك عالم اوردانش ورشخص ربتا تفاء الفاتاً اس كم كمركم آگ لگ كئي اوراس ميں باداتا ه كافران اور قبالي ميں أسے جاگير ملي تحقي مل كيا وہ دہلی آیا اور بڑی شکل سے باداتا ہی دبوان سے اُس فران کی نفل عاصل کی لیکن جب دربارسے با سرنکلاتروہ فرمان میں کہب گرگیارونادصونا ستروع کر دیا صفرت سلطان المتائخ خواج نظام الدبن رحمة الندعليدكي خدمت بب حاضر ببواا ورد عاك من التجاري البي نفر كات موسئه فرمايا -اگراب تهبين شاہى خرمان مل جائے توصات فريد گنخ فتكريك روح باك كے لئے نذرو يا-اس دانشوارنے بربات قبول كر لى-حضرت نے فرما بامولانا کتنی ایجی بات ہو کہ آپ اس وقت بازار جا کر طوہ خرمدیں وال اسے بیاں ہے آئیں۔ وہ اُسی وقت اس مقاطوائی کی دکان بیبنیا۔ چندر مم دے کر حلوہ خریدا جلوائی نے حلوہ تول کرا کی کا غذمیں رکھ کراس دانشوار کے حمدا لے کیا۔ اس دانتوارنے فانقاہ کے دروازے بیابی کوغورے دیجھا تحس کا غذرمیطوہ رکھا ہوا تھاوہ دیاصل اس کی جاگیر کا ثنا ہی فرمان تھا جھزت شنج کی خدمت مِس آیا اورمريد بهوگيا-

ايك دن حذ من خوا جدز مدائي جرب من بلطي موت تف الله كى يا ديس

محریقے اور نہایت شوق و ذوق میں سے رباعی پڑھ دہسے تھے۔ خواہم کہ بہیشہ در ہوائے تو زیم خاکے شوم و بزیر پائے تو زیم مقصود من بہت و ذکو مین تو ئی از بہر تومیس رم و برائے تو زیم

اس دقت مولانا بدر الدین اسحاق تجرے کے دروازے بر بیٹے ہوئے اورانہیں علم دے رکھاکہ جربے کے اندرکوئی بھی شخص آنے نہ پائے۔اسی اتناء میں حزت بدرالدين اسحاق كوسينياب كرفى عاجت بردى - آپ ايك طرف چلے گئے۔ اتفاقاً وروازے برسلطان المتائخ حضرت نظام الدین آپنیے دروازے کے سوراخ سے نظر کی۔ دیکھا کہ صرب سراب عشن خدا دندی سے مر ہوش ہو کہ وجد فرمارہے۔ بن اور مذكورة رباعي يراه كرتراب رب بن حضرت عاج نظام الدين في سوچاكم يه وتت الباہے كرھزت شخ كى عطاسے و دم نہيں ہو ناچاہيئے۔ ببرحال اندليگئے ا درالنَّدير توكل كرنے ہوئے جرے میں داخل ہو گئے ۔ زبین كو چو ماحضرت بيخ نظام الدبن كوكها فرمايا مانتكوكميا جاستة بهورآب نے فرمايا دين بھي اورعقبي معيى بھر غواجه نظام الدبن نے عرض کی میں اللہ جاہتا ہوں فرما یا وہ بھی تمہیں چاہے گا جیانچہ حضرت بیر کی توجہ دونوں چیز میں حاصل ہوگیئی مصرت خواج نظام الدین فرماتے ہیں کہ مجے ساری عمرا نسوس رہا کہ میں نے اس وقت کیوں نہ بربات کمی كم مجھے عالتِ ساع بي موت آئے۔

تاعرفے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹے سنراب پی رہے تھے اُن کی نظریں صرت شخ بر بڑیں توسخت سنرمندہ ہوئے اور یہ شعر بڑھا۔

می اہما باید کہ ماہ معجدیم
گرز صحبت با اثر اور سے کجاست
زہد تو افق از دل ما گم شکر د اِ!
فتق مایاں بہتر از زہر شماست
میشعر سننے کے بعرصرت خواج نے فرمایا ہاں صحبت کا اثر ہوتا ہے اس بات میں مرکھ نے اُس کے دل برا تنا اثر کیا کہ نظے سر دولا اور صربت شیخ کے قدموں میں مرکھ دیا تمام دوستوں کے ساتھ تا ئب ہوا اور صربت کا ارادت مرید بن گیا۔ دنیا اور

ہ خرت کی دولتیں حاصل کیں۔ وہ اکثر بہ شعر طریصا کرتا تھا۔ ای حسن تو بہ آگہی کردی چوں تراطاقت گیٹ ہے کہ

کہتے ہیں کہ تو بہ کے دفت آپ کی عمر تہت طال علی ۔ فوا کدالقوا دجو صرت نظام الدین کے ملفوظات پر شمل ہے آپ کی ہی تالیف ہے۔ بیر کناب بڑی قبول ہوئی تواجرامیر خرور ورحمۃ الدی علیہ فرما یا کرنے تھے کا ش بحن فوا کد الفوا دہیں مقبول کتاب مجے مل جاتی تو ہیں اپنی ساری تصانیف تجھے دے دیا۔

ما د غائب مقت مولف غلام مفتی غلام سرور لا ہوری قدس سرہ سے فرو گذاشت ہو ئی ہے۔
حس علائی سنجری تنہ تر سال کی عمر میں نہیں فوجوا نی میں ہی سنراب سے تا سُب ہو کو حضرت فوا جرمجوب المہٰی
کی مجالس میں آنے ملکے تھے آپ نے صفرت کی پندراں سالہ زندگی کی مجالس کی بابتی د ملفوظات ، جمع کر کھے
تھے۔اور حب اس ذوق کی اطلاع حسن نے صفرت خواج کوٹائی رباق حاستیہ ایکا یستفیے پر ملا ضطرفوائیں )

طالبان حتی کی ایک جاعت صرت خواج نظام الدبن کی خدمت بیں حاضر ہوئی یہ ایک خوصت بیں بیش کیا۔
یہ ایک شخص نے کسی نہ کسی مبر کا تحفہ کا غذیب لبیش کر آپ کی خدمت میں بیش کیا۔
لیکن ان میں سے ایک الیسا شخص بھی تھا جب نے صفرت کی کشف و کرامت کا حساب لینے کے بلئے راستے سے مٹی اٹھائی کا غذیب لبیٹی اور شنج کی خدمت میں بیش مسیل میا کہ بہ سار سے تحفے اٹھا کراندر لے جا کہ کردی جھزت شیخ اپنے ایک خادم کو فر مایا کہ بہ سار سے تحفے اٹھا کراندر لے جا کہ

ولبتيه هاضيه) ترآبيه ببت فش موك اوركى مقامات سابى مجالس كى وه گفتگو كى يصحص علان منجری نے ترتیب دیا تھا جس کی زبانی سنی اس کی تقولیت کی سنداس سے بڑھ کوا ور کیا ہوسکتی ہے۔ کرآپ نے حس کوا پناجبہ مبارک بینا یا ۔ غالبًا فوائدا لفواد کی تدوین ترنیب اللہ المواد ہوئی اورا سے رائے معمر میں کمل کیا گیا۔ اسطرز نگانش نے متقبل میں صوفیار کی جالس کی روحانی اوردینی باقول کو محفوظ کرنے کا رواج دیا ورسم دیجیتے ہیں۔ برصغ رکے اکمز بزرگوں کے ملفوظات جمع ہوتے گئے اور آج میں مفوظات ہمادے نے مشعل راہ ہیں۔ ہاد تنا ہوں کے تاریخ نگار۔ درمارکے تذكره نوليس اورا نغام واكرام كى اميديس وانح عريال تكفيروائ ابل قلم وه بات نبيس لك يحكة بو ان کے ممدوح یا دور کے ضلات باتی جو ۔ مگر مفوظ ت وہ بے لاگ اور غیرجا بندار بخریریں ہیں ۔ جن کی دسا فت سے میں اس وقت کے معاشرتی حالات بادشاموں کی بدعنوا نیال - نظالم وتشد کے وا تعات بهارے سامنے آئے ہیں بچدان تاریخی وا تعات کے ساتھ ساتھ ابل دل کی اصلاح کے بنے میعدہ لفائر اور لکات ماسے آتے ہیں وہ اصلاح نفس کے لئے ہمیشہ بہتریاق نابت بوك مصرت فوا جرمحوب اللي كالحالس كى بابنى جي حس علائي سخرى في نهايت ذمه ما دى اورعقيدت سے تلمبندكيا كا - آج فوا مُدالفوا دكي صورت مي بمارے سامنے ہے - اكس كتاب كى مقولىيت يوفواج المرخسرون بدئي خيين بيش كدن بدك كما تقاص ابني كتاب مرك ام منوب کردد - او میری ندگی سامی تحریس سے او و فارونی )

لیکن مٹی والے لفافے کو آپ نے خود اعظایا اور خادم کو کہا اس کو بیبیں رہنے دو اس کی میں مامزین تعرم بوس اس کی است کو دیچھ کو تمام حاصرین تعرم بوس ہوئے اور مرید ہوگئے۔

حضرت سلطان المشائخ صفرت خواجه نظام الدبن في شادى نهيس كي اورساري عمرمجردر المع - كهت بي كدامك دن آب اب بيرى فدمت بي عاصر تق توصرت نے فرما یا کوئی چیز لاؤ کہ کھائیں۔خوا جرنظام الدین کے پاس کوئی بیسیہ منہ تھا با زار گئے اپنی پڑٹ ی گروی رکھی مقوڑا سالو بیا خریدا۔ اُس میں نمک ڈالاا ورامبال کر حفرت شخ کی فدمت میں ہے آئے جغزت شخ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مجھ كراد بياكها ياا ورفرها باكيانمين لكاب - يسف الندس دعاكى ب كر مروتيهم من مك تمهادسے با درجی خانے میں ملخ والے كھانے میں استعال موريه بات سنتے ہی مضرت شیخ نظام الدین تعظیم کے بیا عظے مالت یکفی کہ آپ کا تہدید بھٹا ہوا تھا۔ صرت واج فرد کی نگاہ اس کے بھٹے ہوئے تہندریا ی بڑے بيارادر محبت سے اپناتهدند گھرسے منگوا باا ور فرما یا شخ نظام الدین اِسے بہن او سنخ نظام الدین نے فوشی خوشی اُس تہدیند کو اینے تہدیند کے اور ہی مینا ترق كيا- ملدى من أب مكم القرس تهيند كليوت كيا اور آپ مجلس من يريشان كفرك دب صرت شخ فريد فرمايا إس الماؤ اورمضبوط كرك باندهو عوض کی کس طرح با ندھو۔ فرمایا ب قیامت کے دن تک متبارا تہدیند نہیں کھلے گا۔ پننج نے زمین بر سرد کھ دیا کہ صنور الیا ہی ہوگا۔ یہی دجہ ہے کہ آپ تے ساری عمر شادى سنكى اورعورتون سے دوررسے ـ

ایک دن صرت خواج نظام الدین اپنی خانقاه میں مجلس سماع میں بیٹیے ہوئے تھے وجد کی حالت بھی۔ ایک صوفی نے آن مجری اس آن کی آگ نے اس کوملادیا اور وہ مبل کرخاکستر ہوگیا۔ پٹنخ ہوش میں آئے پوچھا کہ یہ خاکسترکس کی ہے بوگوں نے واقعہ سنایا۔ نوآپ نے پانی طلب کیبا اوراپنے دست مبارک سے اس خاکستر پر پھیلا یک وقت زندہ ہوگیا۔ آپ نے اُسے فرما یا جب یک تم پختہ نہ ہو جا کہ ہماری محبس میں نہ آنا۔ ابھی تم کچے ہو۔

سلطان غیات الدین تعنی خرو خال کے قتل کے بعد دہی کے تخت پر بعیلیا
ایک دفعہ نبگال کی مہم سے دالیس آر ما مقالاستے ہیں ہی صرت شیخ کو لکھا کہ
ہم جس وقت دہی پہنچ ۔ تو آپ غیاث پورسے کہیں با ہر چلے جا بیس ۔ کیو ککہ
آپ کے ہونے سے لوگ ہمت ، ہوتے ہیں اور شہر میں ہمت بھی ہو جاتی ہے
سرکاری افسراور امراء کے لئے کہی گرفہ نہیں رہتی حضرت شیخ اُس وقت با دشاہ
سے نا داف تھے ۔ آپ نے خط بڑھا اور فر مایا ہمنو زد ہی دور است دا بھی دہی گو سے میں اور شیا ہی تا کہ بھی اور شیا کے نیچے بیٹھا تھا محل گر بڑا اور مرگیا۔ یہ مثال آج تک ہماری زبان میں مشہور
سے کر مہنو زد ہی دور است ،

حصرت خواجہ نظام الدین مجبوب المی کی مراکا نوسے سال ہوئی آ کھ دن تک آپ کا پیٹیاب بندر ہا۔ اس بیجاری کے آپھویں روز اپنے خادم خاص اقبال خواجر کو اپنے پاس بلایا۔ اور فرما یا کہ تمہار سے پاس جننا مال واب ہے یا جقد بہ نفتری ہے وہ میر سے پاس سے آپو تاکہ بین عزیبوں کو تعتبہ کر دوں بخواجا قبال نفتری ہے وہ میر سے پاس سے آپو تاکہ بین عزیبوں کو تعتبہ کردوں بخواجا قبال نفتری ہے جانے بین اس کے دوسر سے دن کے لئے کھو نہیں بجیا۔ ہاں اسنے ہزار من غلاج گودام میں اس کے دوسر سے دن کے لئے کھو نہیں بجیا۔ ہاں اسنے ہزار من غلاج گودام میں اس کے مطابعوا ہے کہ لئگر میں خرجی کیا وہ محفوظ ہے آپ نے فرمایا کہ میرا اپنا تعتبالا عزیبوں میں تعتبہ کرد و۔ سالدا غلر تقدیم کو دیا۔ اب آپ نے فرمایا کہ میرا اپنا تعتبالا

ہے آؤلایا گیا تواس میں سے ایک فاص مگیای ۔ کون تر مصلی اور فلا فت کا حرقه نكال كرمولانا بربان الدين ففبركوعطا فرمايا -اورهكم دياكم اسى وتنت دكن كى طرف چيے جا وُ مچيرا مک بگير"ى اورا يک كُرنة مولا ناشمس الدين کيي کوعطا فر مايا. اسطره أس تقيد مي عِنْ كيرب تفي اپنے فلفاء مِن تقيم كرد يئے وحتى كم ائس مي كو يي چيز بندري انس د قت شخ نفيرالد بن چراغ دملوي رحمته النَّه مليجي مجلس مين موجود تحقة انهيل كجيرينه ديا كياتمام حاصرين مجبس جبران ره كئ كرستينخ نفيرالدين كوكيول محروم مكفاليا ہے ؛ كيروقت كزرا توصرت في شخ نفبرالدين كوابنے پاس ملا یا اور آپ کو ابب خرقهٔ ایک مصلّی ایک تبدیج ا ور لکریای کاایک سالم عطا فرمایا - بیروه چیزی تقیں جو آپ کو حضرت خاجہ فریدالدین گنج نشکرنے عطا ذمانی تقیں۔ میچیزیں شخ نصیرالدین جراغ د مکی کودے کر فرمایا۔ آپ دہلی میں دہیں اور او گول سے طلم وستم برواشت کریں۔ اس کے بعد آپ نے نماز عصراداکی الجي سورج غروب بهي موا تفاكرة فتأب ولايت كُلُ نفس ذا لفتر الموسط اسرایک جاندارنے موت کامزہ عیصنا ہے اکے پددے میں تھی گیا۔ آپ كى رحلت بهت برّا حادثة تقاآب بردز جمعرات الحاره ربيع الاول مات مو یجیس ہجری کو وصل بحق ہوئے۔ اِسی ماریخ دفات برتمام اہل تواریخ کا آلفاق ہے لیکن آپ کی عمر کے متعلق مختلف مصرات نے اختلات کیا ہے مخرالوالیان اور شجرہ چنتیہ کے معتنف نے آپ کی عمر حپرا کنے سے لنذكرة العاشفين اورسيرالاصفياء فياكا نوسه سال بيان كي بع سلطان المشائخ خوا جرنظام الدین مجوب المی ورسلطان غیات الدبن تغلق کی و فات میں صرف ابک ماه اور الملاره دن کا فاصله ہے۔غیاث الدبن تعنق حضرت بلطان ظام البین سے ابک مہیمیۃ اور اٹھارہ دن پہلے فوت ہوا تھا

اگرچ بصزت سلطان المثا رُخ صزت فواج نظام الدبن مجوب المي قدس مرہ کے خلفادی تعدا دصدد دشارسے بامرہے میں ہم بیال تبرگا چندصرات کے اسائے گرامی تکھنے پراکتفاکرنے ہیں۔ ان تمام فلفائے کرام کے سردار صرت نعبرالدین چراغ د<sub>، ال</sub>ى قدس مره بين-ان كے علاوہ حضرت سراج الدين عثمان بينخ قطب الدين منور البيرضيخ بربان الدين شيخ صام الدين ملتاني مولا ناجال الدين نفرت فاني مولانا فخ الدين مولانا ابو بكرمندوى مولانا فخ الدين مروزي مولانا علم الدين شلي-يشخ بربان الدين مولانا وجيبه الدين يائلي مولا نافصح الدبن مولا ناهمس الدين يحيى مولانا شهاب الدين مولانا شخ محدقاضي مجى الدين كاشاني فاجركهم الدين سمر قندى بشيخ عبلال المدين او دسي - مولا ناجال الدبن - قاضى نشرف الدين جولانا كمال الدين بعيقوب مولا نابهاء الدين - شيخ مبادك خواج معز الدين بنواح صياللدين برنی بیخ تاج دین دادری مولانا مریدالدین انصاری خواج شمس الدین خانبرده اميرخسرو ـ نظام الدين شيرازي ـ خواجه سالار خيخ فحز الدين ميره لي - شيخ علا والدين اندىيقى - شيخ شهاب الدين كننورى مولانا حجة الدين ملتاني شيخ بدرالدين تولم ينغ دكن الدين چېرى - شخ عبدالرهمل سازگيوري ما جي احد بدايوني - سننخ لطيف الدين - سينخ تجم الدين محبوب - شيخ شمس الدين د باري خوا جريوسف بدايدني بشيخ سراج الدبن حافظ قاصني شا دعلي مولانا قدام الدبن مكداً مذ -مولانا بربإن الدبين ساوري مولا ناجمال الدين اودسى وشنح نظام الدين مولي تعاصني عبد الكريم قدواني - قاصني قدام الدين قد وركى بولانا على شاه جانداد خواجر نفي الدين وخوامرزاده سلطان المتائخ اليدكرماني بيدلوسف حنى عميد شاع ولندر اميرخرود بوي اميرص علائي سنجرى وخاصى فخز الدين الجبورى دحمة الشعليهم المجعين

نظ م الدین نظام الدین احد ولی محسبوب حق گو حق بین عجب تاریخ تولیدشش عیانت در دین در دین می سرور دین می سرو دین

تاریخ وفات خريد ملك سلطان الساطين 4 عديم المنسل سن فقر سلطان الولى + شمع دين سلطان الكريم بيرا بل دين سلطان الكبير + شهنتا وُ علال + عبيب چنت 0LTO 0LTO 0LTO سردادحق قطب الهدي + مقتدامىعود +مىكين مقتدا DLYD DLYD DLYD ست منطان کریم + زنده دل سرالی بیشوا 0440 PLYO محسبوب المي تحب رعرفاني

آپ سلطان الشعرار خواجها میرخسرورشاعر بیشتی د بلوی قدس مسرهٔ :- برُمان الففنلاء کے خطاب سے ملقب تھے۔اگر چیدہ بادشا ہان دقت کے دربار میں ببند مناصب بہ رہے۔ گران کے دل میں صفرت قواج مجبوب المی دہوی کی محبت کی حکم افی دہی ہے۔ اور بزرگان دین کے معتقدرہ یے بصرت نیخ نظام الدین کو بھی آپ جبیبا با دفا اور محرم اسرار مطلوب و مجبوب بنہیں مل آپ کا اسم گرامی ابدالحس نفا یخلص شروتا مجن دفول آپ کے والدا در بھائی صفرت فواج نظام الدین کے مربیقے تو آپ کی مربی ابھی آپھ سال تھی۔ آپ مورش آباد میں بیدا ہوئے۔ یصے ٹیسیالی بھی کہاجاتا ہے یہ قصبہ در بائے گذگا کے کنارے پرواقعہ ہے۔ آپ کے والدا میرسیف الدین لائی تی بوئے تھے الدین لائی تی اس وقت خواج خرو کی عراجی ٹو کسال کا عمر میں شہد ہوئے تھے۔ آپ اس وقت کے دلی الدی عراجی ٹو کسال کا عمر میں تھے۔ حضرت امیرخسرو کو اپنی وقت کے دلی الدی تھے۔ اور ایک سوتیرہ سال کی عمر میں تھے۔ حضرت امیرخسرو کو اپنی تربیت میں لیا۔

صرت خواج نظام الدین مجبوب المی قدس سرهٔ نے آپ کو ترک الله کا ضاب دیا تقا بصرت خواج خسرو کے ایک شعر میں اس خطاب کی نشاند ہی ملتی ہے۔

مرزبال ج ك خطاب بنده ترك المدرنت

وست ترك التدويكي بم بالبش سياد

چون من سکین ترا دارم <sup>لم</sup>ینم لس بود منتند سر این

يضخ من يس مهر مان و فالقيم المرزر كار

حضرت سلطان المن المخ اكثر فرما ياكرنے تھے۔ اسے ترک التد بي اپنے
اپ سے تو نادا عن بوسک ہوں۔ گرتم سے كھى نادا من بنبيں ہوسك ، حضرت المبر
خسرو كے بڑے جها فى كانام اعز الدين على تفا۔ وہ بھى حضرت خواج مجبوب الملى
كے بے بناہ محبوب ول اور منظور نظر تھے جھنرت نے آپ كو دُو بارضلعت فلانت
سے نوا ذاتھا خواج خسرو شعر كہتے گر حب تك اپنے جھا فى كود كھا نہ ليتے كى كے

سائے نہ لاتے صفرت خاج نظام الدین محیس سماع میں تشریف لاتے بسسے
پہلے صفرت امیر خسرو غزل سناتے اور اپنے دائیں پہلومیں امیر خسر و کو سٹھا یا کرتے
سٹھے آپ کے بائیں پہلومیں خواج مبتشر کو سٹھا تے خواج مبتشر بھی صفرت شخ کے
در خرید غلام تھے۔ آپ جس صورت اور حس لی میں بے مثال تھے صفرت خواج
امیر خسرو کو مفتا حالماً ع کہ کر لیکارتے۔ اور فرما یا کرتے خسرو ظاہری حس لطانت
اور علم موسیقی میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے۔ دو الیے قوال جن کے کلام اور آ واز کی
اور ملم موسیقی میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے۔ دو الیے قوال جن کے کلام اور آ واز کی
سامنے مبیطتے اور کلام ساتے تھے۔

حضرت فواجرامیرخسرو ہردات مناز تہجد میں قرآن کے سات سپارے پڑھا کہ سقے تھا۔ نمازع خاود اکر نے کے بعد حضرت شیخ کی فدمت میں جاتے اور ہر مرضوع پر فضائو کہ رہے دو سرے احباب بھی بات کرتے توان کی باتیں صفرت شیخ اور اہل محبس سفتے رایک دن امیرخسرونے صفرت شیخ کی فدمت میں عرصٰ کی میرا دل جا ہتا ہے کہ آپ کی رحلت کے بعد میں اِس می فقتند دنیا میں شد بھول بھر میری یہ بھی فواہش ہے کہ میری قبر ہجی آپ کی فدمت میں عرصٰ کی کہ میں نہیں جا ہتا کہ فرشتے مواہش ہے کہ میری قبر ہے ساتھ ہو۔ آپ نے فرطیا ۔ انشا والتد الیا ہی ہو گواہش ہے کہ میری نہیں جا ہتا کہ فرشتے میدان حشر میں محصورے نام سے رکاری کی کہ میں نہیں جا ہتا کہ فرشتے میدان حشر میں محصورے نام سے رکاری کی کہ میں نہیں جا ہتا کہ فرشتے میدان حشر میں محصورے نام سے رکاری کی کہ میں نہیں جا تھا۔ نے میں سے دو سنا میں ایس محد فالسید رکھا جائے گا بھورے سلطان المنائع نے فرطیا فیا می خوت میں یہ دو شعر بیسے می جو تبر کا بیاں تکھے جاتے ہیں۔

خرو که بنظم و نیز مثلث کم خواست لک است که ملک سخن آن خسروداست این خرو مااست نامرخسرد نبیت زیرا که غذی ناصرخمرد ما است

سفينة الاولياء كے معنف نے مکھا ہے كہ خواجہ خسرو كے دل بيں اتنى عثق كى آگ تقی اور آپ کے بینے میں اتنا سوز تھا کہ آپ جو بھی قبیمن پینتے دل کی جگہ سے ہمیشھل جاتی نیا کیڑے پینتے نو دل کے اوپرسے وہ کیڑا جلا ہوا نظر ہ تا۔ ہب چالیں سال تك دوز ہے رکھتے رہے اور كئى بار اپنے پير دوش ضمير كے ساتھ ج كيا۔ کتے ہیں کہ حضرت خواج نے نا نواے کی بیں کھیں جو نظم وکٹر پرشمل تھیں۔ آپ ك مشہور متعرول كى تعداد با نيخ لاكھ تك جاتى ہے إس تصانبات كے علاوہ آپ كے مندى التعار تحرير وتقريس باسري اب ما في البديع كيفيرات فالدي كار كى كتاب مطع الانوارشيخ نظام الدبن كنجرى رحمة التدعليه كي منهور كتاب مخرن الاسرار کے جواب میں تھھی گئی تھی۔ میں کتاب دوہ مفتے میں ممل ہوگئی تھی۔ آپ کو تمام مقام او سنرین کلامی اس اسب دھن کی برکت سے حاصل ہوا جرائپ کے بیرومر شدخوانظا الدین نے ہنا یت مجت اور عنایت سے آپ کے منہ میں ڈالاً۔ آپ کا بیعا شقانہ شعر تو تقریبًا ہرصاحب علم کی زبان پردوال ہے۔

ندلفت زمردد جانب نونرعاشقانیست چیزی نی توان گفت ردی تودرمیانیست

ملند اگرچناصل مولف نے آپ کی تصافات نا فرائے تکھی ہیں بیکن سرسادی کنا ہیں ذمانے کی دست بددسے محفوظ مزدہ سکیں فیلی نسنے شاہری کمشب خانوں میں محفوظ ہوئے اورا نفلابات زمان نہ کے معمقول معدم مہورتے گئے۔ اہل ذوق نے اپنی بساط کے مطابق اہنیں محفوظ کرنے کی مرحنید کوششیر کسی کھرز مانے کی نظامت خزیاں ان نی حفاظتی وائدوں کو توڈ کرا پناکام کرتیں گئیں، باتی حاشیر انگل صفح میلا خافوی کی

ا كي دن صفرت ملطان المثائخ كي خدمت ميں ايك درويش 1 يا اور 1 كرسوال كيا كرمجيكيدديا عائدات نفرطيان حوكجهمي ندرانه أك كاده تنهيل دردياجائكا الفاق ایسا ہواکہ سارا دن شام کے کھے مذاہیا ۔ آپ نے فرمایا اچھا کل ویمی نذرونیان آئ وہ تہاری ہو گی۔ دوسرے دل تھی کھ نہ آیا ۔ آخر حضرتِ شِخ نے اپنے حبتے ا کا ئے اور اس درولیش کودے دیئے . درولیش بھی ان جو تو ل کوہڑی عقیدت سے اکھاکرروا نہ ہواا ورد ہی سے با ہرنکل کراپنے وطن کو عیل بڑا۔ را ستے میں امیر مفرو سے ملاقات ہوئی جربادتناہ کے تشارکے ساتھ آرہے عقے امیرخسرونے اس درولیش سے بوچھا کہ حضرت سلطان المثا نیخ نوا جرنظام الدین کی کوئی خبر ہے اُس نے بتایا کہ وہ خیر دعا فیت سے ہیں۔امیرخسردنے کہا چھے تم سے اپنے بيرى خرشبو آتى ہے كياال كى كوئى شاه متہار كياس سے درويش فيتايابال ان كا جوتامبارك جوا ہنول نے مجھے دیا تھامیرے باس ہے۔ فرمایا اس كوبيجو گے۔درولیش کنے لگا! ہاں امیرضروکے پاس اس وقت یا نج لا کھ روب تھا سارارو بيردردلين كودے ديا اور صفرت شخ كے جوتے فريد كراپنے سرريك کہ خواج محبوب الہا کی فدمت میں عاصر ہوئے۔ آپ نے فرما یا خروتم نے پانچے لا كدرويدد العروز ول كالوداك متاكرليا المرخسرو في عرض كي صور درولیش استے برسی راصی ہوگیا تفارور نہیں توائسے اور بھی دینے کوتیار تھا۔

کتابوں میں مکھاہے کہ جس دن صفرت سلطان المثائخ صفرت فاج محبوب المی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو فواج خرود کی میں نہ تھے دہ با دیتا ہ کے ساتھ دیگال گئے ہوئے تھے، یہ وحثت ناک خرس کر دہلی پہنچے چہرہ گردا کو دھا۔ استے ہی قبر برگر گئے قبر کی مٹی اپنے چہرے پر ملی رسا ہ لیاس بہن لیا اور چید ماہ تک مزار برہی رہے۔ چید مہیلنے گزر نے کے بعد بروز بدھوا تھارہ ماہ شوال سات سوئیس ہجری اس بیان پر طلال سے دخصت ہوگئے ۔ آپ کو صفرت شیخ کے بہلو میں دفن کرد یا گیا علے

خوا جرخسرد امسيد و دجال ميافت مثل گل يو در جنت مقام رطلت ا دار نترف الا فطا بخوال ميز فرماً ببه ب ل سيرين کلام مدرد ما مدرد ميز فرماً مدم سيرين کلام مدريب د ل ديا طوطلي گوئينده مهندوستان

**D440** 

مندلیب دل <u>۲۵ ه</u>

ہب سطان المث کنے کے خلیفہ اعظم سے مولان المث کنے کے خلیفہ اعظم سے مولان المق کنے کے خلیفہ اعظم سے مولان المری میں گذری بڑے ماک عقد مسلطان علاءاً لدین کے دولیوں ماک عقد مسلطان علاءاً لدین کے دولیوں

علی ندما حب مخبر الواصلین نے آپ کی تاریخ و فات خرو د ہوی سمنے میں اللہ میں ہے اللہ میں اللہ

یں بڑے اسم معرکے سرکے اور بڑی بڑی شا ندار خدمات بجالا کے بیکی جس دان معرب سلطان المثائع کے مرید ہوئے قو دنیاسے دست برداد ہو گئی سلطان المثائع کے مرید ہوئے قو دنیاسے دست برداد ہو گئی سلطان المثائع کے مرید ہوئے قو آب نے خواج میں الدین کو یاد کیا اور صفرت ملطان المثائع کی فدمت میں پنجام بھیجا کہ تو یدالدین کو اجازت دیں کہ وہ دیابد میں آئی کیو نکہ اُن کے بغیر مراکام بنہیں جیت حضرت شیخ نے جواب میں کہا کہ امنوں میں آئی کو بی کہ اُن کے بغیر مراکام بنہیں جات کے تحمیل میں صورو من ہیں ، باد شاہ نے بیر فراب نوائع ہوا۔ اور کہ لا بھیجا کہ آپ تمام لوگوں کو اپنے جیسا بنا ناچاہے جواب بین باد شاہ نے بیر آپ نے فرابا اپنے جیسا بنا ناچاہے ہیں ابید نے فرابا اپنا ہول۔ باد شاہ نے بیر ابید نے فرابا اپنا ہول۔ باد شاہ نے بیر ابید نے فرابا اپنا مول مول کی جواب کی میں بہتر دیجینا جا ہتا ہوں۔ باد شاہ نے بیر ابید نے نواموش ہوگیا۔

بولانا مویدالدین سائت شوهیدی میری میں فوت ہوئے۔ چون مویدرفنت از دنیا ئے دون سال وصل آئٹ مالی لفت عاشق صادق موید کن رفت م نیزون رما پر مہرسدی مجتبے

کی تو آپ مخلوق کی ہدایت میں مصروف ہوگئے اور جبندیری کے علاقے میں قیام فرمایا۔ اور دیال ہی سات سوانتیس ہجری میں فرت ہوئے۔ آپ کامزار چندیری میں ہے۔

> شدند دنیب چودر بہشت بریں سنیخ معود او سعن نانے اوسف عاقبت مجو سالش ہم نجوان اور اوسفت نانی

آپ جیتی بزرگان برصغیر میں سے تھے بھزت نواج محمدا مام قدر میں سے تھے بھزت خواج محمدا مام قدر میں سے تھے بھزت خواج مین فریدالدین گئے تئرر محمدا اللہ علیہ کے فرام زاد سے تھے۔ آپ کے والدگرا می کا نام بینے بدر الدین اسحاق بجاری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اگر جہ آپ اپنے والدسے بھی بعیت تھے۔ گر آپ کو صفرت بیٹے المان کے سے بڑا فیض ملا تھا۔ آپ نے صفرت فواج نظام الدین مجوب المی دہوی کے ملفوظات پر ایک کتاب الوال الجائس کھی جو بہت مشہور ہوئی۔ آپ کو علوم ظاہری و باطنی کے ساتھ میں عملی کا مل مہارت تھی۔ آپ کا وصال سے بھی کو ہوا۔

رفت جيل ا زجهال نجلد بري ينخ اسعدا مام عارف دهر دهلت معتبر هبيب نجوال سم محسدا مام عارف دهر مهم مورد

آپ سلطان المتائخ نظام الدين من في تحسام الدين ملتاني قدس سرة الدين كفافك با وقارير

عقد نهد دتقوی داور دیاضت می اپنے اجاب میں متا ذیکے مفرت سینے

سلطان المتا کئے فروا یاکرتے تھے۔ کد دہلی شہر شیخ حام الدین کے ظلّ عابت میں ہے۔

آپ ایک دن کہیں جارہے تھے۔ راستہ میں شنول بحق ہونے کی وجسے
اتنی عوست طاری تھی کہ آپ کے کندھے بہت معنّلی گر بیٹا ایک شخص نے دیکھا تو

فیلاکر آ واز دی۔ یا شخ ۔ ای شخ ۔ گر شخ کو قطعًا کوئی خبر نہ ہوئی ۔ آخر کا رصناً یا تھا

کر آپ کے پاس آیا۔ اور کہنے لگا۔ میں نے کئی باریا شخ یا شخ کہا۔ گر آپ نے کچ نہ سا۔ اور صنی نہ اسلال شخ نہیں

نا۔ اور صنی نہ اسلالی ایس نے اگر اس نام سے آواز دیتے تو میں سے نیت این کو گئے جج کی

ہول۔ ایک نقیر بے نوا ہول ۔ اگر اس نام سے آواز دیتے تو میں سے لیت این کو گئے جج کی

ایک بارا پ صزت بیرروش میری اجازت سے جے بیت النّد کو گئے جے کی سعادت اورگند حضری کی ذیارت سے والیس آئے تو سینے نے فرما یا۔ اگرکوئی تخص کے کوما تا ہے۔ تواسے صنور نبی کریم صلی النّد علیہ دسلم کے مدمند کی علیا دہ میں کرنا چاہئے اس سے صنور کے مدمند کی ذیارت کے ساخل سا تقر صنور کی ضومی توجر ہوجاتی ہے گئے کہ دوران بھی اگر چردومند اطہر کی مامزی ہوجاتی ہے۔ گرصنور کی مترف ذیارت کے خوا مُرسے محردمی رہتی ہے۔ بینے صام الدین نے یہ بات سنی تواسی وقت و بادہ صنور نبی کریم صاحب کو تروت سنے کے دوران کی نیت کی اوردوان ہوئے و صنور نبی کریم صاحب کو تروت سنے کے دوران کی نیت کی اوردوان ہوئے۔ اور بادگاہ نبوی میں حاصر ہوئے۔

معارج آلولا میت کے مولف نے آپ کی دفات مصابط کھی ہے۔ آپ کا مزار بڑا نوار موضع بٹی گرات رکا کھیے وال ہے۔ جی دفو سلطان مجر تنفق نے دہلی کو گھی وال ہے۔ جی دفو سلطان مجر تنفق نے دہلی کو گھیو ڈکر دلیا گری کو آباد کیا اور دہلی سے گجرات جلے آئے تھے۔ اور دہل سی تیام دین تو شخ حسا الدین بھی دہلی سے گجرات جلے آئے تھے۔ اور دہل سی تیام پذیر ہوئے۔

چول حسام الدین ملت نی ولی دفت مشل گل بنگلز ارجهال دهلتش اکشرت ولی حق بگو مهم مهم بهم حسام الدین ملت نی نجوال بهم حسام الدین ملت نی نجوال

آب سطان الادلیار کے مصاحبان خواج فخر الدین روزی قدس مسرؤ اسفاص میں سے تھے بڑے متفی اور پر بہزرگار محقے درائی النافید بریم کرتے عام لوگوں سے علیانی و رہنے اور دوبال النیب ایک مجالس میں آیا کرتے تھے۔

ایک دن آب نے صرت مجوب المی دہوی قدس سرہ کی فدمت ہیں عرض کی کہ ایک دن آب نے صرت میں عرض کی کہ ایک دن مجھے سے بیاس لگی کھے غائب سے ایک کوڈہ آتا نظر آباریس نے اسے توٹو ڈالا۔ اور سارا بانی زمین بوگرگیا۔ اور کہا میں کرامت سے درآمد متندہ بانی نہیں بول کا حضرت شیخ نے سن کر فرمایا۔ پی لینا چاہئے تھا۔ یہ غیب بارکنگھی کر ناچا ہی۔ مگرمیرے باس اپنی کنگھی مذتھی۔ دیوار بھی کی ایک تخص ظامر ہوا۔ اس کے ماتھ میں کنگھی تھی کچو کویں نے کنگھی کر نی ۔ ایک باریس وضو کر راج تھا۔ میں نے میا ہا کہ داڑھی کو کنگھی کرول میں بینی کی میں بینی ہوئی تھی۔ دہ کنگھی اپنے طور بو آٹن کی میری کنگھی کر ان اندر طاق میں بین کی دہ کا کھی کر ان اندر طاق میں بینے کیوٹی اور کنگھی کر اندر طاق میں بینے کیوٹی اور کنگھی کر ان در کنگھی کر کی ۔

شُخُ فَخِ الدین ہردوز قرآن پاک کی جزود سپارے، کی کتابت کرتے۔اوروگول کودے کو اُجرت لیتے۔ لوگ خوش سے آپ کو چھ آنے دے دیا کرتے تھے گر آپ مرن چارا نے پیتے ۔اورلینے افراجات کی فالت کرتے ۔جب آپ بوٹس موسکے
نظر کر ورہوگئی۔ کتا بت کرنے سے معذور ہو گئے۔ ملک التجار جمیدالدین نے سلطان
علاء الدین فلجی سے مفارش کی ۔ بادشاہ نے دونا ندا یک دو پیر مال غنیمت سے
وفلیف مقرر کر دیا۔ گرائپ نے تبول نہ کیا اور کہا مجھے تو صرف چارا سے ہی چاہیئے
ادر یہی میں قرآن کریم کی کتابت سے ماصل کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے بڑا اصرار کیا
گرائپ نے بڑی شکل سے بارہ آنہ یو میں قبول کیا۔

یہ جا مع الکمالات شخصیت کرسے ہے کوسلطان محدعا دل تغلق برغیا شالدین کے عہد حکومت میں فوت ہوئی۔

> نزردزی چول ت بخلد برین وصل شدیا وصال دممانی سال وصلت مگر فلیل الله سمال وصلت مگر فلیل الله سم برال شاه زیب عرفایی

آپ صرت نظام الدین اولیا،
میرس علائی سنجری قدس سره از قدس سره کے فلیفه ما صریحانی
عهد کے علماء و نفلا اور شعوا میں مقتدرا ورمتا نده تنے جاتے تھے معاشرے
میں بڑی عزت اور قدر سے دیجھے جاتے تھے آپ کوسلطال لٹائخ کے مرید ل میں فاص مقام ماصل تھا۔ آپ نے غیاف الدین اور فان شہید کے حق میں
بڑے ذور دار مرصع قصا کد لکھے۔ اور اپنے ان قصا کد کی وجہ سے شعراء وقت
سے سبقت ماصل کی۔ اللہ نے ہدا ہے کی تو تہتر سال کی عمر میں صفرت خواجہ
نظام الدین کی مجلس میں ماصری و سینے گے۔ مرید ہوئے اور بہت مخوارد قت بی مقامات عالیه برجا پہنچ ۔ صفرت شیخ سلطان المثا نُخ کے ملفوظات پوادالفواید جبیسی مشہور زما مذکتاب آپ نے ہی ترتیب دی عقی۔ یہ کتاب صزت کی خدمت یں بیش کی گئی تو آپ نے اسے بے عدلپ ندفر مایا۔

آپ کا مولداد رمنشاد ہلی شہر تھا ہم تری عربی بادشاہ کے حکم سے دہلی چیوڑ کر دلی گئے اور دہاں ہی سے سے میں وفات پائی ۔ آپ کامزار دہاں ہی ہے ۔

چول حس از دارنانی رفت پست

از حس شدحسن درجنت مرید

دصل او میرحسن مرحوم حیال

دصل او میرحسن سید فرید

آپ صرت خواج نظام الدین اولیاد

مولا نا صبیاء الدین برنی قدس سرهٔ دو دوی قدس سرهٔ کے فلیف فاص تھے

آپ برصرت شیخ کی خصوصی نظر عابیت تھی۔ آپ اکثر او فات شیخ کی مجالس بی فوش
گفتاری سے کام لیفتہ جس سے حضرت شیخ کو بڑی سرت ہوتی بنوا جوابی خسرواور
گفتاری سے کام لیفتہ جس سے حضرت شیخ کو بڑی سرت ہوتی بنواں دوست پیجاز ندگی لبر
کرتے تھے۔ آپ نے فیروز شاہتی مبیبی مشہود کتا ب مکھی تھی یہ کتا ب لطال جا الدی
فیروز شاہ ترک فلی کے عکم سے ترتیب دی گئی مولانا بری نے اپنے حرب نامر بریکھا
فیروز شاہ ترک فلی کے عکم سے ترتیب دی گئی مولانا بری نے اپنے حرب نامر بریکھا
میں خیال آیا کہ پہلے بزرگ مربد بنانے میں بڑی اصتیاط سے کام بیا کرتے تھے مگر
میں خیال آیا کہ پہلے بزرگ مربد بنائے میں بڑی اصتیاط سے کام بیا کرتے تھے مگر
میاں کہ جی دومت میں میں بڑی اصتیاط سے کام بیا کہ میں
میرادل جا میں میرادل جا ہتا تھا۔ کہ میں
موال کہ کے صفرت شیخ سے و صناحت لوں۔ ابھی بیر موال میری ذبان پر نہیں آیا تھا

كر حفرت تے نور باطن سے خود ہى مير سے خيالات كو بھانب ليا-اور فرمانے لگے۔ التدتمالي سرزملف مي ابني عكمت وقدرت سي بيض خصوصيات كورواج دتياب ادرا کی فاص فاصیت پیدا ہوجاتی ہے۔ ہرزمانے کے لوگوں کا بیعتیں ایک جبیبی نہیں ہوتیں۔ دراصل مرید ہوٹا غبرالٹدسے انقطاع کا ایک ذرایہ ہے۔ پیلے ذمانے کے بزرگول کا بیرطر لقتہ تھا کہ حب تک ان سے بعیت ہونے والاشخص غیراللہ سے تطع تعلق مذكرليبًا تقاءا سے مريد بنهن بناتے تھے مگر حضرت نواجرا برسيدا بوالخير رحة الدعليدك زما ردس الدير كرحضرت سيف الدين باخرزى رحمة التدعليد كزمانه مك بيرصرت فاجرتهاب الدين عرسهروردى سے الد كوصرت فريدالدين كنج فكر تدس سرهما كيذما مذ مك ببطر لفير عقا - كم ال روحاني با دشا مول كي دروا ندول ادر فا نقا ہول پربے بناہ مخلوق جمع ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ آخرت کے خونسے ان بزرگان دین کی بناہ میں خود بخو د چلے آنے تھے۔ یہ بزرگ بھی ان لوگوں کے فوٹ زدہ د دول کواپنی نیاه میں لاتے تھے۔ میں بھی اپنے پیروں کی بیروی میں ابسے لوگوں كومريد بناليتا مول جوكه ايك لمحرك للغ يعجى الله كي قلاش مين قدم التفاقي ميري یہ ہے احتباطی دراصل اپنے ہروں کی سنت کا تباع ہے میرا خیال ہے ۔ کم اس با احتیاطی میں کھیفا مُدے بھی ہیں۔ پہلے توبہ بات ہے کرمیرے ملفہ الادت میں آنے والے اکثر لوگ بین گناہوں سے محفوظ دہنے کی کوشش کرتے ہیں۔وہ نماز با جاعت ادا كمه نا سروع كرديتي بير-ا درا دد لوا قل مي شغول بوت بير-اگر میں انہیں ایتدائے کارمیں ہی راہ سلوک کی مشکلات کا تذکرہ سرّوع کرموں توب عام لوگ ان مکیول سے بھی محوم رہ جائیں۔ دوسرے میں کسی وسیلے یشفنع یا درمیانی تخصیت کے بغربراہ راست مرید بنانے کے لئے دروازے کھلے رکھنا ہول - ہیں دىجة مول كملمال عجز والكسادية أسك برطقة من اورا قرادكرت من كريم نے

مّام گنا ہوں سے تو برکر لی ہے ہیں یہ خیال کرتے ہوئے کہ خایدان کی یہ بات درست ہے مرید بنالیتا ہول۔ال میں سے اکثر سیج ہوتے ہیں بعض سے کوتا ہیاں بھی سرز دہوتی میں اسطان کارسے اکثریت گنا ہوں سے بھے جاتی ہے بنیسری دج تمام دج ہات سے اہم ہے۔ایک دن میرے بیرومر شد حضرت فرمدالی والدین تنکر گنج رحمته الله علیہ نے میرے سامنة فلم دوات ركه كرارث وفرما ياكة تعويذ لكهوا ورصر ورت مندول اورحاجت مندول كوديتے جاؤيں يه كام كرتے كوتے تنگ آگيا حضرت فيرے جرب بإس الل ك الثارد يج توفر مايا فظام الدين إتم اب مي تقك كئ بو- ايك وتت آئے گا كه تمهاري فانقاه كدروازك يربزارون عاجت مندجع بول كے بيركيا كروكي؟ میں صفرت سننج کے یاؤں پر گر گیا ۔ رونا سنروع کر دیا۔ اور عرصٰ کی مخدوم مجھے بزرگ بنارہے ہیں مجھے فلافت سے سرفراز فرمایا جا رہا ہے۔اور میں الله کی مخلوق سے دۇرىجاگ رىلى بول بىلانت توبۇاسخت اورمىنت طلب كام سے اورىيس آج بىي انكاركدد ما بول ميس في برمل كها حصور البربية مكل كام سي مجع اتنى عظم فراى كى طاقت نہيں ہے حضرت خواج فريد برى اس بات سے ايك فاص تعم كى فيت مِن متِل بوگئے بھوڑی دیر کے بعد فرمایا مبرے نزدیک آؤ فرمایا - نظام الدین -كل ميدان حشر مي الندس م محد عن من ب اورالند م برود د كامي تم سے وعدہ کرتا ہول۔ کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم سزر کھول گا۔ جب مكتبس يانتهار مريدول كرجنت مين نهنجا دول - مين اكثر لوكول كواسى بنارت برمريد نياتا ما تا بول كم كوئى شخص محروم مدرسف بائے ميں ما نا بول كرلوگ اكثر كنا مكارين-انبيس نيكى كوفين بهت كم متى ب- سكى الرمير ييرو مرتذك وسيدا وروعده كم مطابق اكريه لوگ جنت مين واخل برجائي تواس یں مجھے کیا عذر ہوسکتا ہے۔

آپ صرت واج مجوب المی کے يشخ برمان الدين غريب قدس سرة به غليفه خاص فظه وقت كالمين من كخيس مانے جاتے منے ذوق سوق عشق دستى ميں مودن وجدوساع كے ولداوه تقيآب كاشار علماد عصرس بوتا تقا-اميرخسرواميرص علائي سنجرى دغيره والشورول كي صف من بيطية عقر سينخ نصير الدين محمود حراغ وملى قدس سرة اكثر آپ کے گرتشرلیب لاتے۔ آپ صرت خواج نظام الدین کے اتنے معتقدا ورا را دت مذي آپ كادب كايه عالم تقا كهارى عرعيات بوركى طرف بيت بعي نبين كى آب كوصرت سلطان المشائخ نے دوبارخ تؤخلانت سے نوازا بہلى بارجب فلانت ملى توصفرت اميرضروا ورميرعلا أي سنجرى محلس مي موجود تقفي الى سب صرات نے صرت محبوب اہلی کی خدمت میں سفارش کی کمبر ہاں الدین آپ کے قديم فادم بين النبي خرقة فلا فت من عامية فواجرا قبال جمصرت فواجرنظام الدين كے فادم فاص اور محرم مجانس تقے دہ اس معاملہ میں بیش بیش تھے ۔ وہ پیرامین اور کلاہ لائے اور صفرت شخ کوات ماکی شخ برہان الدین کو مینا یا جائے ۔ خود

بهنات وقت اعلان فرماد بالمولانات جسات بهي فليفه بي بصرت خوا جدنظام الدبن غاموش رہے۔ بیخاموسٹی آپ کی اجازت اور دضا مندی کی علامت علی بھر ایک وقت آیا جب شخ علی زمنی اور ملک نصرت جوسلطان علاء آلد بن کے رکشند دار تھے۔ اور صرت فواج نظام الدین کے ادادت مند تھے آئے اور صرت فواج کی فدمت میں عرض کی۔ کہمولا نا ہر مان الدبن غربیب بیرزمن ہو گئے ہیں۔ مگرا بھی تک اپنے تھر میں بور یا نشین ہیں اُرو کلیم مرد وکشن رہنے ہیں۔ مگر مخلوق خدا ان کے دروانے پرہوم کرتی ہے۔ اور سجادہ نشبین کی تنہ ت دُور دُور تک پہنچ علی ہے اور آپ کی طرح ہی مرمدینا رہے ہیں۔ کیا بیسب آپ کی اجازت سے ہور ہاہے ، حضرت فواج نظام الدین د بوی کوال کی اس بات سے عصد آگیا۔ جب مولانا رات کو عاصر خدمت ہو سے تو آپ نے ان سے بات نہ کی ۔ ایک خادم نے مولا نابر ہا آلدین کوکہا۔ کہ آپ بہاں سے چلے جا میں کیونکہ آپ کو بیاں بیٹنے کی اجازت نہیں ہے أب اعظے جران و پریشان و بال سے جل براے اور گھر جا کرصف ماتم بھیا دی۔ مشركے لوگ آتے۔ تواہی اظهار تعزیت كرتے البرضرونے آپ كى بدعالت دیکھی۔ توصفرت خواج رہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس حالت میں کھڑے موئے کہ گلے میں ٹیکا ڈال دکھاہے حضرت خواجے پوچیا! اے ترک الند! كيامعامله بي عرض كي حضور مي مولانا بربان الدين غريب كے گنا ہول كي معافي كا خوا متلكار مول وشخ نے مسكرا كرفر ما يا - معات كرد ياكيا . انہيں سے آ دُرولا ابر مالى دين ا ورخوا جدامیرخسرو دونول گلے میں گیڑیاں ڈالے حاضر فدست ہوئے تدم ہیں كى حضرت خواج نے مولانا برہان الدین كوا زسرنومر مدكيا۔ نیا خرقۂ خلافت دیا ا ورايك مَلاقه رِقطب مقرركبا - جهال آپ كوبرس شهرت ملى -معارج الولايت كم مولقت نے لكھا ہے كرجيب مولانا بريان الدين ديل

ے دادگری پنے . تو آپ و ہال بڑی مقبولیت عاصل ہوئی - ابنی دنول سینے ذین الدین دا دو بیزان یا آپ کی کوامت کی شهرت سنی بیرانسا زروئ کرامت اٹرکر دیوگری پنجے ہوگول سے منا۔ شیخ بربان الدین تواکٹراو قا<del>ت سماع</del> مِن منفول رہنے ہیں۔ اور لوگ آپ کوسجدہ عبی کرتے ہیں۔ تودا دوستیرازی کورشی مادیسی ہوئی شیخ بربان الدیں نے نوربھیرت سے معلوم کر لیا کہ ان کے دل میں ایسے خطرات موجود ہیں ۔ ابک فادم کے ہاتھ کہلا بھیجا۔ کدایک بزرگ کے لئے اتنا لمباسفر كركة أنا اور عيراكي بات سن كرمايوس موكربوط جا ناعظمندي نبين الرينيطاني وسوسه المنطافهي وتومار ياس كربان كري انشاء التدفتكوك رفع موجأي گے ۔ فتخ زین الدین اسی دقت مجلس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت صرت بر ہاں الدین عجلس ماع میں وجد میں تھے۔ شیخ زین الدین تھی محلس ماع میں ملیقے اور وقت و د جدين أسكنه ول مات موكيا اور تمام خيالات محوم وسكنه معبس برخاست موني توائب مرمدین گئے۔ اور تقوارے ہی عرصہ میں کمال حاصل کیا۔

بیخ نرین الدین میرازی بیخ فریدالدین شیخ کمال الدین کاشانی بیخ در الدین هی می میرادین الدین کاشانی بیخ در الدین کائین حجام کاشانی حضرت بیخ بر بان الدین کائین نامی بزدگ مرید تقال آپ کے ملفوظات اسی نے ہی مرتب کئے تقصیص کا نام

بدايت القلوب تفار

الهم المعرف الم

چوت دبر بان دین از دار فانی خرد سال دمسال او تشهیر کی فرمود عساشق منبع حق دگر ایل مفایر بان دین سپ

آپ شخ میمام الدّبن سوخته رحمهٔ الله علیه، من خواردین بن خواجهه الله علیه، من خوری کے بیٹے ہے۔ آتش عبت میں سوخة اور تیرعش کے گھائل تھے۔ آپ شخ نظام الدین دہلی رحمۃ الله علیم کی صعبت میں اکثر حاصری دیتے۔ آپ کے والد ما جدنے آپ کا نام اپنے بھائی کے نام پر دکھا تھا۔ جو زندہ ہی غائب ہوکہ ابدال کی صعبت میں چلاگیا تھا۔ آپ کا سال وفات سائے سواک الیس ہجری ہے اور آپ کا مزاد قصبہ سابتہ میں ہیں۔ جوا مجرسے مغرب کی جانب ہے آپ کی عربو سال سے بھی ندیا وہ ہوئی۔

پون حام الدین زدنیا رخت بست سال وصس اس آن و لی متفی عاشق الله صدیق آمده است هم حیام الدین سید مبنتی

عاصر ہوا ہیں نے دیجھا تو ایک ہزدگ ایک بیٹے ہوئے ہیں منہ قبلے کی طرف اور اسلامی آئیس آسان کی طرف دو جمال حق میں تفرق ہیں۔ میں انہیں دیکھ کرا مک محمہ حیران رہ گیا۔ دیکھا کہ شنج ترشیا اور حملائی کی طرح پیٹر پیٹر انے گئے۔ عالم محرمیں آئے تو اپنا ہاتھ میرے سر برد کھ کر فرمایا تم کون ہو میں نے کہا میرانام موزنیہ فرمایا انسان اللہ عوزیز نبو گئے۔ آئی کی دفات سات سواکتا لیس ہجری میں باین کی گئی ہے۔

رفت چون از جهاں نجلد بریں سنتے اہل یقین عسنه نیز الدین رہائی الدین الدین الدین الدین الدین الدین نیز خوال مستجے دین عزیز الدین

آپ بہت بڑے ما م دین اور الدین کی رحمۃ الد کالید الدین الدین سیمس الدین کی رحمۃ الد کالید الدین الدین کے فلیفہ بقے۔ اور آپ کے بہترین اجاب اور اصحاب میں سے شار ہوئے سے میں دوتان کے اکثر علمار آپ کے شاگرد تھے۔ آپ کے شاگرد آپ پر نخر کرتے تھے۔ ہندوتان کے اکثر علمار آپ کے شاگرد تھے۔ آپ کے شاگرد آپ پر نخر تعدو موں اور تھا علم ماصل کرنے کے لئے دہلی آئے اور اللہ قدر علوم دینی میں کمال ماصل کیا کہ اس وقت کے علمار میں سے فقہ عدیث اور اللہ تعدو الدین کی کرامات کی شہرت شنی تو شنح صدرالدین کی و ساطت سے ماضر ہوئے اور میر ہوگئے یقو فی سیم عرض میں باطنی کمالات ماصل کر لئے رسادی عمر تجرید اور تر میر ہوگئے یقو فی مادی عمر شادی نہیں کی ۔ فلا نت ماصل کر لئے رسادی عمر تجرید اور تو مید میں باطنی کمالات ماصل کر لئے رسادی عمر تجرید اور تو مید میں باطنی کمالات ماصل کر لئے رسادی عمر تجرید اور تیام رید نہیں نیا یا۔ مادی عمر شادی نہیں کی ۔ فلا نت ماصل کر لئے کے اوصات میں کھا تھا۔ مادی عمر تادی نہیں کی ۔ فلا نت ماصل کر نے یہ شعر آپ کے اوصات میں کھا تھا۔

سنا ونتُ العلم من حياك من فقال العلم سمّس الدين يحلي المهاب كي و فات سات سوسنتاليس بجري مي لكهي لمي هي كي ہے۔ سمس دين ماہ اوج برج لحم ال سندند دنيا جو در بہشت برين! مندند دنيا جو در بہشت برين! مانتش على بدسخي آلدين سم نجوال ماہ بدر منت مس لدين

سيضخ نفيرالدين محود حراغ دباوي آپ سے تھیرالدین خود کراع دہوی خواجہ مالک زادہ احدر حمتہ اللہ علیہ ، کے معتقد تھے عشق ومحبت کی وج سے فنا فی الین ہو گئے معادج آلولایت کے معنف نے جوا مع الکلم سے نکل کیا ہے كدوه اليے بزرگ تھے جنہوں نے شخ نصيرالدين جراغ د ہوى سے فلا ہرى بعت منیں کی۔ لوگوںنے لوچھا۔ آپ نے ابباکیوں نہیں کیا فرما یا مجھے بہ طاقت نہیں ہے کہ میں شخ کے ہاتھ یہ ہاتھ رکھوں اسے کے سامنے کھا نالایا جا آ اوا پ اے منصے رہتے۔ اور کھانے کی طرف م تقرنہ بڑھاتے کہتے جب یک میں اپنے پیر کی نیادت نرکداول میرے الے کھا ناحوام ہے۔اُ کھ کوانے بیر کی طرف جانے زیادت كرتے بير كھ كھاتے يتے - زند كى كے آخرى حضے بين خلى كى دجرسے بيار ہو گئے ناك سے خون بہنے لگا وروہ گلے میں سيكنے لكا واكد كى خون كا قطره زيبن بركرتا تو آب كے بيركا نام مكما جاتا ووستول كو بيته جلاتو بيوا قديشخ نصيرالدين حراغ دلوى ك سامن بيان كياكيا كر بجاره احدا ب كعن من من كيب منداراس كي خربس بصرت شخ اعظے آپ کے سرمانے بنیجے اور دی کو کو فرما یا بائے افسوس احمرکا كامِ مَّام بوكيا - مُحِيم الدُول نه بلغ كيون نه بنايا - شِخ احد نه آپ ك جرك پرنگاہ ڈالی اور جان الٹرکے حوالے کردی۔ آپ کی وفات سات سوسنتالیس ہجری میں ہوئی۔

> سینیخ احد عب شق دلسوخة گشت مچ ن درخن بدا علی مأبگیر بهب ریمال ارتخال آنجناب شدندا از دل که احد د سستگیر

آب صزت نفيرالدين محود حراغ شبخ دانیال قدس سرهٔ المتعال؛ دېږی کے فلیفرخاص تھے۔ آپ کا لقب مولا ناعود تقاچندوا مطول سے حضرت عباس بن علی کرم الله و سبه سے ملسله نبت متا تقاريخ دا نبال بن مبر مدرالدين بن ففل بن حن بن عبدالله من عباس ین علی المرتضلی کرم الندوجهد آب کے آباد احداد کوالند تعالی نے برسی مرسوی تھیں۔ آپ کے والدمیر میر دالدین ایک سو بیالیس سال میں فوت ہوئے تھے۔ حفرت شخ دا نیال کے آباوا جدا دہیں سے سبسے پہلے بزرگ آپ کے والد مكرم ہى تقے وعنات الدين مبس كے عهدا قداد ميں مندوت ان آئے ، اور مقام متركه قيام فرمايا بضخ دانيال بيال المريديا موئے تھے بهوش سنبھالا توقصيبام مري عِلے گئے۔ اور قاصی عبدالکریم کے زیر تربیت ظاہری عدم عاصل کئے۔ چ کم علمی اورافلاتی اعتبارسے حضرت دا نیال راہے مرمنها داورد میں تھے۔ قاصی عیدالکریم نے آپ کو اینی فرزندی وامادی می قبول کرایا . آپ تلاش حق بین نکلے دملی پنچے شیخ نصیرالدین محود سے بعیت ہوئے۔اورظاہری اور باطنی کمالات تک پہنے تکیل سوک کے بعداك وخرفه فلافت عطاكيا كيا-ا درحكم بواكه ابنے وطن باكر مخلوق كى مدايت مِن شغول ہوجائیں۔ ہے الم آمر آگئے اور جہزیں عاصل کردہ سارا سامان سے کر ا بنے وطی ما لوٹ متر کہ کوروا نہ ہوئے۔ بھھنو سے آگے باتھے تھے۔ تو ڈاکوئل نے
اپ کے سامال کو لوٹ کو حضرت بیٹے دانیال قدس سرۂ کو شہید کردیا۔ اوراسی لوٹ
کھسوٹ میں آپ کے اہل وعیال بھی شہید کردیئے گئے آپ کا مال وا ساب لے کر
ابھی چلے ہی تھے کہ ایک دہشت ناک آ وا ز آئی ریآوا زایک کئی ہوئی لاش سے
آئی۔ تمام ڈاکوا ندھے ہو گئے۔ کچھ دنوں بور بادشاہ نے انہیں گرفتار کہ لیا۔ اور
انہیں بچالتی لگادی گئی۔ حضرت کی نعش مبارک لاکور سرکہ میں لاکرد فن کردیا گیا
انہیں بھالتی الکاری سے میں ہوا تھا

دانیال ازعالم دنیب چورنت سال وسسل آل ولی با کمال گو ولی دین شهیب بیشوا سهم ولی سر دارعالم دانیال سهم ولی سر دارعالم دانیال

آپ نظام الدین اولیا برایدن مولانا فر الدین اولیا برایدن و اور مولانا فر الدین اولیا برایدن و اور مولانا فر الدین ندادی قدس سره به خدس مره کے خلیف خاص اور جلیس خاص الخاص محقے۔ آپ ظاہری اور باطنی علوم میں جا معاور انع بزرگ تھے درع۔ تقوی اور ذوق وجدوساع میں بے شال تھے۔ نقہ موین تفییر کے علاوہ دینی علوم کے ختف شعبوں میں با کمال تھے ابتدائی عمری بولانا فیزالدین ہانسوی دھم اللہ علیہ سے دہلی میں نعلیم حاصل کی نخصیل علوم سے فائن خوالدین ہانسوی دھم اللہ علیہ سے دہلی میں نعلیم حاصل کی نخصیل علوم سے فائن ہوئے۔ تو عملی ذندگی میں قدم رکھا۔ آپ خوش طبع تھے۔ خوش کلام تھے۔ اور توش بیان تھے۔ تقریر و تحریر میں کیتا ہے زمانہ تھے فصاحت وبلاغت کے امام طنے جاتے تھے یوٹو وسخی میں لطافت کا یہ عالم عقا۔ کیشاعران وفت میں مثا نہ تھے جاتے تھے یوٹو وسخی میں لطافت کا یہ عالم عقا۔ کیشاعران وفت میں مثا نہ تھے جاتے تھے یوٹو وسخی میں لطافت کا یہ عالم عقا۔ کیشاعران وفت میں مثا نہ تھے

حب آپ بی غلیہ جذب آیا۔ توکشال کشاں صفرت سلطان المشاریخ کی بادگاہ میں حاصر ہوتے۔ کئی بار سطورت فوا جرمعین الدین کے روضہ عالیہ کی ذیارت کو گئے۔ وہاں سے خواجہ فریدالملت والدین کے روضہ کی ذیارت کے لئے پاک تین جاتے تھے آپ کا ذیادہ وقت سفروریا حت میں گذرتا متھا۔ شب وروز کو ہ و مبیابان میں گذرتی ۔

ضخ نفیرالدین محود چراغ دہلی رحمته المذعلیہ فراتے ستھے جرمقامات ہمیں ایک ماہ میں حاصل ہوگئے دو میں حاصل ہوگئے جن دنوں دہلی کے بات رے محر تنفق بادشاہ کے حکم سے دیوگری پہنچے۔ آپ بھی دہلی سے دایوگیری پہنچے۔ آپ بھی کرنے کے بعد کعبتہ اللہ کو روا نہ ہوئے۔ مناسک جج ادا کرنے کے بعد کعبتہ اللہ کو روا نہ ہو کہ بغداد ترا رت اور گنبد ضفری کی حاصری سے خارج ہو کہ بغداد بین جو کہ بغداد بین کے دو تت سے بحث و مناظرہ کرنے افراد سے کئی ہوگیا۔ اتفاقاً جہا نہ تو سمندر میں عوق ہوگیا۔ ورا نہ ہوئے۔ اور سندوستان کا اگر خ کیا۔ اتفاقاً جہا نہ تو سمندر میں عوق ہوگیا۔ ورا نہ ہوئے۔ اس کی عرفانی کا ایرا تھے ہوگیا۔ ورا نہ ہو اللہ کا ایرا تھی اس سفر ہی طوفانوں ہیں عرف ہوگے۔ اس کی عرفانی کا ایرا تھی سے معرب ہوا۔

بچرونت از و سر در حن لدمعلی جناب شیخ فخر الدین مطلوب بو پرسیدم زد ل سال وصائش خرد گفت مجوب خرد گفت مجوب

ادرمر مدیقے۔ آپ کا ہندوتان کے منہورا ولیاء النّدین شار ہوتا تھا۔ آپ ہنہر بدایوں میں فلوت گزیں ہوئے۔ اور عام لوگوں کی مجالس سے دورر ہنے تھے کہی کے عقیدہ باالکارسے کوئی سرد کار منہ تھا۔ آپ بڑے صاحب نصانیف تھے سکاللوک عشرہ مبشرہ کلیات بختی جزئبات بختی منز صوعائے سریابی وطوطی نام جلی ہنہ ورزمانہ کتا ہیں آپ کے قلم کا شام کار میں۔ آپ کے دنگین قطعات اورد کی پ انتحادیجانس اہل ذوق کی رون ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا۔

آپسلطان اتار کین صرت

منت فر مدالدین ماگوری فدس معرف جمیدالدین ناگوری کے بیتے

عفے اس کے والد بزرگوار شخ عبدالعزیو می مالتِ ساع میں ہی جوانی کے عام
میں واصل مجت ہوگئے تقے اہذا آپ کو داد انے ظاہری دباطنی علی میں تربیت دی۔
شخ حمیدالدین ناگوری کے مفوظات سرورا تصدور کے نام سے جمعے کئے آپ کی عربو
سال سے ذبادہ عتی اور سادی زندگی طالبانِ ت کو ہا بیت فرماتے رہے بلطان مجد
تفاق کے عہد حکومت میں ناگورسے دہلی تشریف نے گئے۔ اور دہلی میں ہی فوت ہوئے

آپ کے مزاد کے پاس ایک بیقر ہے جو منگ خواس کی منس سے ہے۔ یہ گول بیقر ہے میہ بات شہوں ہے کہ شنخ عالت سماع میں اس بیھر کو گلے میں ڈال لیا کرتے تھے اور وجد کرتے اس بیھر کو گلے میں لاکا کرنا گورسے دہلی بینچے۔

سنجرہ چنیتہ کے مصنف نے آپ کا سال وصال ۲۵ عصاکہ - آپ کا مزار پُر انوار دہلی میں زیارت گاہ عام و خواص ہے ۔

> چول فریدالدین تسدید دوجهان صورت گنج سشد در فاک باد بندهٔ خاص است سال رطنتش بهم تسدید فرد عالم پاک باز بهم سدید فرد عالم پاک باز

یادرہے جس سال تیخ ذید کا انتقال ہوا۔ اسی سال سلطان محدعا در اتفاق ہن سلطان غباث الدین کا انتقال ہوا تھا ہے بادشاہ اہ دبیجا لاقر ل الم الله میں ہم سرارائے تخت ہندوتان ہوا تھا ، ہوسال حکومت کرنے کے بعدا ہم محرم الحرام الله ہم تخت ہندوتان ہوا تھا ، ہوسال حکومت کرنے کے بعدا ہم محرم الحرام الله ہم وقت ہوا۔ یہ بادشاہ عجیب وعزیب عادات کا مالک تھا لیعن اوتات تواس کے دربار میں اپنا وکیل کا دنامے جامع الاصداد بن کورہ گئے فلیفد بغداد نے اس کے دربار میں اپنا وکیل ہم جیجا اس نے اس کا بڑا شا نداراستعبال کیا ، اوراسے شاہی فلعت سے سرفراذ کیا۔ ایک دفعہ اس نے حکم دیا کہ دفعہ اس نے حکم دیا کہ دولت آباد میں پہنچے ، اس شہرکو دارائی فربنا دیا دہلی کے خورد و کلاں کو حکم دیا گیا کہ ہمرا یک فرد در ہلی ججوڑ کر دولت آباد کہا تا ہوئے ہم ایک فرد در ہلی جو ٹرکر دولت آباد کھی اس کی فتا کے مطابق آباد نہ کی وجہ سے بہت سے لوگ مرگئے ، دولت آباد کھی اس کی فتح کر نے کے سائے روانہ ہورکا۔ اسی باد شاہ نے ایک لاکھ فوج تیار کی اورجین کو فتح کر نے کے سائے روانہ ہورکا۔ اسی باد شاہ نے ایک لاکھ فوج تیار کی اورجین کو فتح کر نے کے سائے روانہ دوانہ ہورکا۔ اسی باد شاہ نے ایک لاکھ فوج تیار کی اورجین کو فتح کر نے کے سائے روانہ دوانہ ہورکا۔ اسی باد شاہ نے ایک لاکھ فوج تیار کی اورجین کو فتح کر نے کے سائے روانہ ہورکا۔ اسی باد شاہ نے ایک لاکھ فوج تیار کی اورجین کو فتح کر نے کے سائے روانہ ہورکا۔ اسی باد شاہ نے ایک لاکھ فوج تیار کی اورجین کو فتح کر نے کے سائے روانہ دولانہ کے دولت آباد کھی اس کی فتح کر نے کے سائے روانہ کورکا۔ اسی باد شاہ دنے ایک لاکھ فوج تیار کی اورجین کو فتح کر نے کے سائے روانہ کورکا دیا گیا کہ دولت آباد کیا کہ دیا گیا کہ دیا گیا کہ دولت آباد کیا کہ دولت آباد کورکا کورکا کورکا کورکا کیا کہ دولت آباد کورکا کیا کہ دولت آباد کیا کورکا کورکا کیا کہ دولت آباد کیا کہ دولت

كى كته بن اس فرج كاا يك سيا ہى يھى زندہ واليں ندائسكا۔ان برباديول ورنقصانا کے باد جوداس کے ملک کے کئی صوبے بٹگال ملتگاند بنیاب اوراودہ بغاوت بر اعظ کھردے موئے مگراس ماوٹاہ نے انہیں اپنی مکمت عملی سے دام کرلیا۔البتدوكن کا علاقداس کے ماتھ سے نکل گیا۔ایک حسن نامی شخض جوبڑا ہی اوالعزم تھا۔اٹھا اس نے دکن براسی سلطنت کی بنیا دیں انتوار رکھیں اوراس کی اولا دنے اس خطہ بردوسوسال عكومت كي. يه باد شاه حصرت خواج نظام الدين د بلوى كاد لي دشمن تقا سارى عمرآب كى مخالفت ميں لگار ما مگر صرت ضخ كے استقلال و تقوىٰ كے سامنے اس كى ايك مذهلي- آخرى عمر من حضرت شيخ كانمعتقد اورمريد موكيا-چول بصد در د وغم سف رور زید ازحب ال درجها لمحسد ثناه سال دصلت سنهه ولايت وال نيز نورد زمال محسمد سشاه

آپ صرت نعیرالدین محدد چراغ دہوی ایک صرت نعید کے فلیف الدین محدد چراغ دہوی ۔ است کم کمال الدین محدد چراغ دہوی ایک میں میں میں کا اسلانی سی میں اللہ علیہ کے فلیف اللہ عند سے ملتا ہے۔ یونکہ آپ علوم مدیث وفقہ اس لیگائہ روز گار تھے۔ اس لیگ آپ کو علامہ کے خطاب سے یا دکیا جا آیا تھا۔ خرقہ فلافت ماصل کرنے کے بعد آپ حراآباد کو علامہ کے خطاب سے یا دکیا جا آیا تھا۔ خرقہ فلافت ماصل کرنے کے بعد آپ حراآباد گرات تشرای ہے۔ یک اولادا و رخلفا آج کما احد آیاد میں موجود ہیں۔ ا

مولانا كمال الدين رعمة المدعلية شجرة الانوارا ورشجرة چنتينه كي تحقيق كے مطابق

یم فرت ہوئے تھے۔ یرمانخ صرت شخ نصیرالدین کی دھلت سے ایک سال پہلے ہوا تھا۔
چول کھمٹ کی الدین ولی باصف رفت از د نیا لفر دو کسس ہر بن رحمت حق گو وصب ال پاک او ہم سفت ریامتقی اہلِ لیے تبن

آب صرت خواج نظام الدين يشخ نفيبرالدين محمود جراغ دروي فدس مسرة د مجوب الهاد مدى قدس سرة كعظيم فلقاديس سي تقد برائد ماحب اسرار عايدوزا بدادركر بم النفس بزرگ تقے. حضرت سلطان المن الخف وصال کے بعد ایپ کود بلی کی ولائیت کی سربراہی ملی آپ کا طريقه صبروفتكر فقرد فاقداور رضاتسليم تقال بهب كحجدا مجد صرت عبداللطيف يزدى ا ورائپ کے والد مکرم کیلی قدس سرعاسا دات حنی تھے۔ اپ کے والد لا ہور میں بدا ہو ئے تھے مگر شخ نصیرالدبن محود او دھیں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی عمر ابھی فوسال ہی تقی۔ کدائپ کے والد ما جد کا انتقال ہو گیا۔ ایپ کی والدہ نے جرسیدہ زمانہ ا ورعار فدوقت تقیس، آپ کی خصوصی تربیت کی آپ دینی علوم میں مولا ناعیداً ککریم ستروانی کی تا گردی میں دہے۔ ان کے انتقال کے بعدولا ناافتخار الدین گیل فی سے تما بیں ٹرص نوجوانی میں ہی ترک و تخرید کے اتا داطا ہر ہونے لگے تھے محاسب اخلاق اور مجا مده نفس کی دو تنیال ظامر ہونے لگیں سن ماد عنت کے بعدا کیک نماز تھی جاعت کے بغیراد ا مذكى اور معيندروزه ركفته الب اكثرا وقات سنبالوك بتول سے افطار فرا باكرتے عِالميس سال كي عمر من او ده سه عيل كرد ملى أسكَّهُ ان دنو ن صرت شخ نظام الدبن ماليك سلىچىتىكى سوكى مى سركرم تربيت تقے ، آپ بقى سىچ وشام آپ كى مجالس ميا مز

رہنے گئے۔حضرت نظام الدبن اولیاء التٰدنے دیوگری میں ایک بالاخانہ تعمیر کروایا ہوا تقا۔ یہ بالا فاندریا کے کنارے پردا نعہ تھا۔ آپ اکٹراسی میں شغول عبادت سبتے اس فلوت کدہ میں خوا خرنصیرالدین کے بغیر کسی کو آنے کی اجازت سر بھی۔اہنی آیام یں آپ کی خصومی تربت ہوئی اور آپ کوچراغ دہلی کے خطاب سے نوازا گیا، آپ عبى حفرت خوا جرمحبوب الملى قدس سره كى فدمت مين دن رات كربسته رہتے آپ كوحزت ابنے بالاخامة ميں عبادت گزارى اور فلوت گزيني كا منرف تخشخ تقے۔ ایک بارصرت خاج بهاوالدین مذانی قدس سره کے چندم مدآ تے انہول نے اس خلوت کده میں رات گزار نے پراصرار کیا۔ انہیں اس خصوصی نبدت کی وجہ و بال رسنے كى اجازت مل كئي صبح مونى تو ابك دروليش دصنو كرنے دريا برجا نكلار كبرك الدركنارے برر كھے اور خود نہانے كے لئے يانى ميں غوطه زن ہوگيا . ايك بربخت و ہاں جا پہنیا تو درولیش کے کیرے اٹھا کہ بھاگ نظار اب درولیش ننگار بانى سے با برا سكتا تھا۔ مذاس وفت كوئى اس كى فرمادس سكتا تھا۔ وہ دريا كے مانى سے ہی آوازیں دینے لگا۔ خواج لفیرالدین فلوت کدہ سے باہر آسے اور اپنے كپرے اتاركماسے د بئے اورا سے كہا اب خاموشى سے آجاؤ۔ آپ كامقصدية تقا كراس درويش كي باتو س صحرت خواجه نظام الدين كي عبادت وا ذكار بين فلل ندآئے گرحفرت خواج بیرسارا وا تعدندر باطن سے دیکھ رہے تھے۔ چا شت کی نماذكے بعدآب نے خواج نصيرالدين محودكو بلايا۔ اوربڑى مهرابي فرمائي اورايني فلعت فاص مرحمت فرماني ـ

ا خبارالا خیار کے مصنعت شیخ عیدالحق محقق محدث د ہوی رحمۃ الندعلیہ لکھتے میں کہ شیخ نصیر الدین محمود کی اور دھ کے علاقہ میں ایک ہمشیرہ تقیس عمر میں آپ سے بڑی تھیں۔ لگر نہایت ہی نیک میرت تھیں۔ ال کے دو بیلے زین الدین اور

کمال الدین ها مدی مقی مین ست خواج نفیر الدین کمی کمی اپنے پیروم رشد سے اجازت سے کریم شیرہ کو ملنے جایا کرتے ہے۔ اور ملاقات کے بعد والیں وہی چا آتے ہے۔ اور ملاقات کے بعد والیں وہی چا آتے ہے معلی المیں دن شخ بر ہاں الدین غریب جو خواج نفی رائدین کے خواج تاش اور ہم مجلس بھی تھے۔ کی مند سے کی ایک تو پی جو آپ کو صفرت نظام الدین وہوی نے عطا فرمائی تھی گم جو گئی ہوگئی ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہو

نظردر دیده با ناقص نتا دهاست وگریهٔ یار ما از کسنها ب نمیت

ہاری آنکھوں کی بینائی میں نقص آگیا ہے۔ور نہ ہمارا مجبوب توکسی سے پوشیدہ نہیں ہے )

اسرارالاصفیاء کے مولف نے لکھا ہے کہ عمیر سمر قندی اور علی قندندی کا سطان محد خلق پر ہڑا اثر تھا۔ یہ دو نول حضرت خواج شخ نصیرالدین کے نالفین ہیں سے محد خلق نے انہول نے سلطان محد تغلق کو آپ کے قلات کو دیا اور آبادہ کہا کہ شخ کو سخے۔ انہول نے سلطان محد تغلق کو آپ کے قلات کو دیا اور آبادہ کہا کہ شخ کو سخارت شخ کو سخارت میں لینا جا ہیئے۔ چا نچہ بادشاہ نے ایک دن کسی بہانے سے حضرت شخ کو ایٹ میں ایک دربار میں طلب کیا اور کھا نا تمام سونے اور جاندی کے برتنوں میں سجا کہ ایک مان کھا لیس تو شرعی سامنے دکھا۔ اس کا خشار یہ تھا۔ کہ اگر آپ ال برتنوں میں کھانا کھا لیس تو شرعی سامنے دکھا۔ اس کا خشار یہ تھا۔ کہ اگر آپ ال برتنوں میں کھانا کھا لیس تو شرعی

طور مرجاسه کمیا جائے اور اگرانکار کریں گے توبیات سطانی اور توہین دربار ع جرم میں گرفتار کر لیاجائے گا۔ صزت شنح باد شاہ کی اس حرکت سے نورجبیرت سے واقف ہو گئے تھے۔ چانچ محلس طعام میں جند تقے اٹھائے اور ملیحدہ اپنے . التحديد ككربادل نخاسته لقمه لفه كفاف يد كيد كرآب كع فالفيل اور ماسد سخت سرمنده موت مجلس كے بعد باد خاہ نے عرض كي صنور مجھے كي فسيحت فرائي آپ نے فرمایا۔ بادفاہ کی طبعیت میں در ندول کی خصلتیں بڑھ گئی ہیں۔ اور درولیٹول كے خلاف حدى قوت زيادہ موكئى ہے انہيں مزاج اور دل سے دوركذا جا ہيئے اس كے بعدباد شاهنے ايك تقيلى ميں رو پے اور ايك فلعت ريشم ميش كئے بگر آپ نے ان دونو ل چیزوں کی طرف نوجہ نہ فرمائی اسی دوران خواجر نظام الدبن جوسلطان كاغاص بربعي عقاءا ورصرت شيخ كاعفيدت مندهجي تحفاءاوردونول تيزيا علاكم لغلى مي ركيس اورائي دامن سے صرت كے وقع مات كرك أب كرمان بسعدكه دينا دردوان سحضرت كوسا فقد الاداع كمف كے الفائكل آیا جب وہ بادشاہ کے پاس والس گیا تو باد شاہ سخت غصے کی حالت میں تھا وه اس قدرغضبناك تقاكة الوارك قبصه يرا تقددك كرنظام الدين كوتس كرف لگا اورگرج كر كہنے لگا۔نظام الدبن تہيں پيجرات كبھے ہوئی۔كہ دونوں چيزيں تھا كميريدا مفهى شخ لفيرالدين كي جونف ما ف كرك سامف ركف على أور اس طرح شخ کومیری ملوار کے وارسے صاف نکال کرنے گئے۔ نظام الدین نے جواب دیا حضوریس ایک طرف صرت خواج نظام الدین دبلوی کے فالوادہ کا غلام ہول اوردوسرى طرف آپ كامجى فدمت كز اربول. ين فاندال نظام الدين كي فرمت كواينا ايال عاننا ہول-ال كے جوتے ميرے سركا تاج ميں-اگر اس غضے ميں ہيں تو مجے تن کر دیں میری سا جان بھی حضرت کے قدموں پرقربان ہو گی سے بات سن کر

سلطان دل ہی دل بیں بل کھاکورہ گیا تنوار نیچے رکھ دی اور نظام الدین کو کچھ نہ کہا۔ ایک دن محلیس سماع میں قوال بین تعریق سے متھے۔ جفا برعاشقال گفتی نخواہم کردہم کودی قلم میں دلاں گفتی نخواہم داندی

> ماطبل جفا نہ دو کشس ہے باک زدیم عالی علمش برسرا فسٹ لاک زدیم از بہس حرکجے بفی مصفوارہ معد بار کلہ تو بہ برسٹ ک زدیم

ط: سم نے کل دات مرحفال کے طبورے کی آواز بے بیک موکر ہا ہو شروع رہا تی ما بیدا گلے سفے بیلا خوری ا

ہوش ہیں آئے بھلس بھاست ہوئی۔ نو آپ مکان کی جیت پر جا بیٹھے دہاں ہی خیت شاعر کو بلا یا۔ دہ حاصر ہوا تو آپ نے فرایا۔ ہاں اولا ناآج ایک اور رسالہ کھو۔ اور اس میں تکھو۔ کہ یہ کیا جہالت ہے کہ شیخ نصیرالدین کو اس پر وجد آگیا۔ یہ کہا گرمولا نا مغیث بے عدر شرم ار موئے۔ بھر کھی خانقاہ کا رخ نہ کیا اور تین دن لعد فوت ہوگئے۔

ایک دن نما زظرکے بعد صرت شخ نصیرالدین اینے مجره خاص می مشغول عبادت تقے ، آنچی بمثیرہ زادہ خادم خاص شنخ زین الدین بھی حاصر منہ متھے فیخ مراقبہ یں سرچیکائے دنیا و ما فیہاسے بے خبر مبیٹے تھے ۔ اسی اثنا میں ایک تلندر ترابی ناکم جرے میں داخل ہوا۔ پی خف کئی بربوں سے حضرت کے خلاف آتش حسد میں جاتا ر ما تھا۔اس نے دیکھا کہ آج حضرت شنخ تن تنہا مرا قبہ می متغرق میں۔وہ بلافون وخطرائك براها اورنبل سے ابك جرانكالا اوراب برحمه كرديا - اس في جرك ك كياره زخم لكاف اس فيجب يرحسوس كياكهاب شيخ بلاك موسكفي بن لكل كم بجال كه ابوالصرت شخ محربت عالم مي اپني جهاني حالت كامساس نه كرسك ومكر خون بنتے بہتے چرے سے ہا سرنکلاتو لوگوں کومعلوم ہوا۔ آپ کوزخمی حالت میں دیکھا۔ دوار كرقلندرترا بى كو كيرا - اورآب كے باس سے تئے - آپ كے عزيزاس كى بور بور بور في كرنا جاہتے تھے گرآپ نے انہیں روک دیا۔اورا پنے طبیب شخ صدرالدین ا وراپنے خوامرزا دسنخ ندین الدین كوتسم دے كر كهاكماسے كھے شكها جائے. بلكمبس روپ الفام دیئے۔ اور فرمایاتم نے بہت منقت اور محنت کی ہے۔ اس وا قعد کے بعد آپ

د بقید ماشین کدی علی اوراس کے بلند و بالا گھنڈے آسانوں بھا ردیئے تھے۔ ایک عنوار بھی کے ایک خوار بھی کے لئے اپنی قربری فرنی کوسیاد مرسے اتار کرنیمن میردے مادا۔

تغدرت ہو گئے غسل صحت فر مایا۔ اور تنین سال تک زندہ رہے۔

سیدالادلیاء اور فیت الاولیاء تذکره شیرهٔ چشتیداور دوسرے شهود تذکرول بین آپ کاسن وفات محکمی ملک ہے یہ صیح تاریخ وفات اتھارہ ماه برضال لبادک میں آپ کاسنال وصال محکمی گھا ہے گر ہمائے کر مائے ہے کہ محلم ہے میں محکمی ہونے کے مائی کا آپ کاسال وصال محلمی کی ملے کر ہمائے کر دفت وصیّت فرائی مختی کہ بھے فزدیک محکمی ہی صیح ہے۔ آپ نے دھلت کے وفت وصیّت فرائی مختی کہ بھے دفن کرتے وقت حضرت سلطان المثنائے خواج نظام الدین کا خرقہ میرے سینم پردکھ دین اور میں میں دھنا مصارت شیخ کی تبیع میسری دینا اور میں ہر میں میں میں میں دھنا میں دکھی جا میں۔ آپ کے فدام انگشت شہادت پر ہمونی چلہ مینے اور جو بین فعلیں بنل میں دکھی جا میں۔ آپ کے فدام نے اسی طرح کیا۔

آپ نواج نظام الدین برایو فی قدس مره به شاہر ملفاریس سے تھے۔

مریخ افی سراح الدین برایو فی قدس مره به شاہر ملفاریس سے تھے۔

مریخ ابی عنفوال شاب میں ہی صرت خواج کی خدمت میں دالیت ہوگئے تھے۔ ہی آپ کے چہرے پرداڑھی بھی نہیں آئی تھی ۔اس لئے آپ ظاہری علوم کی تھیں سے محوم دہ سے حضرت شخ الدین نفادی دھت اللہ علیہ کو فر وایا کہ یہ فوجان الحی طبیعت اور عمرہ سے رسے کا مالک ہے ۔ کیا کیا جائے۔ علم سے بے ہرہ خواج نظام الدین کے اس التفات مشفقان کو دیکھا توعرض کی۔اگر صنورا جازت فرا خواج نظام الدین کے اس التفات مشفقان کو دیکھا توعرض کی۔اگر صنورا جازت دیں تو میں اس فوجوان کو دینی گرانی میں لے کو ضروری علوم کی تعلیم دے دول میرا فیال ہے کہ آپ کے لطف دکرم سے اسے علی استعدا دھا صل ہو جائے گی ایپ نے فروایا یہ تو بہت ابھی بات ہے۔

ه در کارفیرها جت میج استفاره بمبت

چانچەمدلانافخرالدىن ندادى افى سراج الدين كواپنے گھرىے گئے۔ اور بچى ماه كا ندراند دانېس بېت سے عدم سے واقف كر ديا ليف او قات آپ كے مم عصر على دلين لكات پرگفتگو كرے توافى سراج الدين انہيں جران كر ديتے تھے۔

موم ظاہری سے فارغ ہوئے توصرت خواج نے آپ کو باطنی اسرار ورموز سے مالا مال کردیا۔ خرقہ خلافت عطافر مایا۔ اور ولائیت بٹگال کا روحانی نگران مقرر کر دیا۔ آپ افی سراج الدین کے متعلق فرما یا کرتے تھے۔ کہ آپ ہندوت ان کے آئینہ ہیں " خنج افی سراج دین قدس سرۂ مرہ ہے ہیں فوت ہوئے۔

> پول سراج الدین شدا زدنیا شے دوں سال وصل آس سشد و الامکاں عارونِ احد سبراج الدین بگر سالک محرم سسراج دین نجوال

آپ شخ نسرالدین چراغ دہای در اس مرہ کے فلیفرالدین چراغ دہای فدس مرہ مرفح نصدرالدین چراغ دہای فدس مرہ کے فلیف اعظم سے صفرت سلطان المن کئے کے منظور نظر تقے۔ آپ کے والد ماجد ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ گرصزت نظام الدین مجوب الہی کے عقیدت مند تھے۔ بڑھا یا آگی۔ مگر آپ کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ آپ اولاد نہ ہوئی۔ آپ اولاد کی محرومی کو اکثر محموس کرتے تھے۔ ایک دن حضرت فو اجر نظام الدیجات وجد بی سے کہ آپ نے اولاد کے لئے موال کر دبا بھڑت شیخ نے اپنی بیت ان کی منکو ح می ضعیف بیت سے لگا دی۔ اور خ شخری دی کہ اللہ تہمیں بیٹاد سے گا۔ ان کی منکو ح می ضعیف بیت سے لگا دی۔ اور خ شخری دی کہ اللہ تہمیں بیٹاد سے گا۔ ان کی منکو ح می ضعیف بیت سے بیاد ایک محمد تا ہی منکو ح می ضعیف بیت میں اور نو ماہ بعد اللہ تو میں اور فورود کو اس کی منکو ح می ضعیف نے بیٹیا دیا جس کا نام صدر الدین دی گھا گیا۔ والد فورود کو اسٹاکو حزت کی خدمت بی

کی آپ نے اٹھا یا گود میں بھا یا چہرے سے کیڑا ہٹا یا اوراپنے ہاتھ سے خرقہ تیاد کرکہاکہ اس بچے کی ظاہری مخرقہ تیاد کرکہاکہ اس بچے کی ظاہری باطنی تعلیم و تربیت میں پوری بوری کوشش کرنا چانچہ آپ کو صرت سے نقیرالدین جراغ دہوی نے پودش کی اور کا بین و قت سے بنا دیا۔

اب بڑے فصع و ملیغ قلم وزبان کے مالک تھے۔ آپ نے بہت سی کتابیں لكھيں جومعارف وحقائق بيشمل بيل. آپ علمطب ميں بھي مهارت نام رڪتے عقے۔ كتابول مي مكواسه - ايك بارحفرت فنخ صدرالدبن كويريال الماكر فيكنين ان كى ايك شېزادى ريرى سخت بىمارىقتى جوكسى علاج سے صحت ياب نېس مونى عنى ـ يداخلا كرآب كدكوة كات بير كيكي حيب مك وه يرى محت ياب منه بوني آپ كوومال ہی دکھے رکھا۔ آخرانہیں اٹھاکر جال سے لے گئیں تقیس لار کھا۔ اور آپ کے ہاتھ یں ایک خط دے دیا۔ اور کہاکہ آپ فلاں شہر کی فلال گلی میں ایسے رنگ اورشکل كاكتًا رستام وينطاس وكها دينا حضرت شخف ايسيس كيا وكت في خطك دیجا توآب کے آگے آگے ہولیا۔ اور شہرے باہرایک مگسلے گیا۔ اورایک مقام سے ذین کھودنا سروع کردی زمین سے ایک برا ناخزانہ برآ مرہوا۔ شخ وہاں سے بے بناہ دولت اعمالائے اورغریبوں میں تقیم کرتے رہے۔ شجور چنتیمی آپ کامال وصال ۱۹۵۰ مالکامے۔ دفت جول ازهب ال تخلد برس شيخ ابل يفنن صدرالدين تاه جنت بگو توار تخبیشس سم بخوال ن ه دین صدّ دین

آب فاج نظام الدين اوليا دالله ك يشخ قطب الدين منور قدس سره من عن عليفه عقيم بدؤتفريد من يكامهُ روز گارتھے۔ساری عرفلوت میں گزار دی - اپنی مرمنی سے بچرے سے ایک قدم بھی با منہیں رکھا۔اورکس د نیادار کے گرنہیں گئے آپ کے والدبر ہان الدبن بن شخ جال الدین ہانو قدس سرہما تقے بچین میں والد کے انتقال کے بعد خواج فرید فٹکر گنج کی خدمت میں منر ہوئے ۔ ظاہری و باطنی تعلیم حضرت خواج نظام الدین عموب اللی سے حاصل کی آب ہر سال بانسى دېلى اتے اور صرت موب اللى كى مبت بير ده كرتربيت ياتے۔ ایک بارسلطان محد تغلق نے قاصی کمال الدین حیدرجیال کو حضرت شیخ قط الدین کی فدمت میں مانسی بھیجا. اورسائھ ہی جیدمواضعات کی ملیت کے کا غذات بھی بھیج۔ اس کی خوامش تھی۔ کمبیلے آپ کو دنیاوی لا بچ میں دے کر زیر کرے۔ بچرشا ہی عمّا بسے سزنگول كركے كيونكە بير با دشاه دروليثول اور فقراد كے خلات تھا۔ قاضى كمال الدين ہاتمي بنیج-اور بادا مک فرامین اورالغامات میش کئے گر آپ نے ایک نگاہ غلط اندازے انہیں متر دکر دیا فرمایا حس چیزکو ہارے پیروں نے فبول بنیں کیا میں کیسے دسکتا ہول-ان کا غذات کو والیس نے جائیے ۔الین چیزوں کے طالب بہت مل جاتے ہیں ایک باربادشاہ تغلق ہانسی کے علاقدیں گیا ہوا تھا۔وہ موضع بینی میں جو مانسی صصرف عادكوس كے فاصد ريك انداز موا-اس في ايف ورشت خوا ورخت كير حاكم نظام الدبن عرف مخلص الملك كومانسي مين بيجياوه مانسي كے قلعه كي ديواركے پاکس سے گذر رہا تھا۔ نزدیک ہی ضرت بینے قطب الدین کا گھر تھا۔ آپ کے دروازے . ك سامن كوس بوكروكون سے بوجھنے لكا يكس كا كھرہے - دوگوں نے تايا بيال تطب الدین منور ج صرت خواجه نظام الدین د بلوی کے مربیبی دہتے ہیں - اس نے کہا میں ہے تعب کی بات ہے کہ سارے مندوت ان کا شہنشاہ اپنے لاؤنشکر کے

ساته انسى كے باس مبوه فرا موا درخواج نظام الدين كاايك مريدانهيں ملنے كونة جلئے بیصا کم والیں ما دشاہ کے نشکر گاہ میں گیا۔ اور صورت عال سے آگاہ کیا باوشاہ نے حس سرر پہند کو جو ایک مبہت بڑا امیر در مار تھا طلب فر مایا اور مکم دیا کہ شیخ قط الدین كوبرطالت مي لاكرميش كيا جائے حضرت كے كرمينجا و بدير كے ياس كوا بوكودروازه كم الماية وفي قطب الدين كابيا فوالدين باس يا اورحس سربربندكوفي قطب الدين كے پاس اندر سے كيا-اس نے بادشاه كا پيغام ديا - اب نے فرمايا كم اس سلد مي تھے تھى مجدا فتیادہے باآپ لوگول نے اپنی سی مات منافی ہے حسن نے کہا جھے حکم ہے کہ آپ كوطوعًا كرمًا باداثاه كے دربار میں میثی كروں ۔ فرما یا الحد لنّد میں اپنے افتیار سے نہیں مارم- عيرآب فاسفاب فالموالدواع كيا ورجا مازكنده يرركها ورياباده روانه موسكة يص في براا صراركيا كميس سوارى في كرايا مول عكر فيخ في تبول ند ى - اوربديل جِلت كُدُ - دلسة بن شخ جال الدين اوربه إلى الدين وشخ تطاليدين منور کے باب اور دا دائے کے مزارات آئے نفے ،آپ نے صن کو بوچیااگر اجازت موتومیں اینے ہزرگوں کے مزارات کی زیارت کربوں ۔اُس نے کہا اس میں کو فی صلفتہ نہیں۔ آپ اپنے باپ اور وا داکی قبر کے باؤل کی طرف کھڑے ہو گئے اور ملبقد آواز سے کمنے لگے کہ میں آپ وگون کے فلوت کدے سے اپنی مرضی سے با ہرنہیں آیا چندادگول نے ندروستی باد فاہ کے بہنیانے کی کوشش کی ہے۔ میرے گھرکے چند افراد موجود بین حی کے لئے میں نے کو فی خرجانبیں مھیوڑا۔ یہ کہ کر آپ روضے سے بامرتك وموانب برابك شخص كوا تقا-اس نے جاندى كرسكے بيش كيف اور كهاية آپ ك ابل دميال كا فرج ب - آپ في فراياكه انبين مير كرينجا دو كيونكم ال كے پاس كھير تھي نبيں-

آپ باد تا و کے تفکر کا و میں سنچے تو بادشاہ تے دیدہ دانستہ کپ کی طرف توج مد

دی مذاہبے پاس بلایا اور وہاں سے دہلی کی طرف روانہ ہوگیا۔ دہلی پہنچ کر سینے قطب الدین کو اپنے پاس ملاقات کے لئے طلب کیا۔ شیخ اندر داخل موسے تو وہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی اٹھا اوراس کے ہاتھ میں ایک تیرا ورکمان تھاجھے وہ درست کر دہا تھا۔

مددونوں چزیں خن کود کھتے ہی ہاتھ سے گرگیں تنظیم کے لئے آگے مرمطاا ور مصافحہ کیا بصرت شخ نے بادشاہ کا باتھ کیٹر کراتنا دیا یاکہ اس کی انکھول سے انسو نكل آئے ۔ خیائچ بنظام بادشاہ جر ہزاروں مشائخ ادر علماء كواپنى عواركى نوك سنے ینے لاچکا تھا۔ شخ کا معتقد ہوگیا، کہنے لگام آپ کے شہر گئے تھے۔ آپ نے نة بهمسے ملاقات كى ية مهر مائى فرائى اور ته بى فوش كيا يصفرت سينخ نے فرما ياكدورويش اپنے جرے میں بیٹو کر تمام سلمانوں کے لئے دعاکر تاہے۔ اِس میں سرجیون ابرا شريك بوتا فقرول كو دربادين النيس معذور كهاكدو بادشاه كواب كى یہ باتیں بڑی پندائی اور خش ہو کر کنے لگاکہ آپ کی جرمنی ہوگی وہی کرول گاربیرے لائن کوئی اور خدمت ہو تو عکم کویں ۔صرت شخےنے کہا کہ میراحکم یہی سے کہ مجھے بیال سے رضت کر دیا جائے تاکہ اپنے فلوت کدہ میں بیری کر ذکر فدادندی مین مصروف رمول - بادشاه نے حضرت شیخ کورخصت کیا . اور شیخ فروزا حرضائر نی کو ایک لاکدرو پیردے کرشنے کے ساتھ بھیجا حضرت شخ نے حيب روپول كى تفيليال دىجھىي تو فرما يا نعو د بالندمن دالك ايك ورويش كو ایک لاکھ رویے سے کیا فائدہ ہے۔ اسے بادشاہ کی فدمت میں وا پس معاد باد شاه نے بچاس ہزار رو بیر رکھ لیاا ور بچاس ہزار رو بیر دوبارہ آپ کی فدمت ي بيعا - آپ نے ميرانكاركيا - مزكار آپ نے صرف ایك ہزار رو پي ليااوروه بھی شخ فروز اور صباء برنی کے سامنے عزبا بس تقسیم کر دیا۔

یشخ قطب الدین منورسات سوسا کا پیجری بین فوت ہوئے۔ چول جناب سٹین قطب الدین رفت از دنیا بھنسردوس ہیں سال ترحیلش نداست دا زخلک قطب دنیا آفتا ہے۔ اہل دین

المم لخوال مهر منور قطب حق

سال وصل آل مشبر اہل یقین

معین الدین حواز دنیاسف رکرد برسمین ابل جنت گشت منظار معین الدین متوکل رست مردد تباریخیش چوک درگشت کمور آپاودھ کے عالم اجل تھے۔ مالمانہ تھا لیکن صونیا نظر نرندگی کو اپنائے دکھتے تھے۔ اگرچاپ کو حضرت مالمانہ تھا لیکن صونیا نظر نرندگی کو اپنائے دکھتے تھے۔ اگرچاپ کو حضرت ملطان المثا کُڑے خرقہ خلافت وا جازت ملا تھا۔ لیکن مسی کو بعیت منہیں کیا کرتے تھے۔ فر مایا کرتے تھے اگر میرے ہیرو مرشد ندہ ہوتے تو ہیں ہے اجازت نامہا نہیں والیس کر دیتا کیونکہ مجھ جیسے ناکارہ آدمی سے اتنی عظیم فرمردادی ہوئے۔ نہیں ہوسکتی۔

میرص علائی سنجری کی کتاب فوا گدالفها گدی حضرت خواجر نظام الدین کے ملفونات برشتی ہے اینے فلم سے لیے کر سمیشہ اپنے پاس دکھتے تھے۔ اور دن دا مطالعہ کرتے ہوگ س نے آپ سے لیچ کا کہ تفوف دفقہ ۔ حدیث اور تغییر کی ہزار ال کتا ہیں آپ کے پاس موجود ہیں ، گر آپ سوائے فوا گدالفواد کے کسی ہیں دلچینی ہیں ۔ ایک افوائد کے کسی ہیں دلچینی ہیں ۔ ایک نے اور اسے تعوید بنا کہ پاس رکھتے ہیں ۔ آپ نے فرما یا کہ سلوک کی کتابوں سے سال جہاں بھرا پڑا ہے گرمیرے بیرو مرضد کے ملفوضات دل کو حس انداز سے فرحت بین اس کا مزہ کھیا ورہی ہے۔

آپ سائی کنوباسط سال میں فوت ہوئے۔ علاؤ الدین چوا ز دنیاسف رکرو بذایت ایزدی سندمجو مطلق

دست شد نهرسال انتقائش علادُ الدين عادف صاحب حق ملادُ الدين عادف صاحب حق آپ کمال الدین ملامہ کے بیٹے بھی تھے يشخ سراج الدين حيني قدس سره: - اورخليفه يمي برك صاحب كشف كرامت بزرگ عظے كوشش كرتے كمال كى كوئى كوامت ظاہرة بونے يائے .آب کے والد بزرگر ارنے موت سے پہلے آپ کو اپنے پاس بلایا اور رطبی روحانی تعتیں عطاكين-أس دن سي آپ جس بيزلگاه دالته وه الله كي مجت بي مت بوجاتا. آب كى دفات سات سوباس لله بجرى كيم جادى الاذل كو بونى عقى آب كا مزار ضلع اجر آباد کے موضع بیرال تین میں ہے۔ مشيخ د نيا و دين سراج الدين دنت چ ن ازجال بباغ جب ان سال تاریخ ا دست ا بل حنسلوص ہم دگرصاحب کرامت خوا ن

المن بحروم المن محود ما في بتى الكازر فى قدس مرة المن المن المراب محد من المن المراب المعروب المن المراب المعروب المن المراب المورد المن المراب المراب المن المراب المراب المن المراب ا

تواکب کے خادم آپ کے کال میں تین باری حق کتے۔ آپ ہوش میں آتے اور پیر نمازی ہے۔ نمازے خارع ہوکر کیر مراقبے میں چلے جلتے۔

يضخ جلال الدين وجروسماع مي متغول رسے آپ كى دعاكيمى نامنظورة موتى زبال سے جو کھے فرمادیتے وہی ہوتا۔ آپ کے چالیس خلفاء ہوئے ہیں۔ سرایک خلیف على معلىده سليقتون جارى بوا-آپ كى كتاب ذا د الآبرارت مونى اك عمدہ تصانیف ہے۔ کہتے ہیں کہ شخ علال الدین دوبار چ کرنے گئے۔ آپ کے لنگر میں کم از کم ایک سنران وی صبح دشام کھا ناکھا تا اورا گرکھی فادم اورمر مدیم ہوجاتے تو پھر معی ایک ہزار سے کم مہال ہوتے۔ تو بازار سے استے آدمی بلاکر دستر خوال برایک ہزار کی تعداد پوری کر اپنے صرت بینخ کیشکار کا بڑا سوق تھا شکار پر جائے توغیب سے ایک ہزار آدمیول کا کھا نا حبائل میں ہما تا سیرالا تطاب میں لکھا ہے کہ شخ جمال الدين إنسوى كاوه سلسله جرشن علاؤالدين على احدم كى دعاس بندم وكياتما آپ کی دعامے دوبارہ جاری ہوگیا۔ آپ کی دعایہ اثر بھاکہ شنخ برہان الدین ہانو قطب الدين منور بالسوى اوريشخ فدالدبن افد مانسوى رحمة الشرعليهم آب كى وعا ت صاحب کوامت ہوئے ہی اگرچ یہ لوگ سلسد نظامیر جنتی می وابعت سے مگر ضخ عبلال الدين كي وعاسے انہيں بہت فائدہ پہنچا۔

ایک و فعد شخ جلال الدبن دعمة التدعلید سفری تقید ات ایک ایسے گاؤل میں عظم رہے جہاں کے دہنے دائے گاؤل میں عظم رہے جہاں کے دہنے دائے تھی کڑھ ہے بھا گئے کی تیادیاں کو دہنے ہیں۔ اُن سے پوچھا تو انہوں نے تبایا کہ اس سال ذالہ بادی کی وجہ سے ہمادی فصلیس تباہ ہوگئیں ہیں فلر نہیں ہوں کا اس کے با وجود اس علاقے کا حاکم ہم سے معا طرا و رباج وصول کرنے کے لئے سختی کرتا ہے۔ ہمیں اس کی اوا انگی کی طاقت نہیں۔ اس لئے ہم یہاں سے بھاگ جا ناچا ہتے ہیں۔ آپ نے فر مایا اگر تم لوگ یہ گاؤں میرے ما تقریح ووا وراس کا جمال جا تھی جے ووا وراس کا

نام جلال آبادر کھ دو تو ہیں تہمیں اتنارو بیہ دوں گاجس سے تم معا مدیمی اداکد دوگے اورا میریجی ہوجاد کے۔ گاؤں والول نے یہ بات مان لی بھر آپ نے فرایا کر تہما رہے باس جتنی لوسے کی چیزیں ہیں ایک حکمہ جمع کرلو۔ اورخشک اکر ہی جمی لے آڈ چانچہ آپ کے لئے اور حکم دیا کہ جسم ہوتے ہی آپ کے لئے اور حکم دیا کہ جسم ہوتے ہی اس لوہ نے کو دیکھنا۔ خود ہی آدھی دات کے وقت رب سے جھی کرانے وطن اس لوہ نے کو دیکھنا۔ خود ہی آدھی دات کے وقت رب سے جھی کرانے وطن کی بین ہوئی تھیں۔ انہوں نے ماکم کو معاملہ ادا کیا۔ اور رب کے رب امیر ہو گئے اور اس گاؤں کا نام جلال آباد رکھا۔

ميرالا قطاب مي مكها كما يك بارضخ جلال الدين رحمة المدعليه درياك كنادى پينچ - آپ نے ديكھاكم ايك مندوج كى آئكھيں بند كئے دريا كے كناكے يرمبطياك -أس في الحصي كمول كرحض وديها توفر مايا -آب بهت نوش قمت میں کرمیرے پاس آ گئے ہیں میرے یا س نگب یارس ہے۔ بی نے دل میں مبد كيا تفاكر وبتحق المحيس كهو له ميرا ما مف آئے كا ميراك ساك يارس دے دول گا-اب تم اسے بوا درا پنے استعال میں لاؤ کہ تم بہت خوش قسمت، مور جنہیں الی دولت ملی حضرت شخ نے جو گیسے پھر لے ایاا وردریا میں بھینیک دیا آب کی اس حرکت سے جو گی بہت ناراض ہوا۔ اور کہنے لگا۔ آپ کو اس بھرکی قدروقیمت معلوم نہیں کراہے تم نے دریا میں مجینیک دیا ہے۔ اب خریت اسی میں ہے کرمیرا تیفر مجھے والیں دے دو صرت شخ نے جواب دیا جب تم نے تیمر مجھ بخش دیا تھا۔ میں جوچا ہتا کہ ما۔ ابتہیں اس سے کیا سرد کا دہے ! جو گی ہنوی كتا تقاددتا تقا-ادد كتا تقا-انوس تمن اتنى بلى دولت كودريايس بھینک دیاہے۔اب تہیں میں ہر گرزنہیں چیوٹرول گا۔ تا وقتیکہ میرا بچرمیرے

والے درکیاجائے۔ شخیہ بات سن کومکوائے اور فرمایا دریا میں اُ ترجا وَا وراپنا بھر اُلے کو کہا ہے بھرا گھاکہ باہر لے آؤ مگر دکھانا سی طرح کا اگر کوئی دو سرا بھر طاقولا کے کرکے اسے ندا شالینا مصرف اپنا بھر ہی لانا بھر گی نے یہ بات قبول کرئی۔ اور دریا میں کو دیا جا اس نے صرت پڑا۔ اس نے دیکھا کہ بائی بین ہزاروں سنگر پارس موجود ہیں۔ جیسے اس نے صرت بیخ کو دیا تھا۔ اُس کولا کے ہوا اور اُس نے کئی بھر اٹھا گئے اور اُسے چوری اپنے مسلم میں گئے کو دیا تھا۔ اُس کولا دیا وراس سے کہ کہا اور نے ظالم تم نے اپنا وعدہ مجلا دیا جوگی تشرمندہ ہوا۔ دریاسے باہر آیا اور سارے بھر شنج کے سامنے لارکھے اور شنج کے قدموں میں گر کوللم راپھ دیا اور آپ کامرید ہوگیا۔ آپ کی دعاسے دہ کمالات کو مہنے ا

وانستہ یہ کام اس سے کیا خفاکہ دیمیول کرمٹ کنے اپنی نگاہ سے معدم کر لیتے ہیں یا ہمیں میں شیخ کو کا مل دفت باکر مرید ہوتا ہوں ۔ اور کیمیل سوک کے سے ان کے مراشا سے بدندگی وقف کردوں گا۔ صفرت نے اسے مرید بناکرد رجہ کمال تک پہنچا دیا ،

ایک دی صرت شخ جلال الدین رحمة النه علیه کمبی جارہ عظے کو ایک صعبی عند عورت مربر پانی کا گھڑار کھے جا دہی تھی۔ اس کے پاؤں کا نب دہے تھے اس نے بوچھاکیا آپ کا کوئی اور آدمی پانی نہیں لاست ، کہنے تگی میں بے کس اور بے مہارا ہوں مصرت نے پانی کا گھڑا اعظایا۔ اورا پنے کندھے پردکھ کر پہلنے طگے اورا سے کھر پہنچے گھڑا دکھ کر فرمایا ۔ آج کے بعد انت را لنہ یہ گھڑا پانی سے معرارہ کا گھر استعال کرتی دہی جانے کی صرورت نہیں ہوگی ۔ وہندیت عورت اس گھڑے ہے بانی استعال کرتی دہی ۔ گھر یا نی کھی کم نہ ہوا۔

سال دینے بیں در در میراد قت اینها تھا بسلطان نیروزالدین کو صرت شخ جلال الدین کی زیادت کاستوق پیدا ہوا۔ چانچے وہ چل کوائی ہے آیا اور آپ کی زیادت سے شرق ہوا جا براہیم بیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہے خے جواج عبدالقادر و خوا جرابہ ہیم خواج شیلی خواج کر کم الدین اور خواج عبدالقادر آپ پانی بت میں نیجے گئے ولا بہت کہ لاتے ہے اگر چاآپ کے خلفائی تعداد چالایں سے بھی زیادہ تھی گر آپ کا سلسلہ عالم شخ عبدالحق قدس سر کا سے جاری ہوا تھا۔

مالیہ شخ عبدالحق قدس سر کا سے جاری ہوا تھا۔

کا مزاد پانی بیت میں ہے۔

کا مزاد پانی بیت میں ہے۔

کا مزاد پانی بیت میں ہے۔

نوا بد پاک استرت الاقطاب ہمنت تا دیخ آس سے ابراد میں ابراد ہوں ہوا گا۔

ذرا بد پاک استرت الاقطاب ہمنت تا دیخ آس سے ابراد ہوں ہوا گا۔

خداوند ایل جلال دیشکوار) <u>۱۳۷۵ - ۱۳۷۵</u>

آپ صرت خاج نظام الدین د ہدی قدس سرہ کے ۔ شخ حمید فلندر فلر س سرہ نے فلیفہ تھے۔ بچین میں اپنے والد مکرم کے ماتھ صر نواج عبوب المی کی فدمت میں جامر ، کوئے اور مرید ہوئے بصرت نواجہ کے وصال کے بعد آپ کے خلفائے کوام سے استفادہ کیا مولانا ہر ہاں الدین غریب شیخ فیالدین چراغ دانوی رحمة المدهایماکے علاوہ دوسر سے خلفاء سے سلوک چئیہ میں تربیت پائی صرت فتح نفیر الدین چراغ دانوی کے ملفوظات بیں ایک کتاب بحرالمجالس نزیر جی میں کتاب سے میں الدین چراغ دانوی کے ملفوظات بیں ایک کتاب سے ہے۔ آپ بڑے کا بل یہ کتاب سے کے میں سے کا موال بہشتی ہے۔ آپ بڑے کا بل فناعرا در سخنور تھے۔ اگر چرآپ فلندری سلوک کے بھی وا تف تھے۔ گر قلندراند زندگی اسر منہیں کی تھی۔

ابك دن آپ بجين ميں اپنے والد كے ساتھ حضرت خواجرمجبوب المي د ہوى كى خدمت میں عاصر بو لے حضرت خواج نے دسترخوان کچھیا یا تو آپ نے ایک رونی کے دو مصے كركے ايك حصرات كوديا - شخ جميد نے يدونى كھانے كى بجائے اپنے ياس رکھ لی۔ اور باب کے مانفرا ہرنکل آئے۔ باہر چند قلندر بلیھے تھے ، انہوں نے کہا سیننج زاد ہے میں کی دو۔ ہم نے روزہ افطار کرناہے۔ آپ نے فرما یامیرے یاس تو کچے نہیں تندرول نے کہا متہارے پاس آدھی روٹی ہے۔ بیمیں دے دو . تلندول کے اس كشف يرضح جميد راك جيران موت اورده رواني النبس در دى تعلندرول نے روٹی بانٹ کردوزہ افطار کیا۔ آپ کے والد نے فرمایا۔ حمیدتم نے یہ کیا کیا بھرت کی عطاكرده روني ال مندرول كودے دى۔ يہ توالي نعمت تقى كمرات بيتول كك كام آتی تقی و الدگرامی ضخ حمید کو مکرم کرصرت فوا جانظام الدین او دییا و کی خدمت میں واليس ك كف اورصورت حال سے آگاہ كيا.آپ نے مكر اكر فرما يا چاودرولينول كا حق درولیٹول کو بینجادیا . پھرآپ سٹنے حمید کے والدکومو لانا آباج الدین نے فرمایا . فكريه كهور بتهادأيه بيا بلند قدر قلندر بنے گا۔ اس دن سے مولانا حميد كاخطاب حيد قلندرد کھاگيا۔

آپ کی و فات مراعظ کو ہو فی تقی۔

چرن حمیدا زلطف وانضب ل فدا دفت از دنیا و در جنت رسید شاه عالیشان بگرسال وصال سم مجوال سرورست معرفال حمید

آپ شخ نفیرالدی مجود ما فی رحمته العد علیه از کے بڑے فیرالدی مجود اور سلطان المت نخ خاج نظام الدین اولیا و کے مریقے اگرچآپ نے بچن بی سلطان مثائخ خاج نظام الدین اولیا و کے مریقے اگرچآپ نے بچن بی سلطان مثائخ سے بعیت کرلی تھی ۔ لیکن کی بل کے مراحل شخ نفیرالدین کی نگرانی میں گزرے اس طرح آپ سلطان المبنائخ کے اولیہ تھے اورکئی بارخواب میں اُن کی ذیا درت بھی کی ۔ آپ کے والداور وا وا بھی میں بعیت بھی کی ۔ آپ کے والداور وا وا بھی شخ کے مقربین میں سے تھے ۔

مبارک بن سید محدکر انی سیرالا و آنیا در کتاب کھی۔ بیرا تنی بے شال اور متند
کتاب سے جس میں جیٹی بزرگوارا اب د بن کے احوال درج ہیں۔ یا درہ جیٹی
بزرگوں کے مذکر ہے ہیں سیرالا د آنیاء کے نام سے دو کتا ہیں مشہور و معووت ہیں۔
ایک بدرالدین اسحاق رحمته التر علیہ نے کھی جس ہی صفرت خواج فرید شکر گنج کے
ملفوظات ہیں۔ دو سری اسی نام کی کتاب سید محد بن مبارک کرماتی کی ہے۔
منٹر و چیٹیتر میں آپ کا سی و فات سائے مقور سر ہجری ہے۔ جبکہ فیروز شاہ

تغنق كازمانږا تتداريقا-محد بن

تحدین مب دک میرعالم چوش کبشود بروسے منتی باب عجب سال دصالش حق ربيت النت

بخوان تحربه كن نشار دريا ب د گرسرور تنار بخش رست کرد محدین مب دک میرا خطاب

آب بھی شنج محمود جراغ دہوی کے غلیفہ ور شخ بوست حیثی رحمته الند علیه از مرید تھے نظاہری علوم نقه عدیث تفییر ين باك ماسر تق آپ كاك مشهوركاب تحفي لضائح ب- اس مي احكام شرع فرائض اورستیں درج ہیں بڑی خوبصورت نظم میں تھی گئی ہے اُس کا ہر ا يك شعر نفط برختم موتا ب كتاب كم اخرس ابن يسركي يول تعريف كلهة بين-يضخ مغظم بير مامحود آل صاحب قرآن جول اونبات بيج كس بمختشم مم معتبر عالم بعالم مثل او مركز نديده مردمي اندركوام تة مثل اوخيز و كجا دُور قمر اولود شخ مقتداا درحا بي قت إ گٺ مقدد اعمی دیدیا چول دفت آل اہل نظر كويريمي بوسقت كدا دروعظ سنخ جندرا ازبرخلف وش تقابوالفتحال الوالنصر

اب كى وفات سىكى شى بو ئى تقى-

یوسف دین احسسدی یوسف کرد چول از جهسال مخلد مکان رملتش یوسف حقیقت گو یوسف حن ماه تا بال حدال

اب شخ قطب الدين منور إنسوى رحمة سيدتاج الدين تثير سوارقد سره التعليه كمشهور فليفها ورنامورمريد تھے۔ ہمیشدز ہدور ماضبت میں صروف رہنے ایک وقت الیا آیا کہ حنگل کے درندے برندے وجار پائے اور مولینی آپ کے اشارے پیطینے ملکے جھکل میں جاتے حیلتے اگر ا بنیں اپنے بیرروش ضمیر کی زیارت کا خیال آنا توکسی شیر ببرکو کمالت اورا س پرسوار ہو عاتے اور خونخوارسانپ کوا تھاتے جا بب بنا کرجل نکلتے اور شہر کو جا نکلتے ستہرکے قریب بہنچ کرسانپ اورسٹیرکو شہرکے باہر تھیوا دیتے اور خود ننگے باؤں صرت پیرکی غدمت بین حاصر بعوجاتے ، ایک ون آپ بینودی کی حالت میں مثیر ریسوار اپنے پیر کی حذمت ہیں جا پہنچے۔ آپ کے بیراس وقت ایک دیوار پر منتھے تھے۔ سیّد تاج دین کو یشر ریسوارد کھے کر فرمایا ۔ تاج دین شیروں اور حیوانوں کو قابد کر بین کوئی برطبی بات نہیں ہے النُّدك بندے تود بوار كو كلم كريں تووہ مجى جل باتى تى ہے - الى مك شخ قطب الدين كى زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ دلیار چلنے ملی حضرت شخ نے دلدار کو یاؤں مار کمکہ مم نے تویہ بات تمثیلاً کہی ہے ہم نے تمہیں تو بہیں کہا تھا کہ تم چل پڑو اہذا جہال سے چلی ہووالی جاکہ کھڑی رہو۔

سید تاج دین کاایک بیا تھا جے نین ابدال کتے تھے۔ بڑا ہی بزرگ اور تا ک الدنیاان ان تھا۔ اُس کے گھریں ایک بہت بڑا سیچر رٹیا تھا۔ اور ابھی کک وہ پھراُس کے گھری دہمیز کے با ہر رٹیا ہے۔ آپ اپنی ندندگی میں ایک مکروی کا پیالماس پیچریورکھ دیتے تھے۔ آنے جلنے والے اس میں نقدی ڈال دیتے تھے۔ شام کے وقت شخیبی ابدال ان چیزوں کو اعلانے اور کچی خرجی کر دیتے اور باقی عزیوں میں تقسیم کر دیتے۔ اس بیا لے کامعمول یہ تقاکد اگر بازاد میں غلام ہنگا ہوتا تواس میں پیسے زیادہ آنے اور اگر سستا ہوتا تو تھوڑے پیسے آتے۔

شخ آج الدین تحات سوچداسی هجری میں دفات پائی۔
شخ تاج الدین شد عالم دراوصات
تاج دین اعزاز دنیا شخ حق بین گفته اند
کروچ ل رملت بجنت خلن تاریخ وصال
تاج فقرونبز تاج شاه دین گفته اند

اخادالاخياديس لكهام كرسيداج الدبن كامزاري انوار فادنول يسب

آپ شخ عبدالمقندر قلدس سر ۱۵- تھے۔ بہت بڑے عالم دیں تھے۔ اور صاحب باطن درو بیش کھے۔ اور صاحب باطن درو بیش کھی کھے آپ کی گفتگو میں فصاحت و بلاغت بھری ہوئی تھی۔ آپ کے والد قاضی دکن الدین الکندی بھی و قت کے بہت بڑے عالم اور فاضل تھا بتدائی درو لیٹوں کے منگر تھے اور شرعی مسائل پر بحث کونے کے لئے حضرت فرندگی میں آپ درو لیٹوں کے منگر تھے اور شرعی مسائل پر بحث کونے کے لئے حضرت بیر جاغ دہو گئے اور فلا ہری اور باطنی نعمتوں سے مالا مال ہوگئے۔ مناقب الصد تھی ہوئی ہیں۔ قامنی الصد تھی ہوئی ہیں۔ قامنی منظر الدین آپ کی مشہود کتاب ہے اس میں حصرت شخ کی کوامات کھی ہوئی ہیں۔ قامنی منہ الدین آپ کے میں شاگر و کھے۔

ا كيدون قاصني شهاب الدين كوكهيس سيسونا الدول ميس كمن الكي كم اس سونے كو

میں اُس جگہ چپپاؤں گا جہال کسی کی نظر نہ پیٹے نے۔ اِسی حالت میں صفرت بینے عبد المقتاد کی خدمت میں پہنچے آپ کی لگاہ قاضی پر پڑی تو خرمایا قاصنی صاحب آپ سو تا دفر کرنے کی نکر میں میں ملم کا لوجھ کہاں ہے جا وُگے۔

آپ اٹھائی کُی محرم سالٹ مواکانویں ہجری میں فرت ہوئے۔ آپ کامزاد لینے والد کی قبر کے ساتھ بنا یا جوخواج قطب الدین بختیارا ویٹی دعمتہ الند علیہ کے مزار کے املطے میں ہے۔ پاس ہی شیخ عبدالصدو نیوری کی خانقاہ ہے۔

> چن باکرام خداوندی ونفن لا ین ال رفت انده ارالفنادر خلدعالی مقت رر مساحی مخدوم خدسال وصالش نیز عقل اوقی م گفت اولی مقتدر فرمود و الی مقتدر

معارج الولا يت كے معشق نے قاضى عبدالمقتد قدس سرؤ كى دفات كے متلق .
دوردائي نقل كى بيں ايك تو يہ كہ شيخ موصوف تباديخ چيدي هرم الحرام اله اله يه كو فت ہوئے . دوسرى دوايت ميں سال وفات سلاك ه كھى ہے سنيخ عبدالمقتدر سنيخ ذمان مشيخ ذمان مشدچ اند دنب البكلة الرسم شت گئت آخر سال وصل اوفي ال

شخ علا وُالدين علاوالحق مِن اسعدلا مَروى قد س مرفي وضي عنان قدس مرفي والدين

کے خلیفداعظم تھے۔ ابتدائی زندگی میں بہت خوشخال۔ دنیا دارعلما روقت اورا کا بر زمان کی حیثیت سے رہتے تھے گر روب سلساد نظامیہ میں داخل موئے توسب شال مشوکت چھوڑ کر صرف یا والہا ہیں مشخول ہوگئے۔

اخبارالاخیار بی مکھاہے کہ جن دنو حضرت شیخ سراج الدین رضی حضرت خواجہ مجبوب المہاں سے خرقہ خلافت پاکر جدا ہونے گئے تو آپ نے آپ کی خدمت بیں ہدعا کی ۔ کہ بیماں ایک عالم دین اور دانش ور مفکر ہے جس سے ہمیں تاب بحث و مناظرہ نہیں ہے گروہ عام طور ریوسائیل دین بہ برگفتگو کرنے آجاتا ہے ۔ آپ نے فرمایا جنکر مذکر وروہ ایک دن آپ کام یہ ہوجائے گا۔ خیانچا لیسا ہی ہوا۔

معارج الولايت كے مصنّف مكھتے ہیں كم علاء الدین صحح النب فریشی تھے آپ کا نسب امه صزت خالدین دلیدرضی النّه عنه سے متاہے۔ کہتے ہیں کہ شخونی سراج قدس سرہ کے بہاں آنے سے پہلے بڑے شکبراندا نداز میں رہا کوئے تھاور ودلت اعتشام میں گزر کیا کرتے تھے آپ کی بدود باش اور جامو جلال کی خری صرت خوا مِنظام الدین اولیا رالتٰدکو پنجیں ۔ تو آپ نے غصے میں فرما یا کہ میرا برایخ شکر ہے اوردہ مصری کاخزامذہے۔ کر تکبرگی بوتک نہیں مینخص اپنے آپ کو گنج شکرسے بھی ا ملیٰ اور برترخیال کرتاہے۔ یا النّداس کی زبان کولگام دے کہتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہی علاوالدین کی زبال گنگ ہوگئی لیکن جب سراج الدین رضی سے بعیت ہوئے توزبان کھل گئی ۔ اور بھرلے دربے زم و تقوی سے بندمقامات بہنچے کئے ين حضرت الشرف جها مگيرسمناني قدس سرهٔ اپني سلطنت كوخير باد كهد كرحضرت خفر عليه السلام کی ال منائی سے آپ کی فدمت میں ما صربوئے۔ تو بہت سے مدا رج ماصل کے آپ کے فرنہ ندا درسجادہ نشین نور الدین قطب عالم آپ کی توجہ سے قطب عالم بنے شخ نفیرالدین مالک بوری آب کے نیف سے ہی مقامات عالی کو پہنچے وہ آپ کے ہی مرید تھے۔اللہ تعالے نے آپ کی برکت سے انہیں ابدالوں میں میندر تبرکر دیا۔
افباالا جبار میں ایک اور مقام بر کھا ہے کہ جن دنوں شخ علاء الدین حفرت شیخ علاء الدین انی فدس سرہ کی فدمت میں سر فراز ہو ئے اور دنیا وی خوا ہشات اور مال د
منال سے دنتبر واری کا علان کیا۔ تو وہ اپنے پیرومر شدک سفر میں ہم سفر دہنے ۔ درولیٹوں
منال سے دنتبر واری کا اعلان کیا۔ تو وہ اپنے پیرومر شدک سفر میں ہم سفر دہنے ۔ درولیٹوں
کے لئے طعام پیکا کر ساتھ ہوتا ۔ بیگرم گرم دیگج جضرت شخ علا دالدین سر بر پر کھ لینے اور جفرت
کے ساتھ ساتھ چلتے ۔ اس دیگی کی گری سے آپ کے سرکے بال جھڑ گئے تھے حضرت شخ انی اکثر
اوتات ان مقامات سے بھی گزر نے جہاں شخ علاد الدین کے رشتہ دار بڑی شاہانہ ندندگی لیسر
کرتے تھے۔لیکن آپ نگے پاؤں اپنے شخ کی سوادی کے ساتھ ساتھ چلتے ۔ گراپنے بھائیول اور
رشتہ دارول کو اس شان د شوکت میں دیچہ کر صفرت علاد الدین برپکوئی دنیا وی تا تر نہ ہوتا اور
آپ خوش خوش بیر فرش بیر فدمت سرانجام دیتے رہنے۔

ایک بارحزت نیخ علامالدین قدس سرهٔ کی خانقاه پرچند قلندرا پہنچ-ان کے پاس ایک بلی تقی جود ہاں آگر کم ہوگئی اور کہیں حلی گئی۔ قلندروں نے حفرت کو کہا کہ آپ کی خانقاہ میں ہماری بلی گم ہوگئی ہے۔اسے کہیں سے تلاش کرکے ہمیں دو۔ آپ نے فرمایا ۔ میں کہاں سے تلاش کرووں ایک قلندر نے کہا " نثاخ آ ہمو "سے تلاش کرو ۔ گر ہمیں لاکر دو۔ آپ نے فرمایا تمہیں تو شاخ آ ہمو ہران کے سینگ سے ہی سزا ملے گی ہمیں لاکر دو۔ آپ نے فرمایا تمہیں تو شاخ آ ہمو ہران کے سینگ سے ہی سزا ملے گی ایک اور قلندر آگے بڑھا اس نے بدر بانی نثر وع کردی۔اور کہنے لگا۔ ہماری بلی تو دینی پڑے گی۔ ہم اپنی بلی کہاں سے لائیں۔ کیا ہم اپنے خصیوں سے لائیں۔ آپ نے فرمایا بال تنہیں تو نہا دے فیصوں سے بی ملے گی جب قلندر فائقاہ سے روا نہ ہوئے۔ تو بال تنہیں تو نہا دوجی قلندر فائقاہ سے روا نہ ہوئے۔ تو سانے سے ایک طاقتور بیل آد م تھا۔اورجی قلندر نا داور والک کردیا جس نے خصیوں سے بلی لانے کو کہا تھا۔اس کے خصیواس قدر سوج گئے۔کہوہ اسی وقت مرگیا۔ یہ داؤں لائے کو کہا تھا۔اس کے خصیواس قدر سوج گئے۔کہوہ اسی وقت مرگیا۔ یہ داؤں ل

مندرابني كتاخى كى سراكو بينج كئے۔

ی خ علادالدین قدس سرهٔ کی فانقاه کاخری بهت زیاده تھا۔ ہزادول دو پیدونه

وگول کے کھانے پرخوج ہوجا تا تھا۔ جوم افر حاجت مندمقا می یا غیرمقا می آ آلے

کھا ناملاً - جب بیخر باد شاؤ وقت کوئی توسخت جیران ہوا۔ کہ ایک درولیش اس قدر فرج

کہا ل سے کرتا ہے میری سلطنت کا سادا مال شخ علاء الدین کے دوروز ہ خرج ہے جبی

کم ہے الیے فعنول خرج آدمی کو شہر میں دکھنا اچھا نہیں۔ چانچ اس نے عکم دیا کہ شہر سے

باہر سادگاؤں میں کوئٹ کوئیں چنانچ حضرت شخ شہر تھی ڈکر دوسال کے وضع منا ہیں

قیام پذیر ہوگئے۔ اورا پنے فادمول کو کہ دیا کہ جس قدر ہا داخرے سفر میں بوتا تھا۔ اس عور دیا تھا۔ اس مال ودولت تو نہ تھا عرف والد کی میراث سے دو اباغ ملے تھے۔ ان سے

کہ پاس مال ودولت تو نہ تھا عرف والدگی میراث سے دو اباغ ملے تھے۔ ان سے

کہ پاس مال ودولت تو نہ تھا عرف والدگی میراث سے دو اباغ ملے تھے۔ ان سے

ہم ہزار دو پہیا آنا تھا۔ یہ باغ بھی ایک نسائی کونجش دیئے نگر بیجس قدر صرف ہونا

اخبارالاخیاد نشجرهٔ چنتیه را در معارج الولاست کے موتفین نے آپ کی و فات یکی رحب سند کھی ہے ۔ ہمپ کا مزار پندوہ میں ہے۔
بھر رحب سند گائی ہے ۔ بھر دوس معلی سند علاء الدین جواز علم برولیش زینت تازہ لیگزار حب ں آمد ولی رمبر علا برائح تی والدین است الخرش ولی رمبر علا برائح تی والدین است عیال آمد

سے آپ قامنی عبدالمقتد کے خلفاہیں مخدوم حمّام الدین فتح بوری قدی سرہ نے سے تقع فانی اوصائے موسون

تقے کشف وکرامت میں معروٹ تھے مماحب معارج الولایت تکھتے ہیں کرحمام الدین اولبائے تاجدارا ولیائے باوقاریں ملنے جاتے تھے . آپ نے اپنی صوصی توجہ سے بے نیا ہ خلوق کی را ہمائی فرمائی ۔ آپ کے خلیفہ شنح برص حتیتی رحمته الله علیه کو بجین سے ہی تربية دى او رفلا هرى وباطني كمالات كسينجا ديا. كهته بي كه شيخ بدهن المجي هيرال کی مریں تھے کہ آپ کے والد ماجد نے انہیں حضرت شیخ حسام الدین کی غدمت میں بیش کردیا۔ اور عرض کی صنورمیرے کئی بچے بحین میں ہی فوت ہو گئے ہیں۔ اس بچے کومی آپ کی مگرانی میں دیتا ہوں تاکہ بیطیعی غریک پہنیے۔ آپ نے فرمایا۔ انشاء النُّديرببت برًّا بيربنه كا . باب في كيركها الراس بي كو تحورًا ساعلم على عطافها ديا جلئ توميرادل خوش موجائ كا-آب ففرمايا - يه عالم متج موكا - انشارا للله تعالى باب في عرض كيا يحفود علم معرفت الميد كي بغيرك في يتنيت بنيس د كهتا . آب نے فرما یا۔التّد کے فضل سے عارف ربانی بھی ہوگا۔اورعر بھی لمبی طے گی جنانچہ صرت شخ حسام الدین نے جیسے فرمایا تھا۔ ویسے ہی ہوا۔

فنخ حسام الدين معارج الولايت كى روايت كے مطابق منده ميں فوت

الانے تھے۔

شد بجنبت بجدنی جهه ن فت رشخ دین عنبتی حسام الدین گفت سروربهال رهلت او سف ه مرد ولی حسام الدین

آپ حضرت شخ نفیرالدی محود جراغ دہلی قاصلی سادی حقیق قارم سرہ انستان میں مرہ کے خلیفہ اعظم منے وقت کے

نامورعلماء میں شار موتے تھے۔ نہا بیت متقی اور متورع تھے۔ ہزاروں لوگ آپ کی توجہ سے ہدایت یا فتہ ہوئے۔خاجرا ختیا دالدین عرابیچی قدس سر ہ آپ کے خلیفہ سخمہ

شجرہ چننیہ اوردوسرے نذکروں ہیں آپ کا سال دفات سائے مھاگیا ہے معادخ الولایت کے مولف نے موجہ تحرید کیا ہے ، گرہماری تحقیق میں بہلا قول درست ہے اور ہم نے جتنی بھی کتا ہیں دکھی ہیں ۔ ال میں سال وصال احد کے ہی دیکھا ہے

قاضی ساد کی کمشکش ما در گلیتی نز ا د شدچهاند دارالفنا آل شیخ والا در عدم کن بیان محبوب خالق سال وصل آن گرگه

مالک مخدوم وسم مخدوم عالی کن دست ۱۰۸ه میر ا

الب بي شيخ العداد المن المراق المراق

میرسیدا شرف جہانگیر سمنانی قدس سرؤال آئی بھی خرقہ خلافت ملاتھا۔
معادج الولآیت نے آپ کا سال وصال سلن کے مکھا ہے۔
سنیخ سعد اللہ کسی سے وارپیر
سنیخ سعد اللہ کسی وارپیر
سند جیا نے دوں اندونیاں
ماصر دین کا شیف آئد رحلت ن

آپ خطائهدونان بیرسیدانشرف جها گیرسمنانی قلس الندبا برره لسامی کے عظیم دیا اور نها بت متفی بزرگ تھے۔ آپ علادالدین نبگالی رحمۃ اللّہ علیہ کے مریدا و رفلیف تھے آپ کوچارول سلسلول سے نیف ملا نفا ۔ کیو کم آپ کو دقت کے تمام پر اِن عظام کی عجب میسرجو ٹی تھی اور آپ نے ہرا کی سے روحانی تربیت پائی تھی۔ آپ کے والد ماجد سلطان ابراہیم سمنان کے باوشاہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد سید پیریجا گیرسمنانی تخت نشین ہوئے۔ چندسال حکومت کی ۔ بھر تارک تاج و تخت ہوگئے۔ اور فق و دکے حلقین داخل ہوگئے۔

معارج الولایت کے موتف نے لطائب استرنی کے والے سے مکھلہے کہ سیدا سرن جہائی را درزاد ولی اللہ نظے سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اورساتوں قرائت میں ماہر ہوگئے سے چودہ سال کی عمر میں عقل اور نقلی علوم سے ناغ ہوگئے۔ اسی سال آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا ۔ اگر چہ آپ طبعا اقتدار ملک کی طرف متوجہ نہ تھے ۔ مگر امراء درباد کے اصرار بہ آپ شخت شاہی پر عبوہ فرما ہوئے اس امور سلطنت سے قادع ہو کر صرف شنے دکن الدی نامد ولہ منانی قدس سرہ ایس امور سلطنت سے قادع ہو کر صرف شنے دکن الدی نامدولہ منانی قدس سرہ ا

اور دورس مثائخ کی صحبت میں رہنے تھے۔ایک دن صرت ضرعلیہ السلام آئے
اور فرما یا۔اگرچ آپ کوا مورسلطنت سے فراغت نہیں۔ گرفقش اسم الدّک اجالی
معانی ذہن نیس کرلیں۔اوراسم فات کو دل کی زبان سے اداکرتے رہاکریں اورالفائ
سے داقف ہوناچا ہیئے آپ صفرت ضرعلیہ السلام کے کہنے پرگامزن رہے آو آپ کو
بے پناہ روحانی فوا کرما صل ہوئے پھر صفرت فواجرا وابی قرنی رحمۃ اللّٰدعلیہ فوا ب
میں تشریف لائے اور آپ کوا ذکار اولیہ یہ سے داقف کر دیا۔ آپ سات سال تک
آن اذکار و و ظالمُن میں شغول رہے رمضان المبارک کی ننائیویں رات آپ فوا فل ادا
کر رہے تھے۔اور ذکر میں مجمی شغول رہے رضایا المبارک کی ننائیویں رات آپ فوا فل ادا
کر رہے تھے۔اور ذکر میں مجمی شغول سے خضر علیہ السلام پھر نشر لھی لائے اور آپ نے
فرایا۔

## ہم خدا خماہی دسم دنیے کے دول دین خیال ست وصال ست جول

را بین ابھی چاہتے ہیں۔ اور و نیائے دول بھی۔ یہ خیب ال مشکل ہے اور ایک حبول ہے بیٹا یا در کھو طلب خدا و ندی اور و نیاوی معا ملات کیجا نہیں ہو سکتے۔ اگر آئیکو عبوب کی طلب ہے۔ تو امور سلطنت کو بھیوٹر نا ہوگا۔ اور طبدی سفر کرکے ہند و تان میں جا کہ علار الدین بٹگالی کی خدرت میں حاصری دیں۔ تاکہ ان کی در اطت سے خدا تک بہتے سکو حضرت خطیم السلام کے ارشا و بر حضرت تید میرار شرت جہا گیر نے فرراً تاج و تخت کو بھیوٹر دیا۔ اور سلطان مجود کو اپنا جانشین مقرد کر کے اپنی و الدہ ماجدہ فی بی خدید بیگم سے ہندوت ان جانے کی اجازت لی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرما یا۔ بیٹیا! ابھی تم پیدا نہیں ہوئے تے۔ تو بھے صزت خواج احد لیوی قدس سرؤنے فرما یا۔ بیٹیا! ابھی تم پیدا نہیں ہوئے سے ۔ تو بھے صزت خواج احد لیوی قدس سرؤنے بشارت دی تھی کہ اللہ تنائی تہمیں ایک ایسا بیٹیا دے گا جس سے تنام د نیا دوکشن ہو جائے گی۔ الحد گذا ب اس لیٹیا رہ کے لیورا ہونے کا وقت آگیا ہے۔ میں اپنے حقوق جائے گی۔ الحد گذا ب اس لیٹیا رہ کے لیورا ہونے کا وقت آگیا ہے۔ میں اپنے حقوق

تهيس مختى مول ـ

صرت میرجها نیجرنیس سال کی عربس منان سے ہندوستان رواند ہوئے برصغیر میں سب سے پہلے ان پا دچ شرلیف د پاکتان ، میں پہنچے اور صرت محذ<mark>وم سید</mark> جہانیاں جہال گشت جلال الدین سے ملاقات کی بڑی روعانی نعتیس ماصل ہوئیں وہاں سے دوا مذہوئے اور وہلی سنچے بیمال بزرگا ن چینت کی زیار توں سے نیف حاصل کیا۔ دہلی سے منٹرق کوروانہ ہوکر حضرت علاء الدین بٹگالی قدس سرۂ کی فدست میں بینجے حضرت علاوالدین کو صنرت خفر علیهالسلام نے صنرت میرجها مگیرسمنانی کی الدی اللاع نے دی تھی آب اپنے اصحاب کو سے استقبال کے لئے آگے بڑھے ملافات کے لید نہا بن شفقت ادر محبت سے اپنی بہلی میں سوار کیا۔اوراینے ساتھ فانقاہ میں لے آئے اسی دن آپ کوبعیت فرمایا اوما بنالباس سننے کو دیا محورے می عرصد میں آپ نے تکیل موک کرلی اور آپ کوجها تیر کے نقب سے مقب کیا گیا۔ خرقہ خلافت دے کر جونیور کی ولایت پر امور فرمایا گیا۔ آپ نے عرض کی صفور جونیود میں تو ایک مٹیر بیتر کی فراندوائی ہے۔میری وہال کیا مجال ہوگی سٹیر بیترےمرا دھاجی حراغ ہند سهرور دى غلير فد حضرت ركن الدين الوالفتح بنيره مشخ بها والدين زكريا ملتا في رحمة الغرمليم تے۔ آپ نے جواب دیا۔ فکر مذکر و تنہیں تھی ایک شیر کا بچہ دیں گے جس سے بہلا بيريلا جائے گا۔ يہے جاكرظفر آباديس تيام كرنا-

میرجها نگرسمنانی اپنے پیرومرشد کے ارشاد کے مطابات جونپورکور وانہ ہوئے۔ پہنے قصبہ محد بور میں قیام فروایا۔ آپ کے پاس اس علاقہ کے علماء و فضلاکی ایک جاعت طفہ آئی دوران گفتگو صنور سیدالا نبیاء کے چارصحا بہ کبار کا ذکرچل پڑا حصرت میرجہا نگیر نے چاروں صحابہ کی شان میں ایک رسالہ لکھا تھا۔ آپ نے ان علماء کوام کے سامنے بیدرسالہ پڑھا۔ اس رسالہ میں تمینول صحابہ کی نبیت صفرت علی کرم التہ وجہ ك مناقب اورمحا مد قدر ب زياده مكھ كئے تھے رحفزات علماء كوام نے اعتراض كيا اورحضرت کورا فضی کہا گیا ۔ اگر چھنرت میرجہا بگیرنے انہیں قائل کرنے کے لئے برای بحث كى اوربر ك دلائل ديئے عمران علماركى رائے بتديل شكرسكے دوسرے دن ادرزياده علماءكرام جمع بهدئ توبيلسله بإقاعده مناظره اورمباحث كيصورت فتيار كركبيا. اورمحضرنام ملكها حضرت ميرجها بگيركو مجمع عام ميں مناظره كرنے بير وا وه كياكيا ان دنول ایک شخص سیدفال زبدرست عالم دین تفاج و بنورک منام علاقرم علماً كرام كاسرياه ماناجاتا عقا-اس في عبوات كوسركار دوجهال جناب محررسول الله صلى التّرعليه وسلم كوخواب من ديكها - آب في مايا - جها مليرات ونيراعكر كوش ہے وہ الیا نہیں ہے جبیاتم لوگ خیال کرتے ہو-اس کے مقابلہ میں مذبحث و تميس كام إئے كى ية ولائل-اكر خرريت چاہتے ہو۔ تومعذرت كركے ما ئب بوكم صاف دلی سے ان کے یا س عاصری دو۔ سید خان علی علی الصباح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قدم بوسی کی اور عرض کی صنور اعلماء کے استفسار کا جواب میں دولگا آب کوجاب دینے کی صرورت نہیں تما زجمعہ کے بعد علماء کوام نے وہ محضر نامہ پیش کیاجس میں بینول صحابہ کوام کو صفرت علی پر فضیلت ٹا بت کرنے کے گئے دلاً السقة ابھى صرت ميرجها تكيرا مترت نے نه بان مذكه و لى تقى كدسيد خال نے علما وکوام کو مخاطب کرے فرمایا کہ آپ کا اعتراض مبرجہا نگبر رپیرت اتناہی ہے كرانهول فصرت على كرم الندوجهد كي فضيلت مين مبالغه كباسه النول ف كها بال! سيدخان في كهاريدا عزاض الشخص بركيا عباسكتا ب جوسيد مذ مو-یہ اعتراض سید پر نہیں ہوسکتا کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی عزت ادرمراتب بیان منہیں کرتا تواسے اسلام میں کوئی تھا مصل منہیں ہے۔ اسے اپنے والدین کے ادصات اور مناقب بیان کرنے سے نہیں رو کا جاسکتا ہے علمار کوام

معادج الولايت بي لكھا ہے۔ كہ جن دنول آپ ظفر آباد بين قيام فرائے جند بھاندُول نے بعض معاندين اور مامدين كاكسانے پرايك ذندہ شخص كوكفن بيناكرآپ كے پاس جنازے كي شكل بين اعظايا - اور صفرت كے پاس لے گئے اور كہا يصفرت اس مردے كا جنازہ پڑھا ديں - آپ ال كے كہنے پر الپنے احباب سميت الحظے اور جنازہ كا ہ بيں پہنچ كر نماز جنازہ كي جائدُول كا اور جنازہ بڑھا بين كے تومردہ الحظے كر جباك كھڑا ہو گا اور محرت كا نمازہ الله الله كور الله كور الله كھڑا ہو گا اور سم صفرت كا فدا قد بر جہا بكير منا فى كو فور باطن سے بدسا دى مورت مال معلوم تھى - آپ نے بار بار بوگول كوكما . كہ بير حب ازہ كسى اور سے پر طور الله كار المورت نے اس مقرب نے جنازہ كی قادت نے اس مقرب نے جنازہ كی قادت نے اس مقرب علی مردے كی دور حد فرائی - آپ نے جنازہ كی قادت نے اس مقرب علی مردے كی دور حد فرائی - آب نے جنازہ كی دور حد فرائی - آب کی آب نے جنازہ کی آب نے جنازہ کی دور حد فرائی - آب کی آب نے جنازہ کی دور حد ک

تبض کہ لی وہ نما زجنا نہ کمل ہونے یک ندا تھا۔ بھا نڈا درد دسرے لوگ اس کے سریانے پر پہنچے دیکھا تو دا تعی وہ مرا بڑا ہے۔ رونا دھونا منز دع کیا اگرچے انہوں نے بڑی معانی مانگی معذرت کی گرآپ نے کہا اب کوئی فائدہ منہیں۔ اس کوامت کی شہرت نے نمام علاقہ کے لوگول کوآپ کا عقیدت مند نبا دیا۔

حفرت عاجی شخ جراغ مندقدس سرهٔ اس و لایت کے مالک سے پہلے پہلے
قرآ پ کو صفرت میر جہا فی رسمنانی کی یہ عبولیت اور نظرت پند منہ کی۔ لیکن آپ کو
اسٹی ہمت نہ تھی کہ آپ کے خلاف اُٹھ کہ کو ڈی ایساکام کرسکیس بصفرت کو تکلیف بنیا
کی ساسی اشتا میں ایک شخص کبیر سر بر لوری جود رہا دکا ہمت بڑا امیر مقافی اہری علوم
کے صول کے بعد سوچنے لگا۔ کہ میں کسی کا مربد بنہ ہوں اور یا طنی کمالات عاصل کروں
ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ بزرگ نے اسے اپنا مربد بنا ابنا ہے
ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ بزرگ نے اسے اپنا مربد بنا ابنا ہے
باک میں صاحر ہوا۔ گریں نے آپ کو دیکھا جو شکل وصورت بھے فواب میں دکھائی
جا دُل میں صاحر ہوا۔ گریں نے آپ کو دیکھا جو شکل وصورت بھے فواب میں دکھائی
گئی تھی وہ نہیں ہے۔ بہر مال میں بچھ دن آپ کی خدمت میں دیا۔ گر ابنوں نے
بھے بیجیت نہ کیا کھ دنوں لعد میں میر سیدا شرف جہا نگیر کی خدمت میں صاحر ہوا
دیکھتے ہی بہان لیا کہ بیر و بہی شکل وصورت ہے بھے اللہ تھا کی نے بچھے فواب میں
دکھائی تھی۔ یہ اسی وقت آگے بڑھا اور بیویت ہوگیا۔
دکھائی تھی۔ یہ اسی وقت آگے بڑھا اور بیویت ہوگیا۔

میرے بیت ہونے کے بدآ بنے ماضرین محبس کو مخاطب کرکے فرایا کبیر وہی نثیر کا بچہ ہے جس کی طرف بٹنے علاد الدین نے اشارہ فرایا تھا۔ کبیر میں امیر اسلامیں کہ ور میس کی بعیت کی خرسنی قوصرت بٹنے عاجی بڑے خضبناک ہوئے۔ مبلال میں کہ کرکہا کبیر حوانی میں ہی مرحائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت میرا شرف جہا مگیر نے فرایا غم مذکرو۔ تم پر کبیر بنو گے۔ اور بوڑھ مے ہوکر وفات پاؤ گے۔ تم اپنا کام کرد ادرکسی کی برواہ مذکرو بیرکبیر نے کہا دیہا حاجی شخ مرجائے ۔ پھر شخ کبیرکوموت اسٹے ۔ پچر شخ کبیرکوموت اسٹے ۔ پچر شخ کبیرک اسٹے ۔ المند نے پولے کرد ہے ۔ شخ کبیر پچیس سال کی عربی بوڑھے دکھائی دینے گئے ۔ آپ کے بال بقید ہوگئے ۔ شخ حاجی چراغ شخ کبیر کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے ان کے پاپنے سال لعدشخ کبیر بھی فوت ہو گئے ۔

سنجره تجنتبه مي لكها ب كرحزت سيدا منزت جها نگر ج نبوركي سيركر ف ك بعد تحجيد كهير تشرلين ك كئ ال دنول و بال ايك كالل جركى ربتا تقاء اس جركى کے پانچ سوچیلے ہردقت ففایس برواز کرتے رہتے ہے صرت کواس و گی سے واسلم پڑا۔ بوگی نے کئی قسم کے استداج سنعبدے اور علے گئے . گرحفرت پرمیر جما مگیر استرن مروارسے بیج جاتے. ہمخر تنگ ہر کرج گی نے اپنی فنکسن مان لی ا ور آپ کی غدمت بي صاصر عوكراسلام قبول كرليا . اوراين تنام چيو ل كو اي كامر مديموكيا حضرت جها عجر نے جو گی کی قیام گاہ پر ایک خانقاہ تعمیرکہ ائی۔خاص محرہ نبوایا اورایک فرحت بخش باغ کی بنیادر کھی۔ جے روح آباد کے نام سے مٹبور کیا۔ وہاں سے شخ برلح الدين مداركوسا كقد كرج بيت المندكوروا مر بوسے جرمين الشريقين كي زیارت سے فارغ ہوئے تو شخ ید یع الدین تو واپس مندوتان آگئے گرم اِسْرْت جہا نگیر مدینہ منورہ سے نجعت اسٹرٹ کوروا نہ ہوئے اور و ہاں سے لبندا دسٹر لین اود کر ملامعتی پنیچے۔ و ہاں سے روم پنچے جہاں صرت مولا ناجلال الدین رو می رحمة التدعليه كم سجاده نشين اور بليظ سلطان داراوردوسر مشائخ وتت كي زبارت کرتے ہوئے شام کوچلے آئے۔ دمشق میں حضرت فحز الدین عواتی کی زیارت کی دوباره كممكرمه بيني اورج اواكرك بغدا وآئے حضرت غوث الاعظمام الم المعتبيف امام احدین منبل رهنی الندعنهم کی زیارات بیعاهزی دے کد کاشاں جا پہنچے کیشخ عبدالرتاق کاشانی رمنی الله علیه کی زیادت کی و بال سے سمنان آئے۔ ان دنول آپ کی بہر میں اسے میں اسلامی دارہ ہی کی دی ہر ای کے پاس کھی عرصه ره کو اس کی دلد ہی کی دی ہر د بال سے اجازت مے کرمشہدمقدس پنچے۔ ایام علی رصاکے کاشا نہ بو معتلف بوسے اپنی دنول امیر تیمیورگورگانی بھی صفرت ایام علی رصاکے مزاد بی انوا دکی نیاز کو آیا ہوا تھا وہ حضرت میں جا میں گوآیا ہوا تھا وہ حضرت میں جا میں ماصر ہو کہ قدم بوس ہوا۔

البی سنبدسدوانہ ہوکہ ہرات آئے اور ماور آلہ ہرسے ہوتے ہوئے بنادا کے
یاس صرت خوا جنفظ بند قدس سرہ کی ذیارت گاہ پرماضری دی ایک عرصہ کمک ہال
قیام بذیر دہ ہے۔ وہاں سے بھی خرقہ فلافت ماصل کیا اور سوک نقشبندیہ کے
مناصب ماصل کئے وہاں سے میل کر تڑک تال پہنچے۔ اور صرت خواجرا حدلیوی
کے بمٹیول کی ذیارت کی وہاں سے قند ہار ۔ غزنمن کا بل اور بخالا سے ہوتے ہوئے
متان پہنچے۔ متاب سے جا کہ پاک ٹین آئے ۔ صرت خوا ج فریدالدیں گنج فنکر کے
مزار کی زیارت کی۔ وہاں سے وہلی پہنچے۔ وہلی سے اجمیر شراحیت بہنچے۔ اور صرت خواجر مدان ماصل کئے۔
موار کی زیارت کی۔ وہاں سے وہلی پہنچے۔ وہلی سے اجمیر شراحیت بہنچے۔ اور صرت خواجر مدان ماصل کئے۔

ا جمیر شرلین سے روانہ ہوکردکن میں صفرت سید گلیبود وازر محة الندعلیہ کی فدمت میں صاصری دی و بال سے سرائید ہیب دسری لئکا ، جا نکلے ، اور پجھ عصد کے لجد گجراً کا علیا واڑ کے راستے سے مہندوت ال آئے اور ارادہ کر لیا کہ اب عالم اسلام کے بزرگان دہن کی ذیارت کے بعد سادے بصغیر کے مثنائخ کی ذیادت سے تنفیض ہونا چا ہئے۔ پچھ عرصہ آدام کرنے کے بعد کہ براور سیدعلی ہمانی قدس سرہ کے ساتھ دنیا کی سیرکو روانہ ہوئے۔ اپنے بیرومر شدعلار الدین منور کی خدمت میں برگالیں صاحر عاصرے میں عدانی کے صاحرت میرعی عدانی کے صدرت میرعی عدانی کے صدرت میرعی عدانی کے صدرت میرعی عدانی کے سید

ساتھ سفرطی الارض کے اندازیں کیا گیا۔ کتا بول میں تکھا ہے۔ کہ آپ نے اس سفر
میں اکی سونو بیران عظام سے باطنی فیضان عاصل کیا تھا تیسری بارا وچ شرافیت
پنچ تو مخدوم سید مبلال الدین مخدوم جہا نیاں قدس سرہ سے بڑا فیض پایا ۔ حضرت
مخدوم جہا نیاں آج کک چارسو سے زیادہ مث کخ سے فیض پاچکے تھے۔ اس فیض
سے صفرت میں جہا نگیرا شرف کو لچ را گچ را صعد دیا گیا۔ اس دوھانی سیر کے بعد
آپ اپنے مکن پر آگر تیام فرا ہوئے۔

معارج الولایت میں مکھاہے کہ ایک دن صفرت جہا ٹگر انٹرف قدس مرؤکو جوگیوں کے ایک بت خانے میں اسلام کی حتا بنیت پرمناظرہ کرنا پڑا ان لوگوں نے آپ کی ولایت کی بِی دلیل دبہ ہاں قاطع، طلب کی۔ آپ نے بتوں میں سے ایک بیقر کی مورتی کو اشارہ کرکے اپنی طرف بلایا۔ وہ اسی وقت آپ کے قدموں میں آ گری اور صفرت کی دلایت کی تصدیق کا اعلان کرنے لگی اس کو امت کو دمکیے کہ

كئى بزاد مندومسلمان بو گئے۔

معارج الولایت میں ایک اور واقع لکھاہے کہ صفرت جہا نگیرانٹرف کی زندگی سے لے کر آخر تک آپ کے باغ میں کوئی جانور پیچھ نہیں کہ تا اتب کے روضے سے متصل حوص کا بانی آج تک مکدّرا گدلا، نہیں ہوا۔ آسیب زدہ مید آپ کے دوضہ پرنظر بڑتے ہی صحت یا ب ہوجا آہے آپ کا اسم گرای بڑھ کہ آسیب زدہ پردم کریں تو آسیب بھاگ جا تا ہے۔

آپ کے وصال کا واقعہ کتابول میں بول درج ہے کہ صرت سیدجہ انگیار ترن سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے محرم الحرام کی تنائیسویں تاریخ کواپنے وقت کے چیدہ بحیدہ متائخ کو جمع کیا۔ ان سے ملاقات کی اور ایک ایک کوالوداع کہا۔ اپنے دینی بیٹے عبد المداق کوخوفہ فلا فت عطافر مایا۔ اور اپنا جانشین قراد دیا۔ نماز ظہر کے لید قوالوں کو ہلا کو مجلس سماع منعقد کرائی۔ قوال سعدی شیرازی کا بہ شعر میاچھ دہے تھے۔

گر بدست نو آمدست اسلم

قسدر رضین با جری ست او اسلم

داگر آپ کے ما تقسے میری ہوت آئی ہے تو ہم نو نشتہ قلم ریاضی ہیں اگر آپ بید وجد طاری ہوگیا۔اور بے ہوسٹی طاری ہوگئی آپ اس قدر تربی کہ مدوحیا بسے باہر تھا۔ایک لمح تسکین ملی تو قوالوں نے بہ سفرسٹر درع کیا۔

نوب تدزیں وگرچہ باستہ کار یا رضت دال آ مربجا نب بار راسسے بڑھ کراھچا کام کیا ہو گا کہ یار ہنتے ہوئے یار کے قدموں میں جاگئے ہ

سيرمبن ند جال جب نال دا عال مسياره نگارخندال را واپنے مجوب کے حن دیمال کوجی محرکہ دیکھ سے ۔ پیرسکراتے ہوئے مجوب كومان قربان كردے.) با شعار سنتے ہی آ پے دل میں آگ مگ گئی سینہ دھ رکنے لگامتی و سنوق سے مرغ سمل کی طرح تریف لگے۔ اس ہی ہے آپ کی طرح ذبین میدادشے لگے آخرا كيرآه نكالي اورجان جان ستان كے بير دكردى. اناللدوا ناالبيداجون حضرت ميرها بكيرا شرت قدس سرؤكي دفات تنائميوي ماه محرم الحرام و باغ آپ نے تعمیر کیا تھا۔اس میں دفن کئے گئے . حضرت نے بہت سی قابلِ قدر تصانيف بإد گارز ما نه هيوڙي - بشارت المريدين اور مكتوبات بهت مشهور بي آب کے مالات پرلطالف استرنی ایک مشہور ومعروث کتاب ہے۔ جورنت اذعالم دنيب بحبنت جناب ميرا رشرت كشيخ حق بسر يبال انتقت ل آں سٹے دین عیاں سنہ راہ برقطب جہانگیر ا مام مومنال ميرجها نگير + كمل عارت والاجها نگير د به تكرار،

واعدائش مقبول به سیدمحود دلی شریف محمود دلی شریف محمود تا جابرار به سیدمحود دلی شریف محمود دلی شریف محمود محمود دلی شریف محمود دلی شریف محمود محمود محمود محمود دلی شریف محمود دلی شریف محمود دلی شریف محمود محمود دلی شریف محمود دلی محمود

اپ قاضی ما دی شیخ را برجی فلاس مرفی مید کے خلیفہ اور مریہ ہے۔
اپ کے آباوا جداد ابر جی سے تعلق رکھتے تھے۔ گرآ ب اللہ کی تجبت میں دنیا ہے
دست بردار ہوگئے تارک الدنیا ہو کر پہلے توظا ہری علوم میں بہارت حاصل کی
عیر باطنی معادت کے لئے تگ و دو کرنے گئے۔ قامنی محد سادی فدس سرہ کی خدت
میں حاصر ہوئے۔ آپ کی توجہ سے ولی کا مل ہوگئے۔ خرقہ فلافت مل کمیں کہ پہنچے
میں حاصر ہوئے۔ آپ کی توجہ سے ولی کا مل ہوگئے۔ خرقہ فلافت مل کمیں کہ پہنچے

DA - 9

آپ صرت شیخ نفیرالدین چراغ دہی قدس مولا نامخوا می قدس سے مراغ دہی قدس مولا نامخوا می قدس سے مرائدین الدین عرائی دھتے اور صرت قاضی شہاب الدین کے ات دمکوم عقے مصاحب اخبار الاخیار فرماتے ہیں جن دنوں صرت مولائ خوا علی دہی میں زرتعدیم تھے۔ اور صرت مولائ معبن الدین کے سامنے ذاتو آدے سے کئے ہوئے

تقے ساتھ ساتھ ہی شخ نصیر الدین محود چراغ دموی رحمة الدعلیہ سے باطنی دوز سکھاکرتے تھے مولانامعین الدین کو شنخ نصیرالدین محودحراغ دادی کے پاس ان كاجاناا ورتصوت كرموز ماصل كرناا عجانبين لكتا تحال سيانين والطافي سے منع بھی کیا کرتے تھے۔ گرمولا ناخوا علی کو دو نوں سے عقیدت و مجبت بھتی وہ ان دو نوں بزرگوں کی قلبی سر کاش کی وجے سے ایک گونہ عذاب میں عقے ایک دفعه ولا نامعین الدین کو صنیت النفس اور نے کا شدید حله موا -اطبارنے جاب دے دیامولانا بھی اپنی ذندگی سے مایوس ہوگئے مولانا خواع کی نے لینے ات دم کم می خدمت میں بنا بت در دسے عرض کی حضورا ب اطبا ، آئے علاج سے عاجر ہو گئے ہیں . اورعزیز واقارب بھی آپ کی زندگی سے مایوس ہو چکے بیں۔ اس ناامیدی کے عالم میں اگر آپ اجازت دیں توالٹدے التجا کی جائے اوركسي مرد فداسے استدعاكي جائے وال دنول د بلي شهر مي حضرت شيخ نفيالدين محدد چراغ د ہلی تجاب الدعوات ہیں اگر آپ ایک بار ان کے پاس تشرلف ہے عائي اورات دعا فرائي - بهوسكتاب كه آپ كى د عاسے التّد تعالى صحت عطا فرمائے۔ مجھے کا مل یقین ہے کہ ان کی نگاہ کیمیا افرسے کا مل شفا مل جائے گی یه بات سن کراگرچه مولانا کا ول تو نهیں چاہتا تھا۔ گرمرض کی شدت اورلاعلاج ہونے کی وجرسے رامنی ہو گئے اور صزت شخ نصیر الدین کی فدمت میں حاضر مدنے کے ایئے تیار ہو گئے صرت شخ لفیرالدین جراغ داوی کو مولانا کی بیاری کے علم مِن آنے کی اطلاع ملی۔ تو گھرسے اعظے اور آپ کے استقبال کے لئے آگے بڑھے اپنی فانقاہ میں لے جاکہ بڑے اعزازسے سٹھایا ۔ ہر قسم کے کھانے دستر خوان پر سجادية. اورساده چاولول كاايك طشت سامندلار كها يجردى كاايك ياله جو بظاہراً دم كى من والول كے لئے نقصان دہ ہے . بيش كيا اور فرما يا صرت

مولانالسم المتدكيني اوركها بينے مولانا في طوعًا وكر ما بيند لقي الحقالي اور منه ميں دوروں بر ہوگئي حتى كم ميں دوروں بر ہوگئي حتى كم آپ نے و ہاں تے كو دى ۔ اسى وقت طشت لاكر د كھا گيا ، اور دولانا كے بينے سے مبغم اور سفراتمام و كمال بائر لكل آيا . اسى وقت آپ كا سينه بلكا ہوگيا اورائي كوسمت كا ملہ ہوگئي آپ صحح البدن گھر كئے ۔ اور دوسرے وال سے صحت مند ہو گئے اس وال سے مولانا معين الدين حضرت بنے نفير الدين محمود قدس مر الدين محمود قدس مر كے معتقدا ورعقبدت مند ہو گئے ۔

مولانا خوا جگی نے نور باطن سے امبر تیمور کے دہلی پر حکہ کی خریا ہی۔ تو آپ
کالیبی بن نشر لیف سے گئے کچھ عرصہ وہاں ہی قیام فرما ہوئے۔ آم کار ۱۹ھ بی
فوت ہوئے آپ کامزار کالیبی میں زیادت گاہ خلق ہے
جرا جگی چوں رفت ذیب وار دنت
مال دصب ل آس و لی متفی
خوا جر مسب ل آس و لی متفی
خوا جر مسب ل آس و لی ایز دی

آپ بھی صنرت نصیرالدین محود چراغ ۔ سنتے الحکر تھا نبیسری قلاس سر کہ اُر دہلی کے سریدا ورطلبقہ ہوت تھے اگر چرائی الدصفرت مولا ناجوا مگی کے درمیان مجت اورالفت تھی۔ گر آپ نے دہلی چوڑ نے میں مولا ناخوا مگی سے موا فقت نہ کی حتی کہ امیری تمیود کی فرمین دہلی چوڑ نے میں مولا ناخوا مگی سے موا فقت نہ کی حتی کہ امیری تمیود کی فرمین دہلی برحملہ آور ہوگئی اور دہلی اوراس کے مفنا فات کو ماخت و تا راج کر دیا۔ مولا نا احداور آپ کے رہت تہ دارگر فناد کر سلے گئے تا خت و تا راج ختم ہوا

توآپ كوا ميرتيموركے سامنے ميني كيا گيا- آپ كے! ورشنے الاسلام جو حضرت مولانا بربان الدین غیتا فی صاحب مدابر کے درمیان مجلس میں ہی سخت گفتگو ستروع ہوگئی۔امیرتمورنے کہاکمولانا برمان الدین صاحب مدایہ تقے اوران کے لیتے كورج بنجيا ہے كروه در مار بس آپ سے اعلىٰ عبكہ ربعظيں مولانا احدفے فرمايا كربر بإن الدين نے تو مدا يہ لکھتے وقت فلال فلال مقام پيغلطي كي ہے عزت توعلم سے بوتی ہے . کتاب سے نوننیں ہونی ۔ شخ الاسلام نے جواب دیا کہ وہ مگرد کھائی جائے جہال صاحب مرابہ نے غلطی کی تنی مولانا احد نے اپنے ٹاگردوں اور مبيول کو حکم ديا که وه صاحب مدايه کي غلطيال ميان کريں -امير تميور نےصاحب ہدائیے کے احر ام اور شخ الاسلام کے مقام کی وجہ سے بات کا رُخ مورد دیا۔ اور کہا كريهموهنوع كسي اورمحلس مي الحفايا جلئ مگرهيريه بات كسي موقعه ينه موسكي -مولانااحد تو د بلی سے نکل کر کالبی کوروا مذہو گئے۔اوروہاں ہی سہے ۔مگر صرت ولانافوا على كے ساتھ جودوت ماسم تضانبیں قائم ركھا۔ آپ دہا سى معرض میں واصل کن ہوئے۔آپ کا مزارمبارک بھی کالیی میں ہی ہے۔ وہ محل ا جا بت بھی ہے۔ اور مقام بر کات وحنات بھی میر بات باری مشہور ہے کہ آپ کے مزار مالک برج شخص صدق ول سے جالیس ون متواتر ما منری دے گا۔ اپنی مرا د پائے گا۔آپ کے سالاندعرس بربے بناہ ہجم ہوتا ہے جن لوگوں کو آسے دوعانی نسبت ياعقيدت سوه دوردرا زراستول سيفية من

سشيخ دين احد چواز فصنل حندا رفت الذونني بجنات النعيم مهت محن روم مكمل رحلتش نيز احب مدمت في عابد سليم نيز احب مدمت في عابد سليم

آپ شخ صدرالدین مکیم کے فلص دیتوں اب ج مدالدين يم عسودن يشخ فتح الدرا و دهي قدس مره الدر شهور فلفادين سے تق اتبدائ زندگی میں دہلی کے مشہور علماء میں شار ہونے تھے اور دہلی کی مباع مسجد میں درس قرآن دیاکرتے تھے۔ مگرجب حذب حقیقی نے الزکیا توشیخ صدر الدین حکیم قل مرہ الحكيم كے مرمد بهو كئے رياصنت اور مجابدہ اختيار كرليا فقرو فاقدا ورمحنت كے اوجود کام نہ بناتوا پے مرشد مکرم کے سامنے فیکایت کی آپ نے فرمایا تم کتابیں پڑھنا يرها نا هيوادو جو كتابي متارى مكيت بي بن انبي ا واليا ہی کیا۔ گرجندنا دراورلطیف کن بیں اپنے گرمس رکھ لیں -اس کے با وجود بھی آپ کے دل پرع فال فداوندی کے دروانے نہ کھل سے۔ ہم کارت می مام كتابس مع كرك درياك كنارے مبتھ كئے اوركتا بول كودريا بردكرنے لگے۔ ساتھ ہی آپ کی آنکھول سے آنسو کے دریا بہد اسے تقے۔ اس مالت میں آب كے دل كى تختى ما سواى الله كے نقش سے باك ہوگئى۔اورصفى باطن بر رب المعبود كانقش مرسم بوگيا-اورتقور العبي عرصه بي كالمين وقت بي ہو گئے ، ہزاروں طالبال حق آپ کی خانقاہ میں جمع ہونے مگے بنیانچہ واسم ہوی مبيات كفليفي في عن عن محد عليلى تاج جنيورى أب كم مدين كف شاه عاشقان جناب موسلی آپ کی خلانت سے مشرف ہوئے ۔ شنخ حاجی جراغ مهند قدس سرهٔ ظفر آیادی جیسے مثاب سراسلط لقیت میں آئے۔ شخ جال گوجر سینخ مظفر ملجى كے فليف حصرت شخ فتح الله كے معاصر تقے۔ آپ كے مريد باهنا

آپ کی وفات الممشیس ہوئی۔

خاب شيخ فتح الندمت بول عوحق کجنٹو دروے مبتنی باب للو وصلت امام اولب اغاص بعنب ما نور دين فتآح الواب

سي شخ سعدالمدكسيدار مپرشخ سعدالتد میرهٔ المتعال: تدس سرهٔ کے مرید بھی شخ عین الدین فعال قدس سرهٔ المتعال: تدس سرهٔ کے مرید بھی تقے اور فرزند بھی والدمکرم کے علاوہ سیدامیر ماہ بہرایجی کے بھی مر مدی<mark>تے اور</mark> ابک عرصہ تک ہے کی خدمت میں رہے اس دوراں بڑی ریاضتیں اور مجاہدے كئے اس طرح كمالات ظاہرى اور باطنى حاصل كئے۔ وہاں سے رخصت سے كوكنتور میں متوطن ہو گئے اور طریقیہ ملاتنہ یا ختیا رکہ لیا یسرعام سٹراب نوشنی کرتے بھنگ **کو** استعال میں لاتے علماء متہرنے آپ کے اس رویہ کی ٹنکایت آپ کے والدمکوم سے کی۔ ضخ سعدالند نے آپ کو ان حرکات سے روکنے کی بڑی کوسٹش کی مگر حب طرف سے بانی لا یا جا آ۔ یا وضو کے لئے بھی مہیا کیا جا آ ، تو آ ب کا باتھ لگتے ہی نتراب میں نبدیل ہو جانا ۔ پھر شخ سعداً لندنے کہا کہ میرے سلمنے کنویں سے بانى نكال كرلاؤ - جب كنوي سے يانى لاكريش كيا گيا تو يہ بھى مشراب بنا ہوا تھا بھردریاسے پانی منگوا یا گیا۔ مگروہ بھی آپ کا ہا تضلّقے ہی منزاب ہوگیا۔جب بیہ صورت مال دیھی تو انہیں اپنے مال رجھیوٹر دیا۔

حضرت شِنْح معداللّٰد كا وفت رحلت آيا نوآپ كا برّا ببيّاسيّدمعبن الدين موجود عقال آپ كے آسے بلايا مگريته ميلا وه كہيں كيا بوا ہے۔ فرمايا- اس تشرابي فائت فاجراور برعتي عين آلدبن كوسى بلالاؤ عيين الدين اس وقت ستراب فامذ بس معظم سے بھی۔ توباق کو کہنے گئے۔ اور خور سے اسے اور کی کو استے دیجیا۔ توباقی کو کہنے گئے ایک اس خری بیالہ بپلا دو اب ہم پرشراب بند مور نے والی ہے۔ براقی نے بیالہ بپلا کو دیا۔ انہیں نے کہ دیا۔ انہیں نے کہ دیا۔ انہیں نے کہ دیا۔ انہیں مراحی فرم اس کے مواحی مور سے نئے سعداللہ نے خرقہ فلا فت اور دور رے والد کی فدمت میں ماضر ہو گئے جو مرت شنے سعداللہ نے کہ اور خود واعی اجم کو لابک کہا۔ عین الدین والد کے مرفے کے بعد سجاد ہ مشخیت برمند نشین ہو گئے۔ پا بندی سرادیت کو نے گئے اور مرفی کے بعد سجاد ہ مشخیت برمند نشین ہو گئے۔ پا بندی سرادیت کو نے گئے اور اس سے بڑھ کر تصور نہیں کیا جا سال ۔ اس سے بڑھ کر تصور نہیں کیا جا سال ۔ شخ عین الدین کا سال وصال سلام کی ہوئے۔ آپ کا مزار کونتور میں ہے۔ بی خور ور نے عین الدین ولی بادی تنت ل

MAUV

زنورالعسين عين الدين مسعود

 اس ملک کے فورد و کلاں آپ کے مربد بنت گے۔ ہزاد وں لوگ آپ کی مجانس کے
التر سے فعالیہ بیدہ بن گئے۔ آپ کاسلسلہ آج کہ دکن ہیں دائج ہے ۔ حضرت
سیّد محد گیبو دراز قد س سرہ کی نئہرت کی ایک بڑی وجہ بیجی ہے کہ ایک دن
وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اپنے پیرومر شدشنے نفیرالدین محود جراغ
دلوی کی پائی اعظائے دہلی کے پردونی بازارسے گزردہے تھے۔ آپ کے سرکے
طیے لیے بال لٹک کر پائی کے پنچے عینس گئے۔ آپ اوپ واحر آم کے بیش نظر
ان بالوں کو نکالنے کی بجائے پائی کے ساتھ ساتھ دوڈ تے دہے۔ اورا کی لبا
فاصلہ چلتے گئے جھزت بننے جراغ دلوی کو آپ کی اس کیفنیت کا علم ہوا تو آپ
نہا بیت فوش ہوئے اور صرت گئیرو درا آنہی اس جانثاری اورا دب پر بیہ
شعب رکھا۔

مرکو مرید سید گیبو درازت والنه فلات میت که اومنی بازشد

آپ کے مرٹیل بیں سے ایک شخص شنج محد نامی تھا جس نے آپ کی مجالس کی گفتگو پرختمل ایک کتاب د ملفوظات، ترتیب دی اوراس کا نام جوامع الکلیم رکھا۔ یہ کتاب بڑی لیندا ورمقبول ہوئی۔ اور چیٹنید مشائخ اسے اپنے مطالعہ میں رکھتہ تھے۔

معادج الولایت کے مولف نے مکھاہے کہ بید محرکسیودراز قدس مرہ مرابعہ میں بیدا ہوئے اور ۱۹۲۸ میں بین فوت ہوئے۔ اس طرح آپ کی عمرا کی سوپانچ سال مقی جب آپ کا دصال ہوا۔ آپ کی وفات فیروز شاہ بن غیاث الدبن بن

ما: جِشْف صفرت گیرودراز کامرید ہوگا ۔ مجے فداکی تم ہے وہ زندگی میں عشق باز ہوگا۔

محدثاه بن سلطان علاوالدین بہنی کے عہدا قدار میں ہوئی۔ آپ کامزار میا اوار دكن من كليرك مقام يرس

المشرت الأولاد آل مرتضى سينخ دين سيد محد پيتوا ، بادى مجبوب آل بوتراب كن رقم توسيد آن ان مرا زيب تأج مارفال وصلت مخال بم رسم من بأد شاه ا تقياء

صرت ميد محر للسيد درا زابني د فات سے ايك سال يسلے بھي مترہ جادي الافل المعطر سوني ميس ميد خصر خان بن مك سلمان جرد بل كے باد شاہ تھے سات سال دو مینے اوردودن عکومت کرنے کے بعدد بلی میں فرت ہوئے اوردریائے جما کے کنارے مقام گئی خفرس و فن ہوئے۔ یہ بادشاہ خاندان ساوات خضر فانیا کی ملطنت كاباني تفا اس كم مختفر حالات يه بن كر خفر فان امرالدين محود شاه تغلق کے زماند اقتدار میں ملتا ن کا گورنر تھا جب امیر تنمور نے ہندوتنان رچمار کیا نوانس نے تیمور بادشاہ کی بڑی فدمت کی اور بڑے کارنامے سرانجام دیئے۔ امیر تیموردایں جانے لگاتو تمام مقبوضه علاتے خصر فال کے والے کرے گا مگر گجرات اور مالوہ كى عكومت فيردِ زشاه بليجى كود كربا حيانچيشاه رخ مرزا جواميتميدركا بيبا عفا. كے زمانے تک بیمکومتیں قائم رہیں اور سکہ اور خطبہ ننجورا ور شاہ رخ کا ہی چینا ریا بیا وشا سخادت اوربهادری می بردامشهور تقااور اینی دعایا کے آرام کاببت خیال دکھتا تقاء اس کے زملنے میں سارا مندوستان بڑا خوشخال رہا۔ عام ہوگوں کے دل بادشاہ کی عبت سے پڑستھے ۔اس کی وفات کے بعدمعز الدین ۔ابدالفتح ۔مبادک شاہ تخت نفین ہوا۔

ہے بھی شیخ نفیر الدین جراغ دہوی ۔ سے بھی شیخ نفیر الدین جراغ دہوی ۔ سے محمد محتوری فلاسس سرہ نہ کے خلیف اعظم سے ۔ آپ کے والد ہرات کے علاقے سے ہندوستان میں آئے اور تصبۂ الحج تی میں قیام کیا۔ اور آپ کوشنے نصیر الدین خرقۂ خلافت ملا

ایک دفدائی بہرا ہے ہیں اپنے جرے ہیں بیٹے ہدئے تھے۔ جرے کو میخنی لگاکہ بندر کھا ہوا تھا۔ انہائی دیکھا کہ ایک جرگی اپنے تمام بدن پر فاکسر طے ہوئے جرے کے کو نے ہیں بیٹھا ہوا تھا۔ انہائی کو نے جرے کے کو نے ہیں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت بیٹج نے یہ بہی نظر ڈالی معلوم کیا کہ بہ جرگی اپنے تقر وز سے مبرے جرے ہیں انبٹھا ہے۔ انہائے اس کی طرف کوئی توج ندی اور اللہ اللہ کا جن سے مبرے جرے ہیں انبٹھا ہے۔ انہاؤ کی اپنے الا ورسلام عوض کیا ۔ بیٹج نے نے میں مشہور رہے۔ ان خرج گی اپنے اور وسلام عوض کیا ۔ بیٹج نے نے میں مشہور رہے۔ ان خرج گی اپنے اور محضرت بیٹج سے باتمی کوئی انٹروع کیں جمزے گئے بڑھا نے جرحے میں جس طرف نگاہ ڈالنے ہرطوف ہرچز ہوئے الی مارٹ می ہے۔ انگے بڑھا نے کہی جرے کوئی پرواہ سنگی۔ جدگی نے سیجھا کہ بیٹج اپنے جوے اور کہنے لگا میں توصرت آپ کو الزمار ما اور کہنے لگا میں توصرت آپ کو الزمار ما اور کہنے لگا میں توصرت آپ کو الزمار ما اور کہنے لگا میں توصرت آپ کو الزمار ما اب دہی کام کو د جوگی ہے بڑا نے ور لگا یا گرکوئی چیز سونے کی نہ بن سی۔

ایک بارعزیزنامی ایک ومی حفرت شنخ کی فدمت میں عاضر ہواا ورعرض کی کر بھے علم کیمیا آتا ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سکھا دُول لیکن حفرت شنخ نے الکارکر دیا وہ کہنے لگا میرے پاس تھوڑا سا اکسیر توجو ہے۔ یدرکھ لیں۔ اس سے الکارکر دیا وہ کہنے لگا میرے پاس تو وہ سونا بن جائے گا۔ شنخ نے اپنے بھا بھے ایک ذرّہ ایک من توجہ پر محبینکیس تو وہ سونا بن جائے گا۔ شنخ نے اپنے بھا بھے

Francisco Sambara

علاؤ الدین کو بلایا ور کہا کہ اس شخص کو دھکے دیے کرگاؤں سے نکال دو۔ آپ کی و قات سے سیم میں ہوئی اور آپ کی عمرسوسال سے بھی ذیا وہ تھی۔

> چون محد سشیخ متو کل ابین رفت از د نیا لفندردوس برین گفت سرورسال نقل آنجنا ب مرست د کا مل محسمد ایل دبن

آپ شخ افتیارالدین عمرا پرچی کے و سخ بوست بده ابرجی فدس سرهٔ :- مریدا در فلیفد سخے حضرت مخدوم جهانیال سیدجلال الدبین اُچ مشراهی اور شیخ صدر الدبن راجن فعال سے بھی خرقہ خلافت ماصل كيا تفاداكرچ بيدونول بزرگ ملدة مهرور ديا كے عظيم ت تع تقد إس طرح شنخ بوسف كومهروردى اورحشنى دونول سلكول سي فيف طائفا معارج الولا ببت كم معنف فكھتے ہيں كرشنے يوسف ايرچي كے آباؤا مداد خوال کے علاقے سے مندورتان کے علاقے سے آئے اور بیاں ایر جو کے تصبیم سے نت مِذريه بوكمُ التّدتع إلى في شخ يوسف كوا وليا والنّدي عبت سے برا فيض بختا -بڑے بلندمقامات برینجے اور بڑے صاحب کوامت بزرگ ہوئے۔ آپ مرمدول كى تربيت بين برب بى مصروت رہتے حضرت امام محد عز الى رحمته الندهليه كى منتهور كتاب منهاج عابد بن كا فارسى مبن مراا جيها ترحمه كيا. مخدوم محد شيخ سارنگ آپ کے ہی خلیفہ اعظم نفے۔ آپ نے حضرت شنع بوسف سے فتوحاتِ مکتبہ راج ھی۔ تاریخ محدی کےمصنف بھی آپ کے مربد بخفے اس کتاب میں شنخ لوسف رحمۃ اللّٰد کی بهت سی کوا مات درج بین - معادج الولايت مي المعائد كرين بوسف ١٩٣٨ بجرى مي فوت بهو تحاس
وقت نوت فوت من ادب عقم آپ كواپنه خانقاه كے صحن مي د فن كيا الوه
كے بادشاه نے آپ كے مزاد بر بڑا عالی شان گنبد تعمير كروا يا .

بوسف وين نبي سنيخ د مان
رفت اذ و نيا چو در باغ جنال
گفت سرو د سال نقل آنجناب

يوسف نا في محسبوب جهال

آپ اہل طریقت کے اُت داوراد ہا۔
مین احری رائی رودلی قد س مرہ استفیقت کے نبلہ تھے معرنت کی
دروزک اِتف اورحفرت بین عبلال الدین بانی بین کے فلیف اعظم تھے بیبن سے
می الندی محبت اور عشق سے سینہ سرشار تھا بصرت مرشد کی محبت سے بیلے ہی
بڑی دیا ضین کرنے دہے جب بین جلال الدین کی فدمت میں حاضر ہو کہ مربد
ہوئے تو بڑے مبندمقامات اورکرا مات کے مالک بن گئے ، پیرومرشد کی دفات
کے بعدان کی منداد را دیوملوہ فرما نہوئے۔

ابھی آپ کی عرسات سال تھی آپ کی والدہ انہیں نمازِ تہجد کے لئے اسٹایا کر تبی تھیں۔ بیا اوقات الیا ہوتا آپ والدہ سے چوری چوری اُٹھ کہ گھریکسی کونے میں چلے جاتے اور نفل پڑھنے لگنے والدہ کو پتولیّ تومجدت کی دجہ سے انہیں الیا کرنے سے منع کر دیا۔ سیری چونکہ آپ کے دل میں النّد کی مجبت موجز ل تھی بارہ سال کی عرمی اینے گھرسے نکا و را لنّد کی طلب میں دہلی بنجے۔ اُن دنوں آپ کے سال کی عرمی اینے گھرسے نکا و را لنّد کی طلب میں دہلی بنجے۔ اُن دنوں آپ کے بیانی تھے وہ بڑے دائنورا ور عالم بیرے بھائی تھی الدین ایک دینی مکتب کے سررا بہ تھے وہ بڑے دائنورا ور عالم

فاضل انسان تقے - اس کمتب میں آپہنچ - تو آپ کے بھائی نے آپ کوظا ہر بی طم کی گا ہیں پڑھا ناسٹر وع کیں ۔ گرآپ نے کہا کہ مجھے علم معرفت سکھا دیں ۔ پوئکہ آپ ظاہری علم سے ول جپی تنہیں دکھتے تقے ۔ مدرسہ چیو لا کرصح ااور سیا باب میں نکل جاتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ۔ وہ ایک عرصہ تک اسی حالت میں ہے آپ کو الہام ہوا ور آپ غائبانہ حکم کیا تی بہنچ ۔ وہ شنخ جلال الدین پانی پتی گی خدمت میں رہ کرعارفان حق میں شار ہونے گئے ۔

شخ ملال دین مانی بتی کوشخ احمرعبدالحق کے آنے کی خبرہوئی آپ نے اپنے خاوموں کو حکم دیا کہ آج اعلیٰ قسم کا کھا ناتیا رکیا جائے۔ اور وسیع پیمانے بریر خان بچیا یا جائے۔ کھانے میں مردوا ورحوام چیزی بھی رکھ دی جائیں۔اورسا تھ ہی بہت عمدہ گھوڑے جن برزرین زینیں آراسنہ موں ہمارے دروازے کے سامنے کھرے كرديئے مائي - آج ہارے پاس ايك اليامهان أر اب حس كا استحال ليناہ حب سارے انتظامات مو گئے۔ دسترخوان ریکھانا لگاد باگیا۔ شیخ احد عبدالحق آپ کے دروازے بیانیج ۔ توآب نے دیکھا بڑے عمدہ گھوڑے سونے کی زینوں کے ساتھ تیار کھڑے ہیں دل میں خیال آیا کہ جوشخص اتنی شان وسٹوکت سے رہتا ہے وہ ونیادارہے اُسے مجت المی سے کیا واسطہ۔ تاہم آگے بڑھے دستر خوان کھا كراس يطرح طرح كے كھانے د كھے ہوئے بي ا در نثراب كے برتن بجرے ہوئے میں اور دوسری کئی مکروہ چیزیں بھی موجود میں ۔ دہیں سے والیس ہوئے۔ اور سال دن علتے دہے۔ شام ہوئی تو لوگوں سے بچھاکہ جس تنہر س سنیا ہوں-اس کا كيانام إدر وكورف بتاياكم يانى بت - خيال آياكم شائد مي راسنه مجول كيابول رات شہر کے باہر را سے دہے مبع ہوئی تو دوبارہ یانی بت سے دوانہ مو لے۔ سارادن چلتے رہے شام کو ابک شہر میں پہنچے غورسے دیکھا تو وہ شہر ماین میت ہی

عقا جميرے دن عير شهرسے تكلے اور الكي طرف دوا نہ ہوئے الك اليے جلك ميں جا پہنچے جہاں راستہ بھول بگئے۔ بڑے پر بیٹان ہوئے ایک خشک درخت کی منہی ہم دیکھاکہ ایک فولصورت ساز جوان سرنیجے جھکائے بیٹھاہے ۔اس سے بچھا کے عِمَانِ آیادی کاراسته کدهرہے-ائس نے کہاکہ تم راسته معول چکے ہو۔ میرمح راستہ شیخ جلال الدين ياني يتى كے دروازے سے بجول آئے ہواب كدهر جاؤكے-الرتبيں میری بات پریفتین مذائے تو وہ سامنے دیکھوو ہ دوشخص آرہے ہیں اُن سے پو بھ بینا شخ احرعبدالحق چندقدم چلے و کیها کہ دور بنرلویش آدمی آرہے ہیں۔ ان کے نز د بب جا کرسلام عرض کیاا و رضیح را سته پوهیا - اُنہوں نے بھی کہا کہ صیحے راستہ تو مت سنخ جلال الدبن مانی بنی کے دروا ندے سے سی مجول آئے ہو۔ شنخ کریقبن ہوگیا كر مجرسے فلطى مونى ہے۔ بر مجھے فليسى رسمانى مدرسى ہے۔ خيالات ميں تبديل كى تو والیس یانی بت کوچل بڑے حضرت مخدوم جلال الدین کی خدمت میں حاصر ہوئے اس و مت اپنی ٹوپی اُ تارکرخوا جشمس الدین ترک رحمة التّدعلید کے مزار کی گردیں لببط رہے تھے ۔ وہی ڈی شخ احد عبدالحق کے سربرد کھی نان اور ملدہ عنا بہت فرمایا سرمدیہوئے۔ آپ نے فرمایا۔ شیخ احد تمہارے دل میں ال چیزو ل کی تمناعقی اس لئے پیچیزیں مل گئیں۔ آپ نے ازراہ تصدیق تین بارحیٰ حیٰ کما حضرت يشخ عبلال الدبين نه بهي جواب من نين بارحن حن حن كها. آپ كام تح مكر اا ور محور ہے ہی وقت میں ہے وہمبل کے مدارج طے کروا دیئے اورخر قد خلا فت عطاكيا اور فرمايا ميں نے اللہ سے دعاكى تفى كروہ ہمار سے سيسلے كوتبارى دساطت سےجاری رکھے خیانچالیا ہی ہواہے.

شخ اصعیدالی روول کے ہزاروں شہورخلفاء ہوئے ہی اور آپ کے لاکھوں مریدوں نے آپ کی نرمبت سے بڑے در جے ماصل کئے ہیں، وہ دنیا کے تمام ممالک میں آپ کے سلط کو لے کر پہنچے عرب وعم سے لے کر چین اور روس تک مجیلتے گئے مغرضیکہ دنیا میں الیسا ملک نہیں جہاں شیخ احد کا فلیف ذہنی ہو۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام شیخ احد محمد عارف تضاا در آپ کے ایک پوتے شیخ محد بن عادت تھا در آپ کے ایک پوتے شیخ محد بن عادت تھی صاحب کمال ہوئے ہیں۔ شیخ عبدالقدوس گنگوھی بن اسماعیا شینی محد بن عادت تھی صاحب کمال ہوئے ہیں۔ شیخ عبدالقدوس گنگوھی بن اسماعیا شینی جلال الدین محمود تھا نمیسری۔ شیخ عبدالغفوراعظم بودی اور شیخ جان محد ج نپوری جیسے عظیم القدر خلفاء ہوئے ہیں۔ آپ کے خلفاء دنیا پر چیا گئے۔ اور دفت کے اولیا، عبدے شیخ احد عبدالی کی وراطت سے ہی چیلا۔

یشخ عبدالقددس گنگوهی نے اپنی کتاب انوارالعیون میں آپ کے حالات اقوال کرامات اورمقامات تکھے ہیں۔

معاد جالولایت کے مفت کھتے ہیں کہ شخ احمد عبدالمق سیدنا فارون اعظم رصنی المتر عنہا کی اولاد سے تھتے۔ آپ کے دا دا ہزرگوارشنے دا و دحضرت عرضی لله تعالیٰ کی اولاد میں سے تھتے اور عرب سے جیل کر بلخ ہیں سکونت بذیر ہوئے بلاد فا کے مطے کے لید چند ساتھیوں کو لے کر ہندون ال بنچے اور سلطان علاؤ الدین فلجی جم اس وقت وہلی کا بادشاہ تھا کو سے۔ آپ نے ایک فیزیں اودھ کا گور زر مقرد کر دیا۔ آپ کا مزاد تصبید دود کی ہیں ہے۔ آپ کے ایک پوتے شنخ تقی الدین تھے اور دور سرے سننے عبد الحق و دونوں اپنے ذمل نے کے مشہور مقتداء ہوئے ہیں۔ شنخ تقی الدین تھے اور دور ہو کے مشہور مقتداء ہوئے ہیں۔ شنخ تقی الدین کے اور علی میں دہتے تھے۔ شنخ احمد عبد الحق باطنی علوم کے علوم میں عالم و فاصل تھے اور دوہلی میں دہتے تھے۔ شنخ احمد عبد الحق باطنی علوم کے علوم میں عالم و فاصل تھے اور دیلی میں دہتے تھے۔ شنخ احمد عبد الحق باطنی علوم کے علوم میں عالم و فاصل تھے اور دیلی میں دہتے تھے۔ شنخ احمد عبد الحق باطنی علوم کے علام میں اس تھے اور دیلی میں ثانی نہ تھا۔

سیرالا قطاب کے معتنف مکھتے ہیں کہ جب شیخ احد عبدالحق کے گھریں بہلابٹیا بدا ہواتو ائس کا نام عزیز دکھا گیا۔ بیدا ہوتے وقت اُس کی ذبان برجت کا لفظ جاری تفاج مام ما منرین نے سُنا۔ اس سے بڑی کو است ظاہر ہونے گئیں۔ ایک ون اس سے
ابسی کوامت ظاہر ہوئی کرسادے ستہر میں شوریج گیا۔ شیخ احد عبدالحق نے بچھپا یہ شواد کی کیسا ہے لوگوں نے بنا یا کہ اس کے بیٹے سے ایک کوامت کا ظہور ہوا ہے جس سے تولد میں ہوا ہے۔ آپ نے فرایا ہمادے گھر میں شور نہیں جا ہیئے۔ گھرسے با ہر نکلے قبرت پہنچے۔ اور ایک جگہ نشان لگا کرفر مانے گلے کہ ہمارے عزیز بیٹے کی قبر بیمال ہوگی میا جڑا ہو در سے ماں ہوگئے۔ اس لڑکے کے لجد آپ کے ہال یکے بعد دیگرتے میں بیٹے بیدا ہوت کا اس کے منہ سے حق حق حق کی آواز آتی جس سے ماسے منہ میں شور ہی جا کہ۔ آپ و عاکم نے تو آپ کا وہ بیٹا بھی فوت ہوجا نا۔ آپ و عاکم نے تو آپ کا وہ بیٹا بھی فوت ہوجا نا۔ آخر کار آپ کا بیٹا جس کا نام ما دون تھا ذندہ رہا اور بٹسے ہوکر بڑے بیندمقا مات پر پہنیا۔

شخ احد عبدالحق اپنی زیدگی کے ابتدائی دنوں میں مجدیں تشریف کے جاتے ہاتھ میں جھاٹے وہر تا اور ساری سجد کو صاف کرتے بیسلد کیا بش سال یک جاری رہا آپ اللّہ کی یا دہیں اسے مشغول رہتے کہ آپ کو یہ بھی معلوم نہ ہمو تاکہ سبحہ کا راستہ کو ان سامہینہ یا کو ن ساون ہے ۔ دن ہے یا راستہ کو ان سامہینہ یا کو ن ساون ہے ۔ جیس مفر رجائے تو مربد اسکے آگے حق حق حق کے نعرب بند کرتے روانہ ہموتے ۔ شخ اسی آ وا ذہر قدم اعظاتے جاتے ۔ آج مک اس سلسائہ عالمیہ احد بہ چٹنتیہ میں یہ بات جاری ہے کہ آپ کے مربد ایک دو سرے کو سلام کرنے کے لعدا کیک دو سرے کو حق حق کی ہے ہیں ۔ جب وہ کسی کو خط کھتے ہیں ۔ جب وہ کسی کو خط کھتے ہیں قو خط کے سرنا مے پریمن بارحق حق حق کھ دیتے ہیں ۔ اسس کسی کو خط کھتے ہیں ۔ اسس کا ندان میں آج مک یہ رسم جاری ہے۔

بعض علما دكوام نے اس طریقے كا دكوفلات منت قرار دیاہے۔ چنا نچائ كلائه كاكٹر علماء ومشائخ نے إس عادت كو مجبولا دیاہے ليكن ابھى كم بعض صفرات اپنے خطول برتمين مارحق حق حق مكھ دیتے ہیں۔ شخ جلال الدین نے شخ احد كو عبدالی کاخلاب د با تفاا دراس خاندان کے اکثر مرید کلمُ حق کہتے تھے۔ اور عشق و مجت میں عن حق کرتے جان دیتے تھے۔

سے الا قطاب میں ایک اور عگر بر مکھا ہوا ہے کہ ایک دن شنے احم عیدالی نے اپنے دوستوں کوفر ما یا کہ خواج اسحانی گا ذو ونی کی خانقاہ براہ جوجراغ جل دم ہے وہ قیامت تک روشن رہے گا۔ ہم بھی آج ایک دیگ پکا رہے ہیں جس سے قیامت لوگ کھانا کھاتے رہیں اور اس دیگ سے کھانا ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک دیگ منگوائی اور دیگ دال بررکھی نیجے آگ جلائی اور کھانا با بنا وع کردیا اور دیگ کوراستے میں دکھ کر آواز دی کہ جوشن سیال سے گزرے گا وہ بیال سے اور دیگ اوگ اس دیگ سے کھانا کھائے وراس میں کمی نہ ہوتی تیرے دل کھانا کھائے گا۔ لوگ اسی دیگ سے کھانا کھائے جاتے اور اس میں کمی نہ ہوتی تیرے دل کھانا کھائے اسے جو الحق اللہ تعالی دان ہے دہ لوگوں کورزی وینا جاننا ہے۔ توال کام سے باز آجا۔ یہ کہا اور دیگ ویک دان سے نیجے اتاری ۔

مشیخ عبدالحق چه رفت ازداد دهر مشد کبنت عبوه گرال ما و من مقتدائے اہل من کامل ولی مقتدائے اہل من کامل ولی ۱۳۸۵ میں ۱۳۸۵ میں سال وصل شی ا دیگو ا نہ ہمت

آپشاه فیروز کے نزدیکی رسشته دار است می می در ختی در می در شخ می رست دار در می در می الله می در می در

بات كرنے كى جرأت منه وتى تقى - اچانك شيخ دكن الدين بن شيخ شهاب الدين الم كى نگاه بلرى - تو آپ كے مريم ہوگئے - مرونت خوف المئى سے روت و رہتے بسلسہ چنتيہ ميں سے آپ كے علا وہ كسى نے اسرار الهني كو فاش شهيں كيا اور دنهى جذب دستى كا اظها دكيا حس قد رصفرت شيخ شير فال نے كيا تھا - آپ كے آنسواس قدر گرم تھے - اگر ايک قطره كسى كے ہا تھ برگر بلاتا توجل جا آب نے علم تعتوف و توجيد ميں جندگراں قدركتا ميں كھيں اور امير ضروكے ديوان كے جواب ميں ايک و بيان كھى اور عين القضا سمدانى رحمة الله عليہ كى تهميدات برتعيقات كھيں آپ كى كتاب يوسف و در تينيا اور مراة العاد فين لوگوں ميں بہت مقبول و مشہور ہوئي ليك كي كتاب يوسف و در تينيا اور مراة العاد فين لوگوں ميں بہت مقبول و مشہور ہوئي ليك كي كا تاب يوسف و در تينيا اور مراة العاد فين لوگوں ميں بہت مقبول و مشہور ہوئي ليك كي كا تاب يوسف و در تينيا اور مراة العاد فين لوگوں ميں بہت مقبول و مشہور ہوئي مقى .

ستیرفان عیل نه دار فانی دهر یا فت و صلے بھت رب سجانی دل بال دمسال اسے سرور گفت ستیر دیر یز دانی

حضرت سیرخان دعم التّه علیه کی دفات کے ایک سال بدیم میم برسید معزالدین ابوالفیخ مبارک شاہ بادشاہ میراں صدرا و رفاضی عبدالصورے ما محتول قل ہوا تھا۔ اور مبقام کوٹلہ جے اس نے تعمیر کرایا تھا۔ دفن کر دیا گیا۔ اس نے تیم سال اور ایک ماہ حکومت کی متی یہ با دشاہ خوسترو ئی۔ نیک سیرتی اور خوش افلاتی میں بڑا مشہور تھا اس کے تنز کے لبداس کا برادر زادہ محد خان تخت نشین ہواا ولے محد شاب سے مشہور مہوا۔

پوکش مظلوم ذین د مربد امت مبادک سمت ه و الاجاه مقبول بسالس گو ا من د مربد الفشنخ وگر و الی دین سلطان مقتبول درگر و الی دین سلطان مقتبول

تقے گرابد میں صرت محذوم جہانیاں سیدهبلال الدین کی خدمت خاصر ہو کرمر مد ہوئے اوراس طرح اوج سرلف بس دوماني تربيت ماصل كرك ببندمقامات برينيد آپ بڑے عبیل القدر بزرگ تھے۔ آپ کے مقامات اور مرا تب رہبت کم لوگوں كى رسائى موى ب- آپ كے ملفوظات ميں لكھا ہے كدا يك ون حضرت سينتي قوام الدبن محلس ماع مين بليط منف - مگرساع مين وه ذو ق پدايذ موا . جومواكرنا تَمَا آبِ گُفرآئے۔فرمانے لگے۔آج مجھے عاع میں ذوق نہیں آیا۔الیامعلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کو نی البی چیزہے ص کا بیا ننہ ہے۔ گھروا یوں نے بتایا۔ البی کوئی چیز بنبیں آئی۔ آپ نے الاش کیا۔ تو گھرمیں بانے گڑی ایک ڈلی بڑی ہوئی تھی۔ جو آپ نے علاج کے لئے منگوائی عفی۔ آپ نے گڑا اٹھایا۔ اور ماہر عاکر غریبول میں تقتیم کم مے ملب سماع میں آ جیتے -اس طرح آپ اس ذو ق سماع سے محفوظ ہوئے۔ حب كى النبس طلب عتى -

کتے ہیں۔ آپ کے پیرومر شد محذوم جہانیاں قدس سرہ کی دفات کا وقت قریب آیا۔ تو آنے صرت قوام الدین کو بلاکر لوجھا۔ کہ سرے بعداس سلسلہ کی مجادگی کے دینی چاہیے آئے کی عرض کی اس عظیم ذمہ داری کے لئے صرت سید صدر الدین

راجن قبال سے زیادہ موزوں دوسرائٹف شہیں ہے۔ جانج محددم جہانیاں نے یشخ قوام الدین امین کے متورہ سے ایسا ہی کیا۔ سیدصدر الدین راجن قبال کو سجادہ نشین بنایا مگرسا تھ ہی اپنے دوسرے فرزندمیرسیدنا صرالدین کو بھی تبرکا خرقهٔ فلافت سے نوازا حضرت مید ناصرالدین کی والدہ نے جیب یہ وا تعدال نا توفر مایا - ضخ قوام الدین نے اپنے متورے سے میرسے بیٹے کو سجاد گی سے محروم كرديا إ- الله سعيم على دعاكم تى جول كرشخ قوام الدين سجاده نشين بي بن سكيس كے حضرت شنخ قوام الدين في سنا . تو فر ما يا . مجھے بے عدمسترت ، و تي ہے کہ بی بی صاحبے نے میرے ساب ایمال کے سے بددعا نہیں کی سجاد گی کی صرورت نہیں يس توصرف المان كى دولت كاطالب مول" الرجيمير، بين سجا د كى سے محروم دہیں گے مگرمیرے خلفار جومیری معنوی اولا دہیں اس سلسلہ کو جاری رکھیں گے۔ عِبَّانِچه شِخ قوام الدين نے حضرت مينا كوسجاد ه نشين بنايا - آپ كاا بنا بڻيا سيسخ نظام الدین بہت بڑا دنیا دار مونے کی وجرسےسلسلہ کی ترویج سے عرم مرادہ گبا سنجرة حبنتيه كيمولف نے شيخ قوام الدين رحمة المندعليه كي و فات منتك ش

لکسی ہے۔ آپ کا مزار ککھنو ہیں ہے۔ قوام الدین جوا زفصن الہٰی

وام الدین جوا زمص المبی زد نیارفت در فردد سراعلی وفاتش گفت دل سلطان محندم دگه منسرمو دمن دم معایا

معارج الدلا بت اورمر تب مفوظات شيخ من مياني مارنگ مين في مياني العمار مين التالي التالي التيالي

زندگی میں ہندووں کے بہت بڑے روساء اورامراء میں شمار ہونے تنفے۔ وا من اسلام من آئے۔اس وقت آپ کی ممثیرہ سطال محد بن فیروز شاہ با دشاہ دہلی کی بیوی بنی نفیس ۔ آپ اسی وساطت سے دربار د بلی سے نسلک ہو گئے تھے اورماک سارنگ كملات عقداسى دوران آپ نے مندوتان كاسارنگ شهر آباد كيا تفاجب سير مخدوم جلال الدين اوجي ا ورسيد صدرا لدين راح تقال د على مي تشريف لائے توان دنول شخ سارنگ ایک خوبرداورنوخیز نوجوان تقے بادشاه نے ان دونول بزر کان دین کے کھانے کی خدمت شخ سارنگ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ ایک واج خرت راجى قتال نے كہا "سارنگ!اگرتم يانچول نمازيں با قاعد گىسے بيڑھنا ستروع كروو تومیں صنرے غدوم جہانیاں کے کھانے کا تبرک کھلاؤں گا جیے مکہ اس وقت ان کی ہا بت کا وقت اسپنجا تھا۔اس نے پرسرطاسی وقت قبول کرلی اور پانچوں غاذین باقا عد گیسے اداکہ ناستروع کر دیں بینا بخیہ اپ کو حضرت محدوم جہا نیاں کا بین خدوہ تبرك اجِيالگا - ضغ سادنگ كواس كھانے ميں ايك عجب مذت متير آئي - ايك من حضرت صدرالدین قبال نے کہا سارنگ اگرتم ہرروز نما زا ستراق اورجا سنت باقامدگی سے بڑھنا شروع کردو تو میں اور تم اکتھے مبیر کر ایک دستر خوال برکھا نا کھا باکر برگے ا نہوں نے یہ بات بھی قبول کر لی۔اب مخدوم جہا نیاں .صدرالدین قبال اور ملک سارنگ ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھانے گئے۔ اس فربت سے شخ سارنگ کے ول میں روحانی روشنباں گھر کرنے مگیں۔ آپ شنخ قوام الدین قدس سرہ کے مرید موجگئے اوراس طرح آپ کوسلسد حیثتیه کا فیض ملنے لگا . مگر ملک سارنگ انھی مک شاہم جاہ وجلال میں رما کرتے تھے۔جب حضرت سلطان فیروز شاہ کا انتقال ہو گیا توان کی مگرسلطان محمد برسلطان محمر تخن نشین موئے تو حصرت سارنگ کادل وربارشا بي سے ا يا ك موكيا - آپ سب كھ كھيو ر كرا لندكى ماد مين مشغول موكئے تام مال درتاع غریبول می تقییم کردیا ۱۰ بل وعیال کو بے کر پاپیادہ چاکوروانہ ہو گئے اور کہ بیادہ چاکوروانہ ہو گئے دو کہ بیادہ چائے افلہ سے پیچے دہ گئے . باؤل میں جیائے بڑگئے قافلہ دورنکل گیا ۱ کیک دن اپنے ابل وعیال کو کہنے گئے ، اب میں جی اور تم لوگ بھی تھک کرچ در ہو گئے ہیں . اعظوا و درمیرے پیچے پیچے جلو - ابھی تمین قدم الحائے تھے کم آپ قافلہ میں پہنچے گئے اور مدینہ باک کے قرب میں جا پہنچے - چے کے ابعدا کی عرصہ کے میں اسٹرفین کی مجا و دری میں دہے ۔

عرصه بعدوابس مهندوستان آئے۔ اور صفرت شیخ بوسف بدها برجی کی محلس میں رہنے گئے۔ آپ سے خوقہ خلافت پایا اسی اثنا میں اپنے بیروم شدی محبت میں زبارت کرنے تکھنوآ یا کرنے تھے بجب صفرت شیخ قوام الدین قدس سرہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرایا کا کشس آج شیخ سار نگ میرے یاس ہوتے تو میں انہیں خوقہ خلافت و تیا۔ آپ نے بحر بھی بوگوں کو اپنا ایک ان سلا کفن وے کر انہیں خرقہ خلافت و تیا۔ آپ بعدا زوفات کہا کہ جب شیخ سازنگ آئیں۔ تو انہیں میرا یہ تحفہ دے و بنا۔ آپ بعدا زوفات محکورت شیخ مینا کو روحانی تربیت محفورات شیخ مینا کو روحانی تربیت وے کو حضرت شیخ مینا کو روحانی تربیت دے کوحضرت شیخ قوام الدین کا سجادہ نشین مقرر فراویا.

کتے میں شخ صدرالدین قبال رحمۃ النّدعلیہ نے اپنے بزرگول کے حیث برکات حضرت شخ سار بگ کو بھیے ، گرا آپ نے بینے سے الکادکر دیا گر بعد میں حضرت شخ صدرالدین نے بڑے اصرار سے فرمایا یہ تبرکات صرف آپ کے لئے مخصوص ہیں۔ انہیں قبول کر دمیں ، اس اصرار پر آ پ نے دہ تبرکات لے لئے آپ کی وفات میں موئی۔

چرارنگ ازجهال خِت سفربت بجنت شد بفنس دوالحبلال چرسرورا زخرد برسبدسانش ندا آمد ولی محند دم عالی محمد مالی

آب فاصنى عبدا لمقتدر قاضى شهاب الدين دولت آيادى قلس سرة المي عظيم شارد نفاور حضرت مولانامحد خواعبى كي مريد فاص مخفي حضرت ميرا سرف مناني قدس المتوالمامي كى مجالس سے معى استفاده كيا تھا۔ آپ ظاہرى علوم ميں كينائے زمانہ تھے اور باطنى ا مراد میں کا مل دسترس رکھتے تنفے ہماری قلم میں وہ طاقت نہیں کہ آپ کے کمالات علید کو ضبط تحریبی لا یاجا سکے اور ہماری زبان میں دہ قوت گو بابی ننہیں کہ آپ کے امرادكوبان كيا جاسك آپ نے اپنى على شہرت سے ايك ذمانے كومتا تركيا كافيہ كى سترح اليبى زبان مي تكھى كەملماء عش عش كدا تھے علم نحويس كتاب الارشاد بے مثال كاب تحريد كى علم بلاغت ي بريع البيان آپ كيمشهدركاب، اسي اسي قرآن پاک کی ایک انسیر بخرموا تے ہے جوزبان فارسی میں مقبول و کی ۔ آپ نے ایک رسالهٔ تقتیم علوم میں لکھاا ورایک رسالهٔ تقتیم فصاحت میں سپر د قلم کیا تھا آپ كوستعرو شاعرى مين هي كمال عاصل عقا جيانچه آپ كا ايك شعر تونه بان ذ د عام برد گیا تھا جو آپ نے بادشاہ و تت کی خدمت میں ایک خوبرد کنیز لینے کی مفارش مي لكھا تھا۔

> ایم نفس فاکسادکه آنش مزائے درت بربادگشت لائق بے آب کردن بہت شخصے بنیال فرست کہ یا برسرم نہد رمیز دہم منی و تکبر کرددین است

ملن کے بادشاہ آپ جانتے ہیں ۔ یانفس مبیدجس کی سزاآگ ہے یہ تباہ ہوگیا ہے اسے ہے آب رختم ،کو دین مزوری ہے آپ کوئی الی شخصیت بھیجیس مجمبرے سر ربہ پاؤں سکھ کواس نفس شرید کا تکبراد رخو دی کو توڑ کور کھ دے ۔ باد شاه اس ادا کوسمجر گیا اورکنیز آب کے پاس مھیج دی.

اسب نے ایک اور کتاب مناقب السادات کھی تھی جس ہیں اہل بہت کی مجت کو بڑھے عدہ پہرائے ہیں بیان کیا تھا۔ اس ہیں ہے نظر انداز ہیں سادات کرام کی عزت دمنزلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے تکھنے کی وجریہ بنی۔ کہ بادشاہ کے درباد ہیں اجمل نامی ایک سید ذادہ تھا۔ چنا نچہ آپ نے علوم دینیہ کی خطمت کی بنا پر سید ذادہ سے اپنی برنزی ظاہر کو تے ہوئے۔ ایک ذبردست کتاب کھی۔ اور یادشاہ کی فدست میں بیش کر کے اپنی مت دفریب تو کوالی . دات کو خواب ہیں سیدالا نہیا مکی ذیادت نصیب ہوئی۔ نوآپ نے تامنی شہاب الدین کے اس فعل کو بُرا منایا ۔ صبح ایک فیدر کو ایا اور رہا تقربی سادات کی عظمت اور عقمت پرایک ذبر دست کتاب کے لبدر کھو ایا اور رہا تقربی سادات کی عظمت اور عقمت پرایک ذبر دست کتاب کھی جوبڑی بیند کی گئی۔

اخبارالاخیار میں آپ کا سال دصال شمیم شده گلهاہے۔ شهاب الدین چورفت انه عالم دہر بجنت گشت دوسشن آس عصلم وصالت کن رقم قوقیرا سلام دگرفت رما شهاب الدین مه علم

آپ ببد محر گمیردرا نقدس سره کوپتے میر سید میر الند قدس سره کو تھے۔ آپ کو بچین میں ہی خوق خلافت مل گیا تھا۔ صاحب معارج الولایت نے اکھاہے۔ کہ ایک دن صفرت بیر محر گیرو دراز دمنوفر مارہے تھے۔ مسے کرنے مگے تو سرسے عمامہ اتاد کرنیجے دکھا تید یدا لندا بھی بج تے۔ پاس بیٹے ہوئے تھے عمامہ اس یا اورا پنے سربدر کھ لیا۔ آپ نے دیکھ کرفر مایا بٹیا تہیں بیفلعت مبارک ہو سی تنہارا حق تھا بنہیں مل گیا ہے۔ اس دن کے بعدآپ جے بھی مرید بنانے اس کی نسبت سیّدیّد اللہ سے سی کم کرواتے مگراس مرید کی تربیت خود کرتے ۔

اخبارالاخیادنے یہ واقعہ کھا ہے کہ سیّدیّدالنّدنوجوان ہوئے۔ تو آپ کی شادی ایک نتی ہوئے۔ او آپ کی شادی ایک نتی نتی اللّہ وی کے دات مجد کر سے ہوئی درات مجد کر سے ایک نوه مادار اپنی و لہن کے پاس بینچے تو اس کے حسن کی تا ب ندلاکر آپ نے ایک نغرہ مادار اور جان در سے دی سیج د لہن نے آپ کو اپنی بفل میں جنجی اور اپنی جان قربان کر دی۔ اس طرح یہ دو نول مجازی عشاق واصل مجتی ہوگئے اور انہیں ایک ہی تبر میں د فنایا گیا۔

بیدیداللہ قدس میرہ موہ میں فوت ہوئے نفے
کر دسفر حویل زحب ں فنت
میر میداللہ سنے ہفدہ طبق
مر د خدا سن بخوال
نیزید اللہ سنے ہنشاہ حق

شنخ نورالدین مشہورنورفط عالم بنگال فدس سر ایک شخ علادالدین قدس سرہ کے فرز نداور فلیف طریقیت نقے۔ سند دستان کے مشہور مشائخ میں مانے جاتے میں بڑے صاحب عشق ومجنت اور ذوق و شؤق کے مالک عقے۔ معاصب تقرّف وکوا مات تھے اپنے والدکی فدمت میں رہ کر بڑی دوھانی منز لیں طے کیں

اور در ح تطبیت کو پنجے اس طرح آپ قطب عالم کے خطاب سے متمور مور کے -اخبارالاخيار بب مكها ہے كه آپ اپنے والدكى خانقاه كے تمام اموركواپنے الم تقد عدر انجام و باكرن في تق كراك وصونا . فانقاه كوصات كرنا . ياني كو لاكر نمازیوں اورمسافروں کومہیا کو نا جنگل سے مکر طیاں لاکر لنگر تیا رکونا رسب ا<del>کپ کے</del> ذمہ تھا بھٹی کہ درولیٹوں کے کیڑے دھونے ۔ گندگی کا اعمانا ۔ اور بیت الخلا رکی غاست ملا نا مجي آپ كے ذمه تحقاء ايك دن ايك دروليش كو آدھى را ت كے وقت بيشِ مي در دا ملاوه بيت الخلاء كي طرف عجا گا- و بإل شخ علاء الحق اپني رو زمره مدمت برمصرد ف تقراس درولش كوزور سے جربا خاند آيا-اس كا كچيملا الحق کے کپڑوں برجا بیا جنی کہ آپ کاحبم بھی اور ہ موگیا . گراپ کے چبرے برن مل الهياد مذاب في اس بات كونا كوارمحوس كيا ووسرى طرف آب كوالد ابنے بیٹے کی اس انحاری اور خدمت کو دی کورہے تھے۔ اس قوت بدا شت کودیکھ كرفر ما يا. بينيا إ مجھے تہارى اس فدمت سے بہت فوشى ہو ئى ہے . گر آج كے بعد تہیں کسی اعلیٰ منصب رمقرد کیا جاتاہے۔

یضخ حسام الدین ، کم پوری رحمۃ النّه علید کے مفوظات میں یہ وا تعد درج ہے
کہ جن دنوں شیخ علا الحق اپنے والد کی خانقاہ میں لکرٹ یال لاکر مہانوں کی فدمت
کیا کرتے تھے۔ آپ کا ایک علا الی علی ان عظم خان بادشاہ دقت سلطان تعلق کا وزیر تھا
ایک دن شیخ علا والحق سر رپکڑ بال اعظائے گزرے تواعظم خان نے روک کرکہا
میا ئی کب مک خانقاہ کی کڑ یاں اعظائے رہوگے ۔ آو ایس تمہیں کسی اعلی نصب
پر لگا دیتا ہوں جہاں تم آرام سے زندگی بسرکر سکو۔ آپ نے فرمایا بمہارامنصب
اور آرام عارضی اور دقتی ہے۔ گر میری خدمات ہمیشہ یا دگار رہیں گی بیں
ان خدمات کو ھی ڈکرمنصب شاہی تبول کرنے کو تیا رہیں۔

یذکرہ الا تطاب کے موّلف نے آپ کا سال دصال سافٹ تھ کھولے آپ کا مزار تصبہ بنیدا وہ نگال میں شخ رفعت النّدا ورشخ انور آپ کے صاحبزاد سے تقے ادر آپ کی وفات کے بعد سجادہ نشین ہنے۔

> چوتورالدین اذین دنیائے نانی منور سنت دبفردوس معلیٰ گوتاریخ اوسسس المدایت وگرقطب الله انور تخبسی

آپ اپنے والد سیسی میں میں میں میں میں میں ان ہے والد سیسی میں میں میں میں الدین یانی ہی کے میں الدین یانی ہی کے مريدا ورفليفه عقر . ظاهري علوم مي كيتائي ذاه عقر . باطني علوم مي كمال ماصل کیا۔ اور راہ طرلقیت میں گام زن ہوئے۔ تجربدو تفرید میں کمال یا یا۔ اہل دنیااور علايق دنياس مهينه دوررب مساحب سيرالاقصاب لكھتے ہيں كه آپ مجالس سماع برپاکرتے۔ اور ذوق وستی میں وجد کرتے۔ چوبکہ آپ کی ٹابگیس کسی حیمانی بیاری سے بیکار موکی تقیں ۔آپ چلنے بھرنے سے معذور نفے گرمحلس ماع میں و مبدا وررقت میں میر رو کا ط سامنے مذہ تی تھی۔ آپ سب نے زیادہ وجد كرتے لبن اوقات آپ رقص و د جد كى حالت بي حيت يك عالي پنجية ايك بار وجد کی الیمی ہی عالت میں آپ کے چیا کشنے اواش موجود تھے۔ آپ نے آگے بده كرآب يه بائتدر كهاا ورفرما بالمشبلي به توا ظهار كرامت ب اوركمامت بسر عبس ننبس وکهایی جاتی-اس دن کے بعد آپ نے کہی و جدور تت کا اظهار ننبس فرماياا ورسميته فالوشى سيسماع سنتيست یشخ شی کے زیادہ مربیدا فغان تھے۔ آب نے ایک دن دعا کی کہ میرے
مربیدا فغانوں کے تیرکانشا نہ کھی خطا نہیں ہوگا۔ اس دن سے افغان ایسے نشانہ
ہاز ہوئے کہ کھی کوئی تیرنشا نہ خطا نہ کہ آیا تھا۔ یہ افغان جس نشکہ میں ہوتے۔ وتتمن
کو تیروں کے نشانے میں لاکر تباہ کر دیتے تھے۔ ایک بارا یک افغان نے اس دعا
کو آز مانے کے لئے ایک تیرآسمان کی طرت بھینکا جب تیروالیں آیا تو تیرا یک
انڈ د ہا کو چریا ہوا والیس آیا تھا تو کہنے لگا دا تعی اولیا را لیڈ کی کوامت حق ہے۔
جن کے کہنے پرا یک تیرنشانے کو خطا نہیں کرتا۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا تیر
کی خطا ہوتا ہے۔

سیر الاقطاب نے آپ کی تا دیخ دصال سل ۱۹۵۵ کھی ہے۔
ستد حج از دنیب بجنت یافت جا
صفرت سخبی سخم ہردد سرا
سال دصل او مجو سختی ہنچوا
نیز سخبی و اصل دین پینچوا

DAGF

رفت چی از جہاں مجنب لد بریں مقت دا و علاء الدین سال ترجیل دے عیب ال گردو از ولی حقت را علاد الدین سے ۸۵ سے ۸۵ سے

٣ پ شخ عبال الدين ياني نبي ق*د سرا* آپ سے جال الدین باق ہی مدس اللہ میں اللہ میں باق ہی مدس اللہ میں ظا ہری اور اسرار حقیقت از بر کرنے کے بعد خرقہ خلافت ملا اور تصبہ برناوہ من تمام میر بدئے وید کہ تصبہ بیدو کی دریائے جنا کے کنارہ پردا تعربے۔انفاقاً سالا بی موسم میں دریا کارخ اس تصبہ کی طرف ہوگیا - برقصبہ سیلاب کی زومیں آیا قدوہاں کے باشدے آپ کی فدمت میں ما مز ہوئے .اس تصبے کے تنام وگ صرت سینے علال الدين يانى يتى كى مريد تق ان سے ايك خطر شخ بېرام كے نام بے آئے ۔آپ نے شخ بہرام کو تکھا۔ اپنے قصیہ سے نکل کرقصیہ بیدولی میں چلے جا نیں اورور یاجمنا كور دك دين -اوراس و تت يك و بال قيام كرين حب مك درياا بيار م خنين بدل لیتا ، آپ صرت پرومر شد کے عکم سے بیدولی پنجے اور دریا کے کنارے پر کھڑے ہوکرا بناعصارگاڑ دیااور کہا بہاں سے ہٹ جاؤ۔ دریا آ ہشرآ ہشدا پنا رخ بد ت كيا اوردوميل دوربيني لكا-آب اسي تصيد من قيام فرارب ماكدوكون كوكسى قسم كاخطره مدسب آب في ندلى معراسى تصبه بي تيام كيا يبال مى وصال ہدا۔ آپ کا مزاد لوگوں کے لئے دارا لشفاء ہے جو بھاد ہو تاہے ایک بار عاض وا ہے اور شفایا آ اہے۔ سالاقعابين آپ كاك كات تعى ب كر عداد من الذ بدوال وال

نے ایک مهندو کو اس علاقه میں مختارا را صبات مقرر کر دیا۔ وہ مهندو بڑامتعصب تھا۔ عام زميذ لكومركاري كهاني ميلانا جاتا وه استصبيمي بنجاتو خانقاه كما تقدى ہدئی عام زمین کوسر کاری زمین قرار وے گیا جتی کہ خانقاہ کی خاص زمین کے لئے بمي مركاري كارندول كوعكم دياكه جريب لاكراس بعي سركاري تحويل مين لايا جائے. سركارى كارندے اس زبادتی سے بچکیاتے تھے خود گھوڑے بیسوار یاس كھرا ہوا اور کارندول کو حکم دیا کہ اس زمین کوجریب سے نالیول - اسی اتناء میں آپ کی خانقاہ کے مجاور مبت پریشان ہوئے۔ ایک مجاور روضے کے اندرجا کر فریادی ہوا كر حضرت! اس ظالم نے آپ كى دى جوئى زمينين فنجند ہيں ہے لى ہيں ا ب فانقاه كى فاص زين بھي لينے كے در ہے ہے - امدا د فرملينے - كہتے ہيں وہ مجا ور قبرسے ليا فريادكرد ما تقا كم بامر شور وغل موا - با مرلكلا ديجيا تو مندو كهورس كي زين سي أهجلا ادر موا میں معلق ہوا ۔ لوگ بے نسی کے عالم میں شور وغل مچار ہے ہیں مجادر میوتوال دي كيوكروالي - قبرري يا ورعرض كي حنوراس غبيث كوزين برگرا مي وه زين بر<mark>گرا-</mark> اس کی ٹائلیں ٹوٹ گئیں۔اور مازویشٹ کے پیچیے مبندہ گئے وہ زبین برتڑ پ رم تفا ۔ گرون گی تقی اوراس کے رختہ وار فرماد کررہے تھے۔ آخر وہ مجاوروں کے پاس عاصر ہوئے۔اسی مجاور نے تبریر ہا کر دوبارہ سفارش کی اس کو اندر لائے. تو دہ تفایا ہوا۔ آئندہ کے لئے اس نے خانقاہ کی زمین کی طرف آئکھا کھا کہ تنہیں دیکھا جگر شام تصب كى زمين ركهجى سركارى قبينه كاخيال مك نه لايا -

سنیخ بہرام رحمۃ الند علیہ سے مصرف میں فرت ہوئے آپ کامزار قصبہ مبدولی میں دریائے جمنا کے کنارے ہے اور وہ ایک سری پیسی سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

وریائے جمنا کے کنارے ہے اور وہ ایک سری پیسی سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

چوست داز دنیا لعب دوس بریں
حصن دیں ہرام سنیخ اولیا

## سال وصل اسے شدا ز سرورعیاں زبرہ آ من ق قطب الا تقیار

من کی بیرونی فیرسره اور تدس سریم کی اولاد میں سے تھے اوراس سلدیں مرید میں کی بیرونی فلاس سرہ اور تدس سریم کی اولاد میں سے تھے اوراس سلدیں مرید بھی تھے ۔علوم ظامری اور باطنی میں کمال حاصل تھا۔ آپ کی کتاب ضوء المصباح برائی باند پا بی تصنیف ہے۔ آپ کا فی عرصہ ناگور میں رہے مگر حیب ناگور میں ہند وسلم ضاوہ وا قرآب فاگور کو چھوٹر کر گھرات چلے گئے۔ اور و باس تباریخ پنجم ماہ ربیع الاول ۱۸۵۸ میں فوت، ہوئے۔

> بحنت چرفت ازهبال فنا کبیراک سنت، پیر به نا دیپیر نبادیخ تر جبل آن سنه وین بچوقب له انهل جنت کبیر مجوقب له انهل جنت کبیر

آپاپنے دا داعیدالمقترر محت الدعید میں مرفی کے مربدا درخلیفہ تقے۔ بڑے علم فائل کے مولفین نے لکھاہے کہ شیخ الوالفیج بودہ ماہ مک تنکم ما در میں دہ اس وجرسے آپ کے دا داعیدالمقندر دحمۃ الدعلیہ کو بڑی تتویش تھی ایک رات خواب میں دکن الدین الوالفیج مہود دی ملا فی دعمۃ الدعلیہ کو دیجھا۔ آپ نے فرمایا عبدالمقدر منہارے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہونے والاہے اس کا نام میرے نام پرایوالفیج دکھتا۔ بھانچاسی دن حب جاند کی جود ہویں ناریج تھی

آب بیدا موئے اسی دن شخ جال الدین جوشنع عنمان سیاح کے مرید تھے۔ آپ کے گھر تشريف لائے بي كويلي نظر د كيد كرفر ما يا عيدا لمقدر ؛ متها را گھراس نوراني بي كى وجس نورس عرمان كالشغ عبدالمح صرت شغ عبدالمقتدر كيية صرت شخ عبدالمقتدر كي زند كي مِن مِي فوت مو كيف تقف خواج كان چينيه كاسك خلانت آپ کی و ساطن سے آگے جیلا۔ آپ سندار شادر بششرلیٹ فرما ہوئے توکھی عرصہ کے بعد اميتنمورگورگاني دېلى پيهله ورمها آپ بهي اس افرانفرى مې دېلى چپوز كرې نپور پيلے گئے جونیورمیں آپ نہا بنت بے سروسا مانی کے عالم میں بنیجے اورکسی گفردر کے بغیر رائش بذیر بے کھ عرصة ك ايك درخت ك زيرمايدبيراكدليا خوددارى كايد عالم مذكان كوكي ملتا مذكسي كاسامت التح بجيلات جماني طورياس قدر كمزوديد لگئے کہ چیلتے جاتے مانگوں میں رحنہ طاری ہوجاتا کچھ عرصہ کے بعد صرت عبدالمقتدر كا ایک مربدتجارت کے لئے دہلی سے جونبور ہیا۔ ہب کو دیکھ پہچان کیا ندرانہ پیش کیا مرآ پ نے انکارکرویا -آپ کو تبایا .کم مجد کے قریب ہی ایک مکان ہے مالک مکان ا فروخت كرراب الرأب اجازت دي تربير مكان خريد لباجات اورآب اسمي ر ماكش كرليب مكان كي تبين اس سود الرفيرا من الدركهي - مكراب في سانكا كرديا . كرچيندون صبرو قناعت سے گزار نے كے بعدالله نفالي نے اپنے خزائه عنب سے آپ کو بہت سی دولت دی۔ آپ نے وہ مکان خریدلیا۔ساتھ سی ایک الی ثالن خانقاه نعمبركمه لى اور برعى اسوده زندگى گزاد نه مگے . كئى سال ببدو مى سوداگر دوباره عِمنيور آيا. توآپ نے اسے اپنے پاس بدليا. بڑی عزن اور تو قبر دی - بيليے بليلے سود اگر کے دل میں خیال آیا کہ جو تنفس اس عالت میں زندگی بسر کور ہا ہے وہ بڑا وولت مندموگا۔ آپ نے اس موداگر کے اس خیال کومحسوس کر لیا۔ پاس بلا کر کہا عزیز من میرے پاس بڑا خزا مذہ وائی م فذوالا کمره مونے سے بھرا پڑا ہے اور ہائیں

م تقدوالله چاندی سے بڑے گریسونا ورچاندی چدوں کی نظرے محفوظ ہے گران دنوں لوگوں کے مال برجوبدوں اور ماہزنوں کی دسترس ہے ۔اس مود اگرنے دل میں خیال کیا ۔ کہ صفرت کے بیرا لفاظ مبرسے لئے مدعا بیس ۔ دو تین ما تیں گزری تھیں کہ اس سوداگر کے مال کوچوں ہے گئے۔

ا خیار الا خیار میں گھا ہوا ہے کہ صرت ابوالفتے کے گھر میں ایک بارسونے کے محکووں کی بارش ہوئی۔ شخ فخر الدین بجنوری اور شخ محد آب کش آپ کے مشہور فلفاء میں سے میں اور آپ وقت کے کا ملین سے ہوئے ہیں۔ صاحب معارج الولا بیت نے آپ کی تاریخ ولادت محرم الحرام کی چودہ تاریخ سنے جہے اور وفات بوز مجمد تیرہ ربیع الاقل محمد کے ہوئی۔ بہلطان محد سلطان محد الطان مترتی کے دور مکومت تھا

سته دنیاد دین الوالفنتی حقیبی که ذاتش مرسند راه صواب ست ولی حق من بوالفننی تولید دفاتش نورحق فقاح باب است

DADA

معارج الولا بت كے مصنف نے مكھاہے كہ صفرت بننے احد عبدالتى كے جو بھى اولا دہوتى زندہ فرستى تھى۔ آخر كار آپ كى بيوى نے آپ سے ہى شكابت كى۔ آپ نے ذرا يا۔ جو بچے تھى پيدا ہوتا ہے۔ حق حق حق كركے فوت ہو جاتا ہے مير مے ملب ميں صرف ابك اليما بيٹا ہے جو زندہ رہے گا مگرا بھى مك اس كى بيدائش كاد قت نہيں ميں صرف ابك اليما بيٹا ہے جو زندہ رہے گا مگرا بھى مك اس كى بيدائش كاد قت نہيں

آیا بین ایک سفر پر جاد ما ہوں والی بدا کرتمہیں بتاؤں گا کھے عرصہ کے بعد صرت سفرسے واپس آئے اور گھر قیام کیا ۔ ایک سال گزیا تھا کہ اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام عارف رکھا گیا آپ نے اپنی بیوی کو فرمایا اسے کچھ نہ کہنا اور اللہ کی شام باری تناعت کونا۔ یہ دول کا بڑا ہوکہ ظاہری اور باطنی علوم کا لیگا نہ روز گار ہوا ۔ اور فیض جاری ہوا صورت شیخ عارف کے ایک فرز ندشیخ محد صلاحی بیتی شیخ محد حرت شیخ عارف کے ایک فرز ندشیخ محد سلسہ حیث بیتی کو فروغ نجتا ہیں شیخ محد نہیں جن کے فلیفہ صرت شیخ عبدالقدوس گئگو ہی ہوئے ہیں شیخ و چند ہوئے ہیں سال کی عربی فرت ہوئے ۔

چ زیں دنیائے دوں دخت مفربت جناب شیخ عارف واقف می عجب تاریخ وسل شی عارف واقف می زول معلی عارف می زول معلی عارف می معلی عارف می است

DADA

ہپ یہ محدگسیو درازر محت مین ابوالفتے علائی فرایشی کالیوی قدس سرون الدعلیہ کے فلیفہ خاص خصے علوم ظاہری ادر باطنی میں معروت زمانہ ہوئے طریقیت و شریصت کے امام مانے گئے تھے جرمین الشریفین کی زیارت کو گئے کتا بعوارت العارف آپ کی گران مایہ تصنیف ہے تھیوت میں ایک اور کتاب محمد بھی آپ نے تھی اسی طرح تھیوت میں مشاہرہ کتاب بھی تھی آپ کی وفات سالا میرکو ہوئی مزار میرانوار کالیی میں ہے۔ چرفت ازعسالم فانی بجنت مشدا بل یقین با دی ابو الفنتج چرسال انتقالت حب تنم از دل بگفتا میر دیں با دی ابو الفنتخ

ای صفر برا افدس سرهٔ اور میربید فی التدجیتی قدس سرهٔ کے مرید تھے میں ماعز ہوکہ دو مانی نیف بایا کہتے ہیں۔ جب دل صفرت گیبود دا اند علیہ کی فدمت میں ماعز ہوکہ دو مانی نیف بایا کہتے ہیں۔ جب دل صفرت گیبود دا اند کی میں عشق و محبت ماضر زدئے قوا آپ نے فرمایا۔ اے نوجان ۔ تم کیجی نہ ندگی میں عشق و محبت میں بھی گرفتاد ہوئے ہو۔ آپ نے الدہ ادب عوض کیا یصفود ایمی عشق دمجست کو کبا جانوں میں تو آپ سے بیچیزی حاصل کرنے کے لئے ماصر ہوا ہوں: آپ نے فرمایا بیرسے اس سوال کامقصد یہ ہے کہ میں تمہارے دل کی کیفیت معلوم کو کو اور تمہارے افرایات کا اندازہ کو سکول تم پردہ بنہ ڈالو۔ بلا کم و کا ست میں سے الی کو اب دو۔

آپ نے فرایا۔ صور جانی کے جش میں مجھے ایک فولبورت مبدوعورت
سے مجبت ہوگئی تھی۔ میں اس کوندستا تھا۔ مسلمان ہونے کے با وجود میں نے
د ناد میں نٹروع کر دیا۔ اور اپنی مجبوب کے اشار سے پرو ہاں رہنا متر دع کر دیا جہاں
ہندوعور تیں بلا جمج کے جاستی تھیں۔ اتنی بات سُنی توصرت خوا جگیبو دراز نے
اُکھ کر آپ کو اپنے گئے سے لگا لیا۔ اور فرما یا عشق عالی ہمت بوگوں کا شیرہ ہوتا
ہے۔ تم نے بڑی بلند ہمتی سے اس داہ کو اختیار کیا ہے۔ اور عشق کی تلخیاں اور
ہے تا بیاں برواشت کی ہیں۔ اب میں تجھے عشق حقیقی کی منازل طے کو انے میں آبانی
محسوس کروں گا۔

چنانچاسی دن آپ کو بعیت کیا - شخ فریدالدین گنج شکردهمته النّدعلیه کے مجرے بیں بھا یا - یہ مجرہ صفرت بختیار کا کی رحمته النّدعلیہ کے روضهٔ مبارکہ بی ہے اور رومانی تربت دے کرمرد کا مل بنا دیا -

صنرت شنخ پیادا کی دفات سفلات همی مهدئی۔ چواز دنیب لفردوس بریں رفت و کی صاحب تعیف رید پیارا سرور سند عیاں سال و صالش ذکائل صاحب التو چید سیپارا

اب د ياد كمنوك صاحب دلا يت تفي آپ دیاد گھند کے صاحب دلائیت تھے۔ شخ مینا ( رشنح محدد یک) فارس سر اللہ جہیں سے ہی صرت شخ قدام الدین رحمة القدعليد كى تربيت مي رج اوراكب سي مي خرقه خلافت ماصل كيا أب كا اسم گرامی اس لئے میں کہ کھا گیا تھا کہ شنج قدام الدین کا ایک بیٹیا تھاجس کا نام نظام الدین محدمینا تقاروه دنیا دی خواہشات کی تکمیل کے لئے با دشاہ وقت سلطا محدبن فروزناه كے درباريس الازم موكيا اور ترقى كرتے كرتے بيترمناصب يرجا بني في في قوام الدين كوسي كل سوكت بريزاانسوس بوا-اسس ايس كرآب دل بردائت مصر محرض نظام الدين مينا حضرت شخ قوام الدين كي فدمت یں مصروف رہے آپ بڑی فدمت کرتے گرصرت شخ قرام الدین آپ بی خوش منهو يُصْفِي آخر كارآب نے نصید كرليا اپنے والد قوام الدين رحمة التّدعليه كي خانقاه پرهاصر بهو كرمعانى مانگول اوراپنے والد بزرگوار كوفراتی طور پر آگاه كيا -خانچه دربارسے روانه موسئے اور گھوڑ سے پرسواد می والد مزرگوار کی خانقا ہیں خال ہو گئے۔والدنے اپنے بیٹے کو اس حالت میں گھوڑے پرسوار دیکھا توفر مایا او

ابكا را ایک درولیش کی خانفاہ میں گھوڑسے پرسوار ہوكر آگئے ہو۔ اس نے اسی وقت گھوڑے كوروكا تاكم با ہرجاكر پاپیا دہ حاضر ہو۔ گر گھوڑے كا پاؤل بدكا اور آپ گھوڑے سے گریڑے اورو ہاں ہی بلاک ہوگئے۔

اس موقعه به آپ کی خانقاه میں ایک درولین تطب الدین موجود تقایصرت
کی خانقاه اس پر بیلی و خرا یا میرا دل جا ہتا ہے۔ تجھے د عا دول اللہ تھے ایک
بیلیا د سے اس کا نام شخ محد مینا رکھٹا یہ میر سے بیٹے کا نعم البدل ہوگا اہم
اس دعا کے تیجہ میں شخ قطب الدین کو اللہ تنائی نے ایک بیٹیا دیا جس کا نام
شخ محد مینا دکھا گیا ، یہ بجہ بڑا ہما حضرت شخ قوام الدین کا منظور نظر نیا مبندها اللہ میں دعا اللہ کا خلیفہ اور خانی تربیت پاکر صفرت قوام الدین دعمۃ اللہ ملیہ کا خلیفہ اور خانی تراد دیا گیا ۔

ا خادالاخاد میں مکھاہے کہ صرت مینا مادد دارولی اللہ تقے پانچ سال کی عمر میں قرآن بڑھنے کے سلے اساد کے پاس گئے ۔ اساد نے کہا سیم اللہ بڑھو۔
آپ نے سیم اللہ الرحمٰ الرحم پڑھی توات دنے کہا پڑھورالف ۔ آپ نے الف پڑھا۔
اساد نے کہا پڑھو ب۔ صرت بینا کہنے گئے الف کے بعدب کی فرورت نہیں جمیاالف میں مجھے اللہ کی طرف راہنائی کرنے کے لئے کانی ہے ۔ بھرالف کے حرف کے دہ اسرار رموز بیان کئے کہ اس و ونگ رہ گیا۔

حضرت بینا تارک الدنیا تھے۔ آپ کو دنیا اور علائی دنیا سے کوئی سروکا مد نظا۔ آپ نے بڑی ریا اور مجا ہدے کئے۔ ایک دات دیوا دیو بھی عبادت کورہ تھا۔ آپ نے بیٹری ریافتیں اور مجا ہدے سے اس کے بعد کہی نیند مذہری کی۔ عبادت کے دوران اپنے چا رول طرف گھاس رکھ لیستے اور کا نے بچہا لیستے۔ اگر نیند علیہ کرتی تو کا نے جہا یہ جس سے بیدا د موجائے بسردیوں میں قبیض جگو کر بینتے تاکہ

مفنڈک سے بیندیہ آئے۔

صزت شنخ مینا سنده شمیں فدت ہوئے۔ عجد المدنیب بفردوس بریں رفت محسد شاہ دین مقت بول احمد وصالت کن بیان معتنوق محندوم دگرف برا خلیل حق محسد

DA6 .

آپ قطب العالم شيخ نورالدين قدس مرك يشخ متمس لدين طاهر قدس سرف سن فليفه اعظم تق ماحب ا خارالاخيار نے آپ کوسید کبراور بزدگ ببندم تبن اکھا ہے آپ ایک سوچای سال جیئے -اپنے مرشد کے علاوہ آپ کو خوا خرمعین الدین حسن بخری سے بھی نیف ملا تھا۔ آپ یے نہاجت اورعفبدت سے اجبر نشرلین میں رہے اس عرصہ میں او بااجمیر کے مشہر میں منہ آپ نے تھو کا اور منہی اک صاف کیا ۔ پیتاب کے لئے شراجیرسے دُور ما ہر چلے جاتے تھے ، شہرس داخل ، وسنے یا رہتے تو باوصورہتے تھے۔ بیداحترام تھااس شہر بدند ركاس مي حضرت خواجه جميري أسود أفاك من اب كى وفات الممية من مونى عقى-چەشمس الدىن لىفرد دىس برس دفت وصال یاک آن فورسشید آفاق باولی عبوه گرمشد تاج عزت دو ماره گشت رد کشن شمع عشا ق

آپ صرت شنع پیادا کے فلیف اللم میں شناہ مبلال الدین گھراتی فدس سر ہُ اور اللہ شنج میں اللہ می

ا خبار الآخیار اور معادج الولآیت می مکھا ہے کہ آپ اپنی فانقاہ میں ایک شاہ ہے تھے۔ اور اپنے مریدوں اور فادموں کے نام بادت ہوں کی طرح بیطے تھے۔ اور اپنے مریدوں اور فادموں کے نام بادت ہوں کی طرح فرمان جاری کیا کہ نے تھے۔ آخرا یک بد باطن شخص نے بادث اُہ وقت کے کان مجر ہے کہ شاہ جلال الدین آپ کی سلطنت کے اندوا یک قبادل سلطنت میں اور ایک ون آپ کی سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑیں گے جیلا دیا ہے یہ سلسلہ قائم دہا تو ایک ون آپ کو اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑیں گے بادشاہ اس کی ہاتوں میں آپ گیا اور فرج کو حکم دیا کہ شاہ عبلال الدین اور ان کے مریدوں کو قبل کردیا جائے۔ چنانچہ فوج نے بڑھ کو خانقاہ بیچ کردہی تھی۔ تونناہ جلال الدین تقل کردیا جائے۔ کو انہ الدین اور ان کے مریدوں سیت تقل کردیا جائے کی فرائے ہیں آپ سے مریدوں کو منہ نیخ کردہی تھی۔ تونناہ جلال الدین باتیا یہ تباریا قبار کا نعرہ لگارہے تھے۔ گرجب آپ پڑتوار جلائی گئی تو آپ نے تین باریا وحال یا دھال کا نعرہ لگارہے کے سر وحال یا دھال کا دی آوران کی آواز آ دہی تھی۔

آپ کی شہادت کا یہ وا تعد سام میں موار

رفن چول از جهال تخد برین منتنج و الاجلال عسالی جاه گفت سرور بهال رملت او والی حن حب لال مشهنتاه والی حن حب لال مشهنتاه

آپ تاه نورالدین قطب العالم کے مرید تھے بلدنسب شاہ کا کو قد سس مرہ اس معزت با با فرید تکر گیج سے جا ملا ہے جضرت سینے بیر مجرجیتی لا موری دعمۃ اللہ علیہ سے بھی نیضان یا یا تھاخر قد فلا نت حاصل کرنے کے بعد آپ کو ولا بہت لا ہور ملی ایک کیٹر مخلون آپ کے نیض سے متفیض ہوئی۔

تذکرہ چو ہڑ قطب عالم کے مولّف نے آپ کا سن وفات سلامی کھا ہے اور مزار میارک لا ہور بیں ہے عل

چاند نیائے دول دخت سفر بست جناب سف و الاحب و کاکو چو سرور جست تا ریخ د مالنش نداست برشا و اکبرسف و کاکو

مادر حزت شاہ کا کورعۃ اللہ علیہ کا مزاد مبادک میں متہدگتے نو کھا با ذار ہیں وا تعہدے بہاں محد شاہ کا کو بھی آباد تھا۔ جے وادا شکوہ نے بہت محلات میں شم کر لیا تھا۔ جیر سلطنت منلید کو نا ور شاہ اور احد شاہ ایرانی کے ما تھوں جو نقصان پہنچا ۔ اس میں محلہ دارا فکوہ بحلات دارا فکوہ کے ساتھ ما تھ حضرت شاہ کا کو حد آبا تو انہوں نے اس مقام کو خصوصی طور بر اپنی دعۃ اللہ کا مزاد بھی بیوست ذمیں ہوگیا یہ کھوں کا دور آبا تو انہوں نے اس مقام کو خصوصی طور بر اپنی جبریت کا فاف دنیا یا تھا۔ یہ بربریت ایک انتھامی کا در وائی تھی منعوں کے سیرسالار نوا ب عبالصرفان اور نواب معین الملک کے دورا قداد میں سکھ لیروں اور باغیوں کو اسی مقام بربچائیں دی جا یا کرتی تھی۔ ان حالات میں مزاد شاہ کا کو کے آثاد مط گئے گرمیاں میر رحمۃ اللہ عید نے اپنے ذاحہ میں اُدرف کے کشف اس مزاد کو دریافت کرکے اپنے مریدوں کو نوج دلائی۔ وہ ایک عوصہ کے اس مزاد بیو کسی منام اس مزاد بیو کسی منام کے کھنٹورات کی این شروع کی ترم جو مشہد گئے مزاد حضرت کا کو بحلہ دارا شکوہ بیاں سکھل منام دیافت کے کھنٹورات کی این شروع کی ترم بیون خرای میں کا مورت کا کو بھلہ دارا شکوہ بیاں کے محلات کے کھنٹورات کی این شام میں ترم بیون خرای میں ترم بیون خرای میں دراوح میں کو خوالی کے معلہ دارا شکوہ بیاں کے محلات کے کھنٹورات کی این شام بیون شروع کیں ترم بیون خرای میں دراوح میں کی میں ترم بیون خرای میں دراوح درائی کی میں ترم بیون خرای میں ترم درائی کے میں ترم بیون خرای میں ترم بیون خرای میں ترم بیون خرای میں ترم بیون خرای میں ترم بیاں کے محلات کے کھنٹورات کی این میں تو میں تو میون خرای میں کی کورٹ کا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھنٹورات کی این کھنٹورات کی ایک کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ ک

الدین طلبالم مرسخت الدین مانک بوری قدس سره به کے فلیف تے اورا پنے وقت کے فلیم متائخ میں شاد ہوتے تھے آپ کے مفوظات دفیق العادفین میں آپ کے مقامات اور کوابات کو بیان کیا گیا ہے ۔ آپ خود تکھتے ہیں کہ فلا فت عاصل کرنے کے بعد میں نے سات سال کم فاقد کشی کی ۔ اور فیقری میں بسر کی ۔ بیاس مگتی تو پانی پی لیتا اور یاد خدا وندی میں متغول ہو جا یا کرتا تھا ۔ ایک دوز مبرے ایک جیٹے نے عبوک اور پیاس سے تنگ آکر دونے مور تے میرے گلے میں باہیں ڈال دہیں میں نے بلیٹے کی تکلیف اور دونے سے متا تر ہو کو مرف اتنا کہا .

ا سے عبا - چوں توئی - بہجومنی - دا مذہب - روز برا سے در ترجمہد: تعجب ہے۔ جب تومبرا مالک ہے۔ اور بین نیرہ مبدہ ہول - تو ایک ایک دانے کو ترس جا ؤل - اسی وقت ایک شخص کھانے کا ایک طباق اعظامے آیا

ربقیط شیر اوردو مرے مقامات کے نشا بات مٹ گئے۔ پیر میر تنہید گئے کی با ذبابی کے لئے تحریک چلی تو سیم ایم میں مرایم سن گورنی پچاب اور سر سکندر حیات کی و ذارت کے دوران اس سادے علاقہ کو سکھوں کے حوالے کو دیا گیا ۔ اگر چرائے باکستان کو بنے بیالیس سال ہو چکے ہیں اور سکھوں کو بیاں سے گئے ہی سوصہ ہو گیا ہے۔ مگر ایجی سک نہ می دشہید گئے تعمیر ہوئی ۔ نہ کا کوشاہ کا مزار بنا ایپ کے مزار پر ساڑھے تین سو سال تک عراس منایا جاتا دہاہے۔ جہاں ربیع الاقل کی بار ہویں تاریخ کو نعت فوانی ۔ قوالی ۔ اور علمائے کوام کی تقاریر ہوا کہ تی تقیس ۔ حضرت بار ہویں تاریخ کو نعت فوانی ۔ قوالی ۔ اور علمائے کوام کی تقاریر ہوا کہ تی تھیں ۔ حضرت منایا حیات و مرید کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کے دریا وی طور پر بڑے ما می تقاریر ہوا کہ تی تھی ۔ مرید کے منابع سنے نوورہ میں آئے کہ کا لاشاہ کا کو آئی ہی جاگیر یاد کو تا نہ کو کرتا ہے۔

مالانکداس سے پہلے ایباکھی منہیں ہوا تھا۔ ایک اور تیف ایک من دال ہے کوآگیا مجھے بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے کیا کر دیا۔ کہ لوگ کھا نا ور دال لئے آ رہے ہیں بیں نے اپنے آپ کو لعن طعن کیا۔ اور بڑی ملامت کی۔

ايك مقام يه عصة من كه عِلَي كما من توبهت با دعتيس ممرحب من البين بيرو مرشك يادُن بيا يناسردكما تو يُحصرب كي عبول كيا بمرجع وه علم عطا بوا. كمالكم كوئى عالم دين ميرے سامنے كتاب مرا يہ الے اتنے توبي اس كاساراً مطلب تفوف اور سلوک میں بیان کروں آپ فرماتے میں کمرا بتدائے کا دمیں میرے والداس لئے ناراض تے کہ میں نے مشکل سے علم حاصل کیا تھا۔ اسے کیوں برباد کر دیاہے. یہ بات جب میے پرومر شد نے سی تو فرما یا که دروایش کی دلی خامش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ كونوك شمشير كيني د كھے ليكى علما ، چاہتے بين كم لوگوں كواني كوار كے نيج وكسي مردی وه ب جودونول کام کرتے اوار چلانا بھی جا ستا ہو اور تلوار کے سامنے کلا كُلْ فِي كَ لِيْ يَهِى تَيَادِ مِهِ أَلِمُ الْهِ وَالسَّرِّحُ لُ بِمِالْمِهِ مِيرِ عِنْهَات كايد عالم تها كرمير بي لبندكانام ليناشكل عقا - الركب بيلفظ الندآ عا ما تويي بة ماب موجاتا اورلوگ مجهے دیوا رہ سمجنے لگتے تھے جب میں اپنے ہیر کی تلاش میں گرسے نکال تو قدم قدم سے آواز آتی جیا آؤ۔ میں تہارے سامنے ہول ، فکر شکرد

ایک دن میں کتنی میں سوار ہوا۔ تو میرے ساتھ ہی ایک بھٹے بیانے کپڑول الا درولیش مجی سوار تھا۔ کتنی پانی سے کنار سے بیاآگئی ۔ مگروہ دردلیش دریا میں ڈوب گیا کئی شخص نے اس کے ڈو بنے کی طرف خیال تک نہ کیا۔ میں موضع بیٹروہ میں آیا حزت کے قدم چومے ۔ غورسے دیجھا۔ تو صفرت قطب العالم وہی دو سنے و الے درولیش تھے ۔ ینخ حیام الدین ما کک پوری سلامی میں فوت ہوئے۔ چول حیام الدین سٹ مردوسرا رفت از عالم تعبد دوس ہویں گفت سال انتقال او فرد ما دی مشکل کشا مطلوب دین

آپ صفرت شنے مینا کے مرید سے ایک فلاس سرہ از سرعی عدد دیر سنی سے کا ربندہ ہے سے آداب طریق کی بابندی کرتے سے ۔ بخرید و تفرید میں اپنے بیرد مرشد کے بٹر کا دستے ۔ وجد وسماع کے دلدادہ سخے ، علم نو ۔ فقہ اصول میں صاحب تعینات سے شرع مصباح ادر شرح کا فیہ آپ کی نفسانیت ہیں آپ نے دسالہ ملکیہ کی بھی ایک شرح مصباح ادر شرح کا فیہ آپ کی نفسانیت ہیں آپ نے دسالہ ملکیہ کی بھی ایک شرح مصباح ادر شرح کا فیہ آپ کی نفسانیت ہیں آپ نے دسالہ ملکیہ کی بھی ایک شرح کی میں تا میا دی کے ایک شرح کو اپنے اسلوک ملکی جوحضرت شنے مینا اور اپنے احوال داآنا در برشتر ہے عواد ن المعادت کو اپنے ہیرومرشد سے بڑھا کہ آپ کے شاگر دولا نا اعظم بھے جو اپنے نہا دی کے مرید فاص ہوئے میں آپ کے شاگر دولا نا اعظم بھی ۔ شنے عملی آپ کے مرید فاص ہوئے ہیں ۔ شنے مرید فاص میں آپ کے مرید فاص ہوئے ہیں ۔ شنے مرید فات کے مرید فاص ہوئے ۔ آپ کے فاکل شناگر دیتھے ۔ آپ کے فاکل شناگر دیتھے ۔ مرید فات سے ۔ مرید ف

سعد دین استعدو سعید زمن خدز دنیب چو در بهشت بری گفت سرور بسال تاریخیش کاشف حق سعیب دسعدالدین

DAAY

آپ ایک واسطہ سے صفرت سید محمد محمد و دا ذر محمد من اور المرعلی دین من اور المرعلی الله علی دین مندوکے علاقہ میں آپ کا یا نے کا کوئی بزرگ نہیں موا تھا۔ آپ اس ولائیت کے بیخ طریقت تھے۔ ایک سو میں سال زندگی یائی تھی۔ جبکہ آپ کے پیر ایک سومیں سال زندگی یائی تھی۔ جبکہ آپ کے پیر ایک سومیں سال زندگی یائی تھی۔ جبکہ آپ کے پیر ایک سومیں سال جئے تھے۔

صاحب اخبار الآخيار تكھتے ہیں كم آپ جب كى بىلى مار يخ سے اعتكاف والے جرے کو پیچروں کی خیاتی کرکے نبد کر دیا کرنے تنے اس طرح آپ چھواہ تک کھائے یے بغیرد کرا الی میں منفول دہتے منے حس دن جرے سے با ہرآنے کا ادادہ کرتے تو ا ندرسے زور زور سے اوازیں دیتے۔ اور لوگوں کو ہدایت کرتے کہ جرے کے دروازے سے دُور دور چلے جاؤرجب مربد چلے جاتے تدائب دردانے کے تھر مِناكر با مرتشرلفِ لاتے اگركوئي اتفاقاً سامنے آجا نا بشخ كى جلالى نظراس يرفيعاني تووہ درون کے ہوش بڑا رہا تھا۔اس شہر کا قامنی آپ کے کمالات کالکر تقا اس نے کئی باراپ کامحاسبہ کیا ایک دن آپ جرے سے نکلے ترقاض سامنے تها ـ آپ کی نگاه قاضی پر برخی تو وه بیهوش بهوکر کر بیا - اوردو دن بک بیار م ایک دن قامنی صرت شیخ کے احتساب کے لئے آپ کے گھر آباریالکی ہی سوارتھا ۔ شنخ کے مکان کے دروازے رہنجا تودروازے پردلتک دی بشخ نے كو تقے سے ديكيانو بالكى الخانے والوں كے ياؤل زمين ميں دھنس كئے قاضى كے م تفركانب كئے ورو زين ريا كرا قامني شريعت كابرا يا بند تقا اورا متسابي سخت گیر تھا۔ دوبارہ درّہ اٹھایا اور کو سے پھر مطنے لگا۔ حضرت شخ نے دوبارہ اس بیزنگاہ ڈالی۔ قاصنی کا ہاتھ کیٹ لیا اوراو بہتے گئے۔ قاصی نے دیکھا کہ تتراب کی صراحی بڑی ہے۔ قاضی نے پوچیا یہ کیاہے۔ آپ نے صراحی سے ایک بیالہ عجر کو

پیش کیاتوده فالص شربت تھا۔ شیخ نے فرط یا بہم الند کرے نوش فرط یے تامنی مشرمنده بعد کی نوش فرط یے تامنی مشرمنده بعد کی نیے اترامیا .

شاہ میا بنجی کی دفات سامیم میں ہوئی۔
میا بنجی سٹ ہ شہنشاہ عب الی
چورفت از دار دنیا موسے جنت
رقم کن کا شف ممت ز سالش
دگرون رما زہے برا کرامت

مِن كِيّاكِ زما منه عقد آپ نے اپنے احوال ومقامات بر تکھاہے اس کے بڑھنے سے عقل حیران رہ جانی ہے وہ اپنے وفت کے کا ملین میں سے تھے۔ آپ کی ایک تصنیف بحرالمعانی ہے جس می ترحید کے خفالت اور مونت کے اسرار تحرير مين اس مين من المشافات كف كن مين اس كتاب كے علاد وآپ كي دوكتابين د قالُق المعاتىٰ اورحقالُق المعانى بهي الم معرنت ميں بڑى مقبول ہو كھيں امرار و ح يرايك رساله ب ينج نكات اور جرالانساب دو اليه رسام بي. جن میں اہل مبت رسول کے نصائل اور کمالات بیان کئے گئے ہیں اورانے آباد اجداد کی نبت کو بیان کیا گیاہے ہے بڑے بڑے دغوے کرتے ہی لیکن حب سم ان دعوول كوغورس وسكهة بي تواس نتيج پر پنجية بين كه وه حق برمبني بين. آپ کوالندتعالی نے بڑی مبی عمر بختی متی . فاندان تغلق سے لے کرسلطان بدل لودهی مک زنده رہے-آب کی عردوسوسال متی-آب کے آبا وا مداد کا تعلق کم کوم

سے تقا بندوتان آئے توسر بندمی تیام کیا آگی مزارسر بند شرافی می ہی ہے۔ انني كتاب بجرالمعاني مي مكفة بي كرس ساط سال كساطا برى علوم ماصل كما د با معرفت وطرلقیت سے بے خبرد ما اگرچ میں نے ظاہری علوم میں بڑا کا ل حاصل كيا بكر بالمنى اسرارسيد خرتفا اب ين وه چيزي ديجتنا بول جرعام نظرول سے فائب ہی اوروہ باتیں سنتا ہول جنہیں قام کان نہیں سن سکتے آپ اس كتاب ين تطبول وليول و او الراد افراد اور جال النيب كے حالات مكفة بن - ان صرات كے مقامات ومراتب كواليے الدازميں بيان كيا ہے كراس سے بڑھ كرتفورنبيركيا با سکتار اس فرایا ہے کہ میں ان تمام صرات سے ملا ہوں استفادہ کیا ہے اور ان کے مقامات ومرابت سے آگاہ ہوا ہول بھر مکھتے ہیں تین سو بچاس ابدال لیے ہی جدوریا نے نیل کے منبع ر بہاٹدل میں دہتے ہیں۔ میں ان کے یاس عامز ہوا۔ اوران سے ملاقات کی تفی - وہ فاموش بہاروں میں فاموشی سے رہتے ہیں ۔وفرقدل کے یتے کھا کر جیتے ہیں کہمی کھی ملخ بیا بانی کھا لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ افراد لالتعداد یں میں اکثران سے بھی طاہوں۔ وہ عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہی گرتطب د تت انہیں دلچھار ہتاہے۔ ان تمام صرات مقدر سہیں سے دواد قاد اليه بي جرمقام معتوقيت مك پنج بي وه اسمقام يرين-كداس مقام يكسى دوسرے کی رسائی منہیں ہے۔ان میں ایک توشیخ سیدعبدالقا درجلانی رمنی الندعنه بي ا ورد وسرے خواج نظام الدين أولباء التّد مدالي في رحمة اللّه عليه بي روحاني طور بردونول دوح احرى كامظر بس مي اكيد دن دريك نيل مي اكيكنتي رسمها تفا بميرك المق مصرت خضر عليه السلام مجي ميركدد الم عقف ميم مشابده لايذالي بِكُفْتُكُوكُور ب عَف ي عِي صرت خضر عليه السلام في بنايا - كم اس كائنات مي سيد عبدالقادرجيلاني اورفوا جرنظام الدين اوليا دوايس بزرگ برج مقام معتوق

اور محبوبي مرفائز بير

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں۔ کہ میں نوسے سال صحو میں دیا۔ اور اکبیس سال سکر کی حالت میں دیا۔ ان آیام میں مجھے ماسوی اللہ سے کسی چیز کی خرید تھی۔ میں ایک عرصہ تک جوار لعقوب اور مینی میں دیا ہوں ، انہوں نے میرے مقام صحوا در کرکے ہے۔ میں اکسیس سال سکر میں دیا ہے مقام بر الگیا ہوں ۔

صریم فرد بشم که درخود زسرد بت بے انوار دارم اگرموسی نیم موسیچر مستم داون سینه موسیقار دارم

سب فرد حقیقت سے ترتی کر کے صرت شنے نفیرالدین مجود جراغ دہوی اسکے بڑھے۔ توہی ال کی لا ہفائی بی جی صفات سے جی فات کے مقام فردا نیت ہیں ایا۔ توہی سنے فرد حقیقت کو خواب بیں دیکھا جو ذکر خفی کر رہے تھے۔ بین کی فدرت میں حاضر ہو کر فاک آنتان کو اپنے چرے یہ طفے کی معادت حاصل کی توفر مانے گئے " میں حاضر ہو کر فاک آنتان کو اپنے چرے یہ طفے کی معادت حاصل کی توفر مانے گئے " الے شہیا زمیدان لا ہوت اور الے پاک بائر عالم جبروت اور الے با نریا فتہ عالم مکوٹ دنا ہوت۔ یہ کہ کر آپ نے مرحہ ڈالا اور فر مایا وران میں ایک سلائی سے مرحہ ڈالا اور فر مایا یہ مرحب کے اس موری ہوئی ۔ توہی نے دمی ایک میں بیٹی آبیا تھا روات ہوئی۔ توہی نے و مال سے پرواز بھری اور ختان سے مصر پہنچا۔ اور شخ او صربمنا نی قدس سر کا کی قدم ہوسی کی۔ اس وقت آپ قطب عالم کے منصب پیفائن سے آب نے جبی ججے قدم ہوسی کی۔ اس وقت آپ قطب عالم کے منصب پیفائن سے آب نے جبی ججے اپنی الفاظ اور انوا ما صربی ایک کو نہ عطافر مایا۔ میرے علادہ اس چرسے میں دوا ورافراد سے اپنے جو ہ خاص میں ایک کو نہ عطافر مایا۔ میرے علادہ اس چرسے میں دوا ورافراد سے اپنے جو ہ خاص میں ایک کو نہ عطافر مایا۔ میرسے علادہ اس چرسے میں دوا ورافراد سے اپنے جو ہ خاص میں ایک کو نہ عطافر مایا۔ میرسے علادہ اس چرسے میں دوا ورافراد سے اپنے جو ہ خاص میں ایک کو نہ عطافر مایا۔ میرسے علادہ اس چرسے میں دوا ورافراد

بعي موجد تھے -ايك توصوفي عقر . اوردوسرے ايك طالب علم تھے . تام كي نمازيد كے بديس نے وہاں سے بروازى اورعشاءى ما زحضرت تطب العالم شخ اومدمنانى معة التدعليدكي بي يوهى وات كوتين بارقرآن باك ختم كيا وورتيره يارس مزيد يره - اس رات ميراتلب دسيع موتاكيا -ا ورميع ش عظيم ك كنگرون مك جابينيا مجھے مزید دسعت می تو بچھے اوں دکھائی دیا ۔ کہ عرش عظیم میری نگاہ میں ایک رائی کے دانے کی طرح سے میں نے اپنے آپ پرنگاہ ڈالی۔ تومیرے بدن کا رواں روال ایک تصویرینا ہوا ہے اور سرتصویرمیری ہمشکل ہے۔ اب بیصورتیں منا سروع موئیں تمام ا فلاك - آفاق - اماكن - جام انفس بي كيف نظر آف كك - تمام تجليات اسماء صفات ا فعال اور التماريحو مون في ايك أنكه محيك من مجهر سرارعا لم نظر آف سكا وركام الم كوبلاداسطرت مجھے الكيا آئي - يا عبدي حلالي جاب جالي-انوار حلالي - وانت بین الجلال والجال می تعلی ذات کے کلام سے بھی شرف ہوا اوراس مشاہرہ کی مفیت كوباي نبي كيا جاسكا -اسىدن مي في مقام لابه ت بي نزول كيا -يمعت م فردانیت ہے۔ جملی ذات کے بعد میں سره روز تک عالم سحومیں رہا۔ اس دوران حضرت بضخ اومدالدین سمنانی میری کھی میرے جرے میں تشریف لایا کرتے تھے اور میری بینانی بربوسه دیاکر تے تھے اگر حضرت سمنانی میرے مال کی گرانی مذفواتے توجرے کے مگران مجھے مردہ جان کرد فن کردیتے۔

آپ نے بحر معاتی میں ایک اور مقام پر نگھاہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک موال کیا گریں ان کے سوال کا جوائی دیا کہ نا خا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انبدائے حال میں کئی سال تک مجھے حضرت خضر علیا لسلام کی ملاقات کی تمتا ہوئی جب منتے تو میں لبض سوالات کرتا تھا۔ وہ ان کا جواب دینا مناسب خیال نہ کو ستے تھے۔ آج ان کی خلام ش ہے کہ دہ سوالات کریں میں جواب دینے سے احترا از کرتا ہوں۔ اس کی وج یہ

ہے کہ وہ اپنی ذات کی حفاظت کے درہے میں لیکن مجھے اگر ہزار جانیں بھی دی جائیں تومی انہیں اللہ کی را ہ میں قربان کرنے کوتیار ہول مجھے قوصرف فیرالکلام کی فکرہیں اتنی بات کرنا ہوں جو مختفر ہو گرنہا یت ضروری ہو۔

ی کھے دقت بھی جو ای افاظ کا استعال کرتا ہوں اگرا سرادا اہلیہ کو مفصل کھنا شروع کروں تو مجھے تورا ن کی طرح کئی اونٹ در کا دہول کے جن بیا بنی تحریب لاد سکول میری بد باتیں فرقان عظیم کی شرح ہیں۔ اور بہی فیرا لکائی ہے آپ نے جرالمعانی میں کھا ہے کہ ہیں بیر سے ہیں سال اپنے ہیروم شدکی استان پرسر نیاز جھکا لے دہ ہوں اس ادادت کے بجہ بین کا مول ہیں شفول ہوگیا ۔ ایک تو یہ کہ پانچول وقت میں اپنے ہیروم شدکو وضو کو انے کے لئے پانی لے کو حاضر دہتا ۔ دوسرے ان کے جرے کا چراغ روشن دکھن میری ذمہ دادی کئی ۔ اگر چراغ دکھنے کی عکمہ نہ لئی تو سادی سادی وات اپنے ہیروم شدکو وضو کو ادم تا نئیسرے اپنے ہیروم شدکے انتجا کے لئے مات اپنے ہیروم شدکے انتجا کے لئے دات اپنے ہی خذید اعتمال کے کا وال سے مٹی کے ڈھیلے تیار دکھتا تھا ۔ ہر دوڑ تا زہ ڈھیلے لاتا ۔ پہلے انہیں اپنی گالوں سے مٹی کے ڈھیلے تیار دکھتا تھا ۔ ہر دوڑ تا زہ ڈھیلے لاتا ۔ پہلے انہیں اپنی گالوں سے مٹی کے ڈھیلے تیار کی جرائی مگر دکھا کرتا تھا ۔ یہ صفر بات سلطان محتملات کے دورا قداد میں مرانج می دیتا دہا ہوں ۔

اس کے بعداپنے پیرومرشد کی اجازت سے بین سوبیاسی اولیا ما اللہ کی ذیادت کرنے لکلا۔ میا ولیا والمنداس زمانے کے مشا میرمشا کُخ تنے ۔ نام بنام قرب بہ قربید ملک بہ مکن مدمت میں بہنچا۔ دُور درا زسفر کئے۔ بہنے ان مالات کو اپنی ایک اور کتاب میں بیروقلم کیا ہے۔ میں اس سفر میں صفوان بہن تھی جوعبدالمنا مت کے بھا کی تنے ۔ ملا بہ بزرگ حضور ربیدالا نبیا وصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مقے۔ میں انہیں ایک غادیں ملا بحب دن میں نے ان کی فدم لوسی کی تو اس دفت و ہ نوسو بارہ سال کے جو چکے ملے وعا مقے۔ آپ نے نے بھے تنا یا۔ کہ صفور منہی کریم صلی النہ علیہ نے میری دوازی عمر کے لئے وعا

فرائی تھی صفوان کا واقعہ آپ کی کتاب بحرالمعانی میں تفصیلی طور پر موج وہے بھریہی داقعہ آپ کی کتاب بحرالان ب بی بھی ہے۔ اگرچ اس داقعہ کوہم احادیث اور بیرت کی کتابوں میں نہیں پاتے تاہم ہم نے بجرالمعانی کے حوالے سے بدوا تعات ورج کئے بیں ۔

برالمعانى كي آخرى مصين ايك مقام يرفقت بين كدمين تأسيساه مح م الحوام بروز ممرات اپنا چیتیسوال محتوب لکور ا ہول میراقلم عشق کے اسرار کے میدان میں مطال دوال سے سرا قلم جب اس ملے برسنی . زُدُنی عِنبًا دُ زُدُد حُبُ " رحجے مجم محمی الكرو اس سے مبت بڑھتی ہے ، تو میں کا نپ اٹھا برزا نو پرد کھ کرسو چنے لگا۔ بے فد ہو گیا اسی عالم بنجوری میں مجھے مرود کا ننات صلی الله علیه دسلم کی زیارت نصیب موئی میں تے ديها حصورمعدقبابي مبوه فرابير يتمام صحابها وراوليات امت سعملس عي مدنى ب سد ناصدان اكراورسيدناعلى كوم الله وجرميسر عري موشد حضرت نصيرالدين محود چراغ دہوئ ک تام اولیائے است موجد ہیں اسی اتنا میں صور گرفور نے فارسی زبان مي مجهم خاطب فرمايا العمر عبيدية تم عشق صفرت لم يزل لا يذال ميمت مود اپنی کنا ب بحرالمعانی مهاری فدرت میں میش کرود میں اسی وقت نیتیس کمتو بات جو محل كف عقد اور برهيتيدوال كمتوب جوائيسي نامكمل عقا- بيش كيا جعنور كروست مبارك بولا مكها حضورتي ان تمام كمنوب كونگاه نبوت سے ايك لمحد ميں يره بي فرمايا - المحد للغد النذى البمك يكا ولندى علم الاسماد واله شرك الله في زيادة عكمك بھرآ ب نے فرمایا حضرات رمجوالمعانی کامو تف ایک ابیامرد سے حس نے قرآن مجید کے معانی اورمطانب کو بجرالمعانی میں جمع کیا ہے۔ اگر آج دنیا کے سارے علوم محو ہو جائیں۔اور ان سے ایک درق بھی مذر ہے میشخص قلم اسٹاکران تمام علوم کو از سرفونخسسریک

آپ نے مجھے کم دیا۔ بیٹا اس کے بعد علوم اسراط المیہ کو صحوا بیں نہ بھیراکر دواس
سے امروشریف کو نقصان پنہ تیا ہے۔ بیں نے قدم بدسی کو کے آپ کے فرمان کو قبول
کیا اور اس کمتوب سے آگے ایک حوث بھی نہ نگھا صفور نے میری کمناب بجالمعا فی کو
صفرت علی کرم النّہ وجۂ کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ نے نگاہ ولائیت سے بڑھ کو صفرت
خواج صن بھری کو کیڑا دی آپ نے فواج عبدالوا مدبن نہ ید کو دے دی اس طرح
منام مشا کے سلسلوسے ہوتی ہوئی فواج سنجے نصیر مجمود چراخ دہی کو دے دی گئی۔
صفرت مید محوالح مینی ساف ہے میں فوت ہوئے میر و فات سلطان مہلول لودھی کی
و فات سے ایک سال قبل ہوئی تھی سلسہ تینیس آپ جیسیا طویل العمرکو دی بزرگ

چول محسد ابن بعفسر فردیں گشت از دنیا مجنت مائے گیر گفت سرور پیرکا مل متقی

سال وصلمتش 7 ل شرم داو بير

آپ ابندائے کاریں صنرت شیخ احد بداید نی کے ... ... آپ ابندائے کاریں صنرت شیخ احد بداید نی کے ... ... ... ... ... ... ... ... کاریں صنت و مجامدہ میں ایک خاصا دقت دیا۔ مجر صفرت جلال گراتی کی صحبت میں آئے۔ اور عشق کے معاملات کو درست کرکے اعلیٰ مقامات پر پہنچے۔ اعلیٰ مقامات پر پہنچے۔

کہتے ہیں ایک دل صرت بینخ محرمحیس سماع میں تشرلیف فرما سے قرالوں نے ایک الیبی عزل چیڑی حس میں بعد و فراق کے احوال دکیفیت کی ترجانی مختی بینخ کواس قدر رقت اور وجد طاری ہوا ۔ کرروع جلنے نگی ایک واقف حال نے قوالوں کوکہاکہ اب ابی غزل چیڑو عس میں قرب وصال کی کیفیت بیان کی گئی ہو۔ قوالول است عار وصل شروع کئے تو شخ کے دل کی کیفیت فوسٹ گوار ہو گئی اور چیرے پردونق آگئی لیوں محسوس ہوتا تھا کہ از مر نوزندگی آگئی ہے اور سنسخ میں تازہ روح کام کرنے لگی ہے۔

ایک بارآب کے گفرا ک لگ گئی غلردان بین ص قدرآ سندہ فصل کے لئے بيجد كه عقامًا ما ما من من كي فصل كاموسم آيا - تواب كو بنايا كبا - كرسادا بيج تو عرصه مواهل كي تفافر الف كل مم توخود سوخة جال بي عجلا بيج كوملا كركها كيا-الله كى بار كاه ميں م عقد اعظاكر كنے لكار اسے الله مربار تواينے كرم اورم ضى سے میرے کام سنوار تاہے اب میری انتجا رفضل فرما میرے پاس غلہ دا ان میں وہی بیج تقا جومل گیا ہے اب میرے پاس تو کھ بھی نہیں تیرافضل ہی ہونا چاہئے۔اب بی ترجلا ہوا بیج ہی اپنے کھیت بن ڈالول گا۔اور کیا کرسکتا ہوں کہتے ہیں کہ جلے ہوئے بیج سے اتنی نصل ہوئی کم ایک ایک بوٹے کے ساتھ سات سات خوشنے تکلے اور ایک ایک خوشے میں عبرے ہوئے دانے وگول نے دیکھا توحیران رہ گئے یہ بات بادشاہ وتت مکندراودسی کے سامنے بیان کی گئی تو بادشاہ نے دونفل اوا کرکے اللّٰد کا فتکرا داکیا۔ کرمیرے مہد حکومت میں ایسے ایسے صاحب کرامت لوگ جھی موجود میں جن کی د عاسے علے موسئے بیجسے عجر اور نصل پدا ہوتی ہے!۔ ايك مجلس سماع بيس آپ برومدطاري مقااور آپ رقص كر رسے تھاس علاقه کا ایک امیرا ور رئیس مندو و ہاں سے گرد را مجلس سماع کے پاس کھڑا ہوکہ سننے لگا چند کموں بعد اس میر د تت طاری ہوگئی وہ جلاکر اپنے سا تقیوں کو کہنے لگا مجھے بیال سے سے علور ورن میں اپنے دین سے دست بردار مو کرمسلمان موجاؤل كا اس كےما تقيول نے اسے اٹھايا۔ اور دُورے گئے۔ كي وقت كے

بعدوہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا۔ بیسلمان اپنے ضداکو انتظائے رتص کررہے تھے اگر چند میں اور کے اللہ میں کر کر ہندود تیت سے تو بد کرنے دائیت سے تو بد کرنے والا تھا۔

معارج الولائيت نے آپ کاسن و فات سند ملا ملا ماہ کامزار طلوہ مضافات تنویج میں ہے۔

چازد نیا نفینسردوس بری رفت عسد طا دج معسداج اسرار وصال اوز بیر محسب مرم گیر دگرمنسد ما محسدتاج ابرار دگرمنسد ما محسدتاج ابرار

اب صرت فریدالدین مصرت شخ چنیدرصا دی علیه ارحمته الباری: گنج فکررمته الدّعلیه کی اولادی ده تحریم الباری در گنج فکررمته الدّعلیه کی اولادی سے تھے۔ بڑے صاحب کوامت اور کمالات تھے ۔ دہ تحریم اس قد تیز قلم تھے ۔ کم موس ہوتا تھا۔ کہ قلم بنیں کوامت ہے بین دن میں مکمل قرآن باک اعراب کے ساتھ میچے میچے لکھ لبا کرتے تھے الن کے بے شارکوا مات مشہوریں ۔ وہ اینے ایک رسا ہے میں اس دنیا اور اس دنیا سے ما درای کئی جہانوں کے واقعات قلمین کر می بیں جو عقل وفکر سے بھی ماورای ہیں۔ ان کی اولا دنے ان واقعات کورسانے سے اس لئے مٹا دیا تھا کہ لوگوں کودھو کا نہ ہو۔

صزت شخ مبنید سند می فرت موئے آپ کا مزارصاً دیمی داقع ہے سنیخ عالم - عالم و عاست ل مبنید سال ترحیکش موجیشم ا ذخرد گفت کا مل خوا جدو امسل جنید ۱۰۰ م

سین عالم عالم و عافت ل جنید شدمی از دنیب بفر دوس بری سال ترحیک جرب ما زخرد گفت کا مل خوا جرد اصل جنید گفت کا مل خوا جرد اصل جنید

أب عنرت شخ كبرك فليفه اعظم ته. يسخ تحسين الورى قدس سرة بر عدم ظاهرى د باطني مي كمال ماصل كيا تقا شراحيت وطراقيت او بيقيت ميس المل مندوسان كامام جلنے جاتے تھال كى ولايت اورعظمت برِتمام الله المترة اللي تقعير عصاحب ذوق المجت بیشوا - زمروتقوی می اینی مثال آپ تھے گرات میں رہ کراپنے بیرومرشدسے المری اود باطنى عوم ماصل كئے اپنے وطن واليس أك كئي سال حضرت خواج معين الدين اجميرى رحمة التدعليه كحمزار ثيرانوار يرمياه ررب اورالتدتعالي كيعيا وت مينخول دب جن دنول اجمروبيان موكيا - اجمرك كرد دنداح مي وحتى ما نورول كالبيرا عقامرت آپ اکید ہی صرت نواج اجیری کے جرے میں تیام فرارہے اھی حفرت فواجرا جمیری کے مزاد پر عارت مذینی تقی آپ نے کئی سال محنت کر کے كبندكه واكياا درشا ندارعارت بنواني بجراكب دقت آيا كمصرت فواجاجميري ك روماني على مينالور چلے گئے و بال ايك دارالعدم قائم كيا اور لوكول كوعلم كى دولت سے مالا مال کرنے میں صروت ہوگئے۔ آپ نے نورالنبی کے نام سے قرآن باک کی تیس میدوں پر ایک تفسیر ملحی ہے ہر ایسے کی علیحدہ علیحدہ طلبحہ

اس بمی معانی اور بایان کی دو کشنی می مطالب بیان کئے گئے ہیں علوم و مینید کے علاده اسرارالهيهي بيان كرديئ بين-آپ كى ايك كتاب مفتاح بين بهت متہور مونی آپ کے قلم سے اور معی کئی درائے اور تفتوت کی کتابیں سامنے آئی ہیں۔آپ نے شخ احد فزالی کی سوانح کی سرح مکھی ہے۔ اس کتاب کے بیٹھنے سے مفورسرور کا انات کی ذیارت ہوجاتی ہے۔ آپ برات خود صفرت مورا نبیاء صلى التُدهليبوسلم كى صورى مي رست تقد آپ كے پاس زمين - باغات اور كنويس جينے بھی تھے جضور كے نام نامى برنتار كركے عزياء بب تقسيم كرديئے گئے۔ ایک بارالیا ہوا ۔ کہ آپ نے بہت سے لوگوں کی دعوت کی۔ گرا بنی افطاری کے ك تقور اساكها نا ركه ليا كيد ديرلعد حندما فرايسني جنبس يبيد ندكسي في عقار سنانبیں کو کی بنیجا ننا تھا۔ بیسادے ما فرکو ٹھ کے مرض میں اس مدیک مبتلا تھے كران كى الكليول سے قون اور پيپ رستى تنى انبول نے آپ سے كھانے كے لئے کھے مانگا۔ آپ افطاری کے لئے جو کھر ساگ دمی اور چاول رکھے تھے۔ انہیں نے دبا وہ شام مک کھاتے رہے افطاری کا وقت ہوا تو دہ کہنے لگے اب ہمارا جرمھا جر کچو بچا ہے۔ اس سے دوزہ افطار کریں ۔ آپ برغلبہ حال نفا۔ آپ نے ان کابی خور<sup>و</sup> کھا نا منروع کردیا-اسی دان سے آپ کے فتوحات روحانی اور ظامری کھل گئے اور اب برالتدى دهت كى بارضي بون مليس-

تصرت میں فاگر ری رحمة النه علیه ایک بہی پر سفر کیا کرنے تھے۔ اس بہیلی کوخود ہی عبات اور اپنے بیوں کی خود ہی خاطرو ملا رات کرتے تھے۔ لیکن لباکس بہایت ہی میلا کھیلا وربوسیدہ بہنا کرنے تھے مساحب الاخبار الاخیار لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو الیے لباس میں اپنی ان تھوں سے دیکھا ہے ایک شخص شیخ عید القادر میں نامی با دشا ہوں کی اولاد بیں سے نخاسان دنوں دہلی میں دہا کرنا نخا وہ نقیراندلباس

میں رہنا تھا۔ وہ اکثر صرت حمین کے پاس عاصری دیاکہ تا تھا وہ تین کیروں میں رہتا ۔ لیگر ی قبیض اور شعوار ایک ہی دیگ کے ہوتے ۔ جن کی قبیت ایک روبیم سے ذیادہ نہ ہم تی تھی آپ اس درولیش کو بہت عزید رکھتے تھے ۔

ايك بارآپ محلس سماع مين تشريف فرما تقے - قدالوں كى ايك غزل بدا ب وجِد طاری ہوگیا وہ اسی حالت میں اسکے اور گھر بار بھوڑ کر شرکے با ہرصح ایس جلے كئے آپ كے بچھے بچھے محلس كے تنام لوگ جن بير سلمان غير سلم سب شامل سقے۔ مولية وال مي نظم روصة برصة بي عقد محراس ايك بهت واي عبل ب. اب اس کے کنارے پر پہنچے تور کنے کی بجائے یانی پرسے یوں گزرے جینے شکی بہ كُنت بين - إب كرما عقرى مام لوك بمي يانى كي هيل يدس كذر كف - اللبة قوال كن رسى يدرك كلة اوروه ككه نه جاسك اسطرح كب كيرماستد آكم جاكردك گئے ملطان عیا شالدین کی بڑی خوا مش عقی کہ آپ کیجی ان کے دریاد می تشراف لائي -اس نے کئی با دالماس کی کرائپ مندوا میں قدم رنجہ فروا ٹیں مگرائپ مہشیدالکار كدويت ايك بارسلطان كے درباري حضورمرود كائنات كا "موسے مبارك" لايا كيا وكول في مطال كوكها كد الرصرت يشخ حيين كواليار لكواس بات كي في ينجايي جائے تودہ خود مخود وربادیں آئی گے جانچہ مادشاہ نے اپنے سرکاری درا نع سے صرت کے تثہر من مولے مبادک " کی آئد کی خرعام کردی مصرت سنتے ہی تار ہو گئے اپنی بہلی بر بھی صلواہ وسلام بڑھتے روانہ ہوئے رجب آب اس شہرکے نزدیک بہنچے تو بادشاہ استقبال کے لئے اس کے اس نے دیکھا ایک گرد آلور خص چلاآر ہے اورسبول کوخود ہی مائک رہاہے۔ لوگول نے باد شاہ کو نیا با کرسی حضرت حمین ناگوری میں بلطان نے آگے بڑھ کرسلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا میں آؤ صرف مونے مبالک کی ذیا دست کو حاصر ہوا ہوں موسے مبادک "ما شنے لایا گیا

تو تو ئے مبارک اُڑکر آپ کے ماعظ میں این ہا۔ باداتاہ بڑا حیران ہوا۔ آپ کو اپنے والدی قبرمیا کیا ۔ آپ نے دعامغفرت کی اورسائے سی اس کے والد کی قبریں لعداز وفات کے مالات بیان کئے۔ باوستاه نے آپ کی فدمت میں تی تی تالف میں کئے اورنقدی بھی نذر کی گرا ہے نے قبول کرنے سے انکار کردیا ۔ گراسی محبس س صرت شخ کے بیٹے کے دل میں خیال آیا کہ اتنا مال دوولت والس کر نا اچاہیں صرت ضغ نے بیٹے کی خوا مش کو عبانب لیا ۔ فرما یا۔ بیٹا ۔ بیسانب ہیں کو بی عقلمند سانپول کواپنے گلے نہیں ڈالیا لیکن اگرتم اس پر قربان ہی ہوگئے ہو تو می تصیحت كرنا بول كه اس روب سے حفرت خواج معین الدین اجمیری کے مزار کی تعمیر کود اور بوروبیر بے اپنے دادا کے مزار کی تعیر می صرف کردو۔ مجے میرے بیران عظام نے تا یا تقاً کہ ایک وقت آئے گاکہ تہیں بہت سا مال وزر مے گا . شا يُديمال وزروسی ہو۔ لیکن آپ کے حکم رپیر رو پیرے لیا گیا اور صفرت اجیری کے مزادمبادک كى تعمير من لكاديا گيا روضه مها دك كى تعمير توحزت نے كردى - كر بعد مي ملال بادتما بو نے دوسری عامات بنائی تھیں اسی طرح حضرت شخ حبین نے خوا جمیدالدین حیثی كامزادبنايا . گراس كى چاردادارى ليديم ملان بادشا جول نے بائى تقى معطال محدتنن في اسمقره كى عارات كوبرك عالى شان طريقه سے نبايا تحا-حضرت شخ حبین اگوری رحمته النّد علیه کی و فات الله هم میں ہو کی تقی ۔ كردرهلت جوازهب ال ننا ت بدار الاسلام فاص حين عامن متفى است فا رتحبش ہم تعب ما امام فاص حین

اپ صرت حام الدین مانک پوری کے مرید راجی حامد شاہ فدسس سرف، نظے میجے نبیت بیندمقامات اورا علی مفات کے مالک تھے۔

سلطان شمس الدین الممش کے ذمانہ اقد آدی گردیزسے دوجھائی مندوسان میں اکسے ان میں ایک کا نام بید شہاب الدین اوردوسرے کا بیدشمس الدین تھا۔

میرشمس الدین تومیوات کی طرف جا کر آباد ہو گئے۔ البتہ سیّد شہاب الدین دہا ہی مرہے دائجی سیدشمس الدین تومیوات کی طرف جا کر آباد ہو گئے۔ البتہ سیّد شہاب الدین دہا ہی تھا بتا الی دہ کی خیس میں آئے ذنہ گی میں سیاہیا نہ لباس میں دہا کرتے تھے۔ حسام الدین ما بحب پوری کی عبس میں آئے تو عام لباس ذیب تن آنے گئے۔ آب کی ذیر ٹھرائی سے بناہ دیا ضبی میں جہادے کئے اور عیادت فداوندی میں مصروف دہدے اس طرح صفائی یا طن حاصل ہوئی اگر چراک اس فات علامے کرام آب سے استفادہ کرتے تھے۔ کہتے میں الشخ ما ہر نہ تھے۔ گراس و قت علامے کرام آب سے استفادہ کرتے تھے۔ کہتے میں اگر کسی دوسرے کے اوال باطنی یا خفیہ حالات ناجلتے تھے۔ اور اس طرح طالب کے دل کی اصلاح کر دیتے تھے۔ اور اس طرح طالب کے دل کی اصلاح کر دیتے تھے۔

آپ مانافیت میں فرت ہوئے۔ مانک پورمیں مزار بڑا فوار ہے راجی پیدنور جود ہلی کے سا دات میں فور معلی فور سفے آپ کے ہی فرزندار مجند تھے۔ آپ بھی اپنے باپ کی طرح بڑے صاحب کوامت واحوال بزرگ تھے۔ پ ہیا نہ لباس میں اپنے آپ کو ستورد کھا کرتے تھے۔

ماید ذاست احدی و ولی تطب دیں حارجندا ونبی دنت بچ ل ۱ زجهال نجلد دبي گفت سرو دب ال تاریخیش

آپ داجی ما مرشاه کے مرید تھے۔ بیدنورین آپداجی مارشاه کے مرید تھے بیداور بن شخ حس طام رفد سس مسرهٔ نه مار شاه کی محالس سے بھی نیف پایا تھا۔ آپ کے والد شیخ طا ہرماتان سے علی کرد ملی آئے اوردینی علوم عاصل کرنے مگے ایک عصة كبارج كي اورومان ده كرفيخ بده حقانى ك مدرسمين يلطقدب فنخص بهارمی سی بیدا ہو سے ہوش سنجمالا - تودینی علوم میں مصروت ہو گئے اور ما عدما عمر معوفت كى منازل ط كرتے رہے اور در ولينول كى مجست مى سے لگے ال دندل آپ نے ابن عربی کی کتاب نصوص الحکم ایک بزرگ سے بات صنا شروع کی آپ کے والد نصوص کے اسرادسے برگیانہ بھی تھے۔ اور فلات بھی تھے ایک دن دائدنے آپ سے توحیدو جردی کے موضوع برگفتگو کی آپ نے ظاہری ملوم کی دوسنی میں اسمئلہ رپات کی جسسے آپ کو اطبیان ہوگیا۔ اس دن کے لعدآپ نے فصوص کی مخالفت مھیوالد دی اہنی و نوں شنخ راجی حامد شاہ کی مشخیت کی شہرت سالیے ہندوتان میں بھیلی تقی بینخ طا ہرحن آپ کو دیکھنے گئے بیلی ملاقات میں ہی آپ مريد ہوگئے . علمائے کوام ميسے جو تفص سب سے پہلے آپ محصلقداما دت ميں آيا صرت شخص طا مرتقے آپ اگرچ جنبور کے مثا رفع میں سے تھے ۔ مگر سلطان سکند نودھی کی درخواست برجنبوسے دملی چلے استے۔

سلطان سکندرکاایک بھائی۔ آپ کا مرید تھا۔ اسکے دماغ میں ہمیشہ سلطنت عاصل کرنے کی کشکش تھی۔ ایک دوز آپ کی فدمت میں عاصر بوکراصرار کرنے لگا کہ میرے لئے سلطنت دہلی کی دعا فرا میں ۔ صفرت شخ نے اسے اس اوائے سے دوکااور فرمایا اللہ تعالی نے تہا رہے بھائی کوا مورسطنت دیئے ہیں تم اس کی سلطنت میں دہ کرفدمت فلق کرو۔ یہ بات سلطان سکندسنے سنی تودہ آپ کا مزید معتقد ہوگیا۔ آپ کو نہایت احرام سے اپنے شاہی قلور کے قریب کو فتک بجی منڈل جو معتقد ہوگیا۔ آپ کو نہایت احرام سے اپنے شاہی قلور کے قریب کو فتک بجی منڈل جو

سلطان محد تنفق کے قلعہ میں ہی عظم رایا ۔ آپ ما دم و فات و ہال ہی تیام فرارہے۔
اخباراً لاخیارا ورمعارچ الولا تیت کے مولفین نے آپ کا یوم دفات چیس میطالدل
موجد کھی ہے علم سوک و توجید میں آپ کی ایک کتاب مفتاح الفیض رقبی گرال
قدرہے۔

ت دز دنیا جو در بهشت برین حن آن محسن جبسال مروم بر دو تا دیخ د ملتش سرود دیب فیضاست - تطبح مخدوم دیب فیضاست - تطبح مخدوم

مشخ بخدیار قلاس سره استے بختیار صرت احرم برائی دودوی کے مرید
عقے بگر جو ہر شناس متے وہ سوداگر آپ کو عندت ملاقوں میں جا ہرات خرمید نے کے لئے
بھیا کہ تاہ تا ایک بارشخ بختیاداسی سلسد میں صرت بشخ احد میدائی قدس سرہ کے
سنجر میں آئے۔ ہردوز مبع و شام صرت بنخ کی فدمت میں مافر ہو کر کھونے دہتے۔ چھا
ماہ کہ اسی طرح مبع و شام آتے رہے۔ کھوٹے ہوتے دہے۔ گرچضرت احرم بالی ت
نے کھی تو جر مذکی اور مذہبی فی چھاتم کو لی ہو اور کیول آتے ہو۔ ایک دوز لگاہ کی
کرتے۔ وہ صرت احد عبد الی قرب اللہ تعالی نے آپ کو اتنا صاحب کو امت
بنا یا ہے توا بنا فیص تقیم کیوں نہیں کر آپ اللہ تعالی نے آپ کو اتنا صاحب کو امت
بنا یا ہے توا بنا فیص تقیم کیوں نہیں کر آپ اور است کرتے کھی میں ہو ت اس کی میر با میں ابل خانقاہ کو اچی مذمکی اسراد و معادت پر نجیل بن کر کیول
موس کے لید آپ نیف تقیم کیوں نہیں کرتے اقد دالی اسراد و معادت پر نجیل بن کر کیول
موصد سے لید آپ نے اس پر ایک نگاہ اور ڈالی تو آپ کو صاحب ہوٹ بنا دبیا۔

اب شیخ بختیار حضرت احدرودلوی کے مربد ہوئے اور سب کچھے حجبور چھالا کر خالقاہ کی خدمت ميں لك كئے حصرت احد عبدالتي رحمة الله عليد نے فرما يا جب مك اپنے مالك سے اجا زت ہے کہ اس کی ملازمت اور غلامی سے نجات نہیں یاؤگے خانقاہ مینہیں رہ سکتے جیانچہ شنج مجتباروالیں اپنے مالک کے پاس دہلی گئے اس نے شنج کی مالت دیجی توانہیں آزاد کرد یا اور تمام فرائف سے سیدوش کردیا - آپ والیس آئے تو ہمہ تن خدمت خلق میں شغول ہو گئے . ایک دن حضرت ضغ احد عبد الحق نے فرطایا. بختیار اس مانقاه کے صحت میں ایک کنوال کھودنا چاہئے۔ یہ یات سنتے ہی بجنتیا رہے كدال اتفائي اوركنوال كھو دنا شروع كرد باكئي دن كھودتے رہے آخركنويں سے ياني تكل آيا كنوال تياد موكيا توآب نے فرا ياكنوي كي طنندى ملى سے ايك چورواصف، بنا ناجا ہیئے حس ریدرویش مبٹھا کریں شنح بختیار نے ساری مٹی سے ایک چبوترا بنا دیا. ا کی دن حدزت شیخ احد عبدالی نے فرما یا بختیا ربیکنواں باہرسے مٹی لاکر بیگردو مِشْغ بختیار با ہرسے مطی فالا کرکنواں ٹیرکرنے گئے کنواں ٹیر ہرگیا ۔ اس عرصہ کے وران سينخ بختيار في كيمي منه إي كاكراليا كيول كرنا بيان كي اس ادا برصرت احدرودلوي نے فیفنان کے دروازے کھول دیئے اور آب بیندمقامات پرجا پہنچے۔

ایک دن حفرت شخ احمد عبر الحق قدس سره این هجرت کے دروازے پرتشرافی فراسخے شخ مجتبار بھی پاس ہی کھڑے تھے آپ نے شخ بختیارے پوچھا تم کوئی غیر معمد لی چیز دیکھ رہے ہو۔ دیکھا کہ سادا جمرہ سونے کا بنا ہوا ہے ۔ آپ نے نسے دنسہ مایا ۔ بختیار! اپنی صرورت کے لئے سونا اعظا ہو عرض کی حضور اب تو آپ کی غلامی ہی میراسونا ہے مجھے اس سونے کی ضرورت نہیں ہے۔

منزكره چنت كمولف في بختيار كى وفات سك جرى كھى ہے كہتے ہيں بختيار تدس مرؤ في سوسال سے زياوہ عمريا بئ تقى ر

distribution of the large

شاه الم حبت سنتین مختیار پول به سنجت خود کجنت یافت جا بادی نیض است سال وسل او نیز بارد حق ولی مقست درار

آپ شنخ فرعد الدوری کے فلیفہ اللہ الدوری کے فلیفہ اللہ جونیوری کے فلیفہ اللہ الدوری کے فلیفہ اللہ الدوری کے دالد ماجد دہا کے معروف افراد ہیں سے تھے۔ تیمور با دشاہ کے حملہ کے دقت میدلوگ دہا جہا ہے جہا کہ معروف افراد ہیں سے تھے۔ تیمور با دشاہ کے حملہ کے دقت میدلوگ دہا جہا ہے جہا کہ کے اور و مال ہی رہنے گئے۔ شخ محد عیلی ابھی ہجے ہی تھے کہ شنخ الوالفتح کی مجلس ہیں عاضری دیا کرتے تھے اس طرح آپ کو فقراء اور و روائشوں سے معلوم عاصل کئے۔ شنج الدین سے فلا ہمری علوم عاصل کئے۔ شنج الدین سے فلا ہمری علوم عاصل کئے۔

اخبارالاخیار میں مکھاہے کہ شخ محرمینی کو عبادت اللہ میں اس قدر استغراق تھا کہ آپ کی نشست گا مکے پاس ایک درخت اگا وہ بڑا ہو تا گیا حتی کہ آپ نے ایک دن اپنی نشست پر کھیے ہے گہرے پائے بوجھا کہ یہ ہے کہاں سے آگئے لوگوں نے بتایا ۔ آپ کے در روایک درخت مبند جو گیا ہے ۔ اس دن سے آپ کو میتہ میلا کہ یہ درخت ایک عرصہ سے آپ کی نشست گا ہ پاک ہے آپ ہمیشہ مراقبہ میں دہتے آپ کی گردن کی ٹرین گائے ہیں ۔ اور آپ کی گلوٹری سے کو گلتی تھی ۔ کی گردن کی ٹرین کی گوٹری سے کو گلتی تھی ۔ کی گردن کی ٹرین کا در مال سال ہے کو ہوا ۔ مزار مبادک جو نیور میں ہے ۔

راوج چرخ مسكن ما فت آخ - بوعبنى آل ولى عليى نانى خود فرود سسك ارتفالش - ميها دم زكى عيلى نانى الهجه

مپ شخ باجن کے بیر ہی ۔ و حضرت سنے شع عزیزاللد متوکل فدس سرهٔ او می متی قدس سره کے پیرومرشد تھے براے زاہدا ورسقی تھے۔دات ہوئی ۔ گھر میں جو کچھ ہوتا۔ ہمایوں کودے دیتے تھے جتی کہ گھریں یانی بھی اتناہی دکھتے جو نماز تہجد کے وضو کے کام ہ سکتا تقا ا مرار ا ور دنیا دارول کواپنی مجلس میں اسنے کی اجازت نہ دیتے ستے۔ایک دن دہاں کے المیامرآدی نے آپ کے صاحبزادوں سے درخواست کی کرھزت کی نیاست کی اجازت ہے دیں۔ آپ نے بج ل کے اصراد بیاجا زت تو سے دی گر فرمایا وہ لوگوں كج تول مي مي المي الكي النام كالراد الروه الني دولت اور مال كالعزور ر کھتاہے توانے گررہے۔ شام کاوقت عقا-دوامیر ادی ای کے گرماض مونے دیکھا۔ کہ گھرس اندھیراہے۔ شخ کے پاس دینے کا تبل خرمیانے کے لئے بھی ہے بنیں میں رضت کے وقت ضخ کے صاحزادے کو کہنے لگا کل میرے باس آنا میں تیل کا ایک گرانے دوں گا۔ یہاں رکھ بین حب ختم ہوجائے توا درہے آ مالا کے تىل كے آئے دوسرے دلى شخ نے دىكھا گھر ميں كئى جراغ روشن ميں - پوھيا ريہ روضى كهال سے آئى بجول فےسارا واقعد سنادیا۔ آپ نےسالا تیل لیا۔ اور محلے کے غریبوں میں تقتیم کر دیا اور فروایا۔ اس امیر آدمی کو منع کر دوآ کندہ تیل منہ

آپ کی وفات سلاف شهی ہوئی تھی۔ چول عسندیز اللہ متوکل نقر ازفنت بنہ دور باتی ت م سال ومسل اولیرورٹ عیال ازمبیب حق عزیز محسے م آپ جونپورکے اہم علماء کوام میں مولانا اللہ داد ہونپورکے اہم علماء کوام میں مولانا اللہ داد ہونپوری فدسس سرہ نسے تھے۔ آپ نے درسی اور دنتی کت بین کھ کو بڑانام با یا تھا۔ کا فیہ کی سٹر میں کمی تھیں۔ دینی علوم میں صفرت قاضی شہاب الدین کے شاگرد تھے اور دومانی طور پر بصفرت داجی حامد شاہ کے مرمد ستھے۔

جن دنول صرت طا مرحن قدس سرة صرت راجی حامد شاه قدس سره مے مرمد ہوئے تومولانا الله واد نے انہیں ایک مخلص دوست کی حیثیت سے کہا۔ یا رقم نے طالب علموں کی عرت کو یا مال کر دیاہے۔ اور اپنے علم وفضل کو ایک وروسیں راجی عامد شاه کی مربدی میں ڈال دیاہے حضرت طاہر حس نے کہا حضرت آؤکسی ون داجی ما مدشاہ سے مل لیں عیر جدائے ہدگی اس بھل کریں گے رصرت حن طامرمولانا المدرواد كوي كرصرت داجى كى فدمت مي بيني راستد مي مولانا الله وادنے چندلیا شکل اور دقیق سائل ذہن میں رکھ سئے کہ ما مرشاہ راجی سے پوهپول گان تاكدوه عملى طور بيرزير يهو جايئ رصرت راجي عامد شاه كامعمول تخاكه ان کے پاس و تخف اس ا علی بھیرت سے اس کے دل کی بات بالیتے اور اسی براپنے الله پرگفتگر کرتے تھے حضرت مولانا اللہ دادنے مدایہ عصندی اور مدارک کے بعض مشكل مقامات ذبن مي ركھ و مدمت مي پنج تو دريا فت كرنے كے بعدراجي حامد شاہ رحمتہ النّٰد نے مولا ثا النّٰہ وا وکو مخاطب کرے کہا۔ مولا ثاا یک زمانہ تھاکہ مجھے ہداید کی اس عبارت براشکال تھا۔میرے سلمنے برجواب آیا۔ مجر مجھے عضدی کی فلال عبارت پرمشکل در مریشیں آئی۔ تومیرے ذہن میں میرجواب آیا ایک بار مجے تفیر مدادک کے فلال مقام پر کن بڑا تو مجے اس جواب نے داہمائی فرمائي با آپ توعالم دين بين -آپ اس پيمز مدروشني ڏاليس گے مولا تا الدواد جران رہ گئے۔ اور قدم بوس ہو کرمر مدہو گئے۔ اور آپ کی گرانی بی روحانی نزلیں مے کرنے نگے۔

ایپ جا مع ملوم نتریسیانی قد سی سره بی تیج جا مع ملوم نتر بیبت جفیفت اورطراقیت مین کامل می احمد محید نتیبیانی قد سی سره بی تیج حارع تقوی ذوق و حالت مین کامل تقریم دوف اور بهی عن المنکریو با بند تھے ظاہری د باطنی علوم صفرت مین ناگور کا قدس سرهٔ سے حاصل کئے ہے تی بی کہ اعظار ہ سال کی عمر میں آپ نے دینی علوم بید درس دینا نتروع کر دیا تھا ۔ آپ نار نول میں پیدا ہوئے ۔ ام میر نتر بیٹ میں زندگی کرناری اور ناگور میں دفن ہوئے ۔ آپ کے والد مکرم قاصنی مجد الدین بن قاضی کرناری اور ناگور میں دفن ہوئے ۔ آپ کے والد مکرم قاصنی مجد الدین بن قاضی تاجی الفضل بن شمس الدین تنیبانی صفرت امام محد شیبانی قدس سره کی اولاد میں سے تھے مصرت امام محد شیبانی سنے حضرت امام اعظم ابو منی فیروشی النّد عند سے میلی حضرت امام محد شیبانی سنے حضرت امام اعظم ابو منی فیروشی النّد عند سے میلی حاصل کی اور آپ کی مصاحب بھی افتیار کی مقی ۔

آپ کے والد بزرگوارقاصنی مجد دالدین کے سائٹ بیٹے بھے۔ ساتوں ہی متعقی پر ہزگار میدین اور نیک بیرت تھے بسب سے بڑے بیٹے شنخ احمد تھے جوملم دعمل میں سب پر فالن تھے۔ علمی قوت سے اپنے معاصر علما، سے بحث کرتے اور فالب آتے آپ عربی اور فارسی دو نوں زبانوں میں تقریر کیا کرتے تھے جوانی میں ہے خرت

حین ناگر تی کے مربد ہو گئے تھے بجٹ وجد ل سے توب کر کے ریاضت اور مجاہدہ افتیارکرلیا طرافقت کے دموزا پنے بیری مگرانی میں حاصل کئے اعظارہ سال کی عمر میں اجمیر شراعی چلے آئے اور ستر سال تک اسی مقام ریعبادت وریا صنت میں گزار دیئے۔ آپ کوفاندان بوت سے بڑی مجبت تھی۔ کہتے ہیں کہ عشرہ محرم اوردبیط لاول کے پیلے بارہ وال نئے کیڑے زیب تن مذکرتے تھے۔ اور ان دنول میں ذمین مربسر بھاكر روتے اور سادات كے مزارات باعكات كياكرتے تھے مردوزسيدالانبيادا ور ا ہل بعیت برد رودسلام بڑھتے مھر کھا ٹا پکا کرالصال تواب کے طور ریز با دیں تقیم كياكرتے نتے عشرہ محرم مے دوران شربت كا ايك كھواجس ميں دورھ ملا ہوتا تھا لينے سرریا تھاکر برادات کے گروں میں عاضر ہوتے اور تقسیم کمیاکرتے تھے بھران کی تسیت سے تیموں اور مسکینوں کو بلاتے ان دنوں اسس قدررو تے گویا وا تعدر بلاان کے مامنے رونما ہوا تقااسی طرح حب بعض عور توں اور روا کیوں کو وا تعات کر ملا رہے تے سنتے توان کی در دناک آواز پر وجد کرتے ادر آئکھوں سے خون کے آنسو بہاتے۔ اس کے علاوہ آپ کامعمول تھا کرصی برکرام کے عربوں کا استمام کرتے تھے۔اورمشائع عظام کی وفات کے دنوں ری فاتھ خوانی کولتے اور تبرک تعتیم کم تے تھے۔ ساع کی مجالس کا ابتام كرتے سطے . فركھى لباس ماخرہ سنتے ند مفيدكيروں كاابتام كرتے جب مجالس بى بعظة توشيرى طرح بارعب بعظة عقد ال مجانس مي المدرسول كا قوال كد بڑے جاہ و جلال سے بیابی فرما یا کمتے آپ کے بیان میں اتنا رعب وحذبہ موتا کم روسا، وامراء بھی د بک جاتے تھے اگر آپ کے پاس کوئی مجدوب یا دیوا نہ آجا تا تو بڑا ادب كرت تفيد البتابي تعظيم وتوقير سف منع كرت عقد الركوني شخص آكريه بال كرتا كريس في رسول فدا صلى الله عليه وسلم كونواب بين ديكها ب. تواسي اپني سامنے

بھاتے فود باادب ہو کو بہٹے جاتے اوراسے نواب کی تفصیلات من نے کا کہتے اور
سنے رہتے۔الیے تخف کے پاؤں چہتے اوراس کے کپڑوں کو بار بارا پنے ساتھ لگاتے
اگر کوئی یرمنا تا کہ جھے فلاں جگہ یا مکان میں حضور کی زیارت ہوئی ہے وہاں جاتے اور
اس جگہ کی تربارت کرتے اس جگہ کی مٹی کو اپنے چہرے پر بطتے تھے اگر دہاں تچر ہوئے
قوان بچروں کو دھو کر پانی پینے تھے اور اپنے کپڑوں پر عطر گلاب کی طرح جیڑ کے اگر
کس تخص کو کسی سید کے ساتھ مٹر عی طور پر چھ گڑا ہو جاتا ۔ تو وہاں بذات نور پنج جاتے
ادر منت وساح ت ان کی صلح کراتے اور فرایا کرتے کہ سادات کو ام اور اہل بیت
کے ساتھ مٹر لویت کے موضوعات پر بات نہیں کرنی چاہیے آپ سادات کی علی ہیں تقرید
کے ساتھ مٹر لویت کے موضوعات پر بات نہیں کرنی چاہیے آپ سادات کی علی ہیں تقرید

جن دنوں اجمیر شراعیت پر مهندو وسنے حملہ کردیا تقاا ور دا نا سانگہ نے تثہر رقیعیت کو لیا تقا اور سے شادم سانوں کو تثہد کردیا تھا بھڑت شنج احمد خواج میں الدین اجمیری دعمۃ الشعلیہ سے حکم سے دس دوز تبل اجمیرسے جلے گئے تقے گرجا تے جاتے عام مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ لوگو ! ان دنوں اجمیر بین نظر حبلال ہے حضرت نماجہ کی خما میش ہے کہ اس تنہرکو عام مسلمان خالی کرجا بیس چنانچہ بروز اتوار سلم اللہ معمول کی ایک بڑی جا عت کو سے کو احمد سے دوا تہ ہوئے آپ سے جلے جانے کے دو سرے اتوا رکو کفارنے اجمیر میں حکمہ کو جھند کو لیا ۔

صفرت شیخ احرشیانی رحمۃ الله علیه کا معول عقاکم آدھی رات صفرت خواجر معین الدین قدس سرؤ کے روضہ ہیا تے نماز تہجد بڑھتے رحیٰ کہ نماز چاشت یک یہاں ہی دظا گف بی صورت رہتے چاشت کے بعد دارالعلوم میں تشریب ہے جاتے طلبار کو دینی کتا ہیں بڑھا یا کرتے متقے دو پہرکو قبیولہ کرکے اعظتے تو ظہر کی نماز اداکر نے کے بعد پیر دظا گف میں مصروت ہو جا یا کرتے تقے عصر کی نماز کے بعد تفییر ماامک کا درس دیتے دعید اور عذاب کی آیات پر طرار دیے . آپ کی آنگیس روتے رقتے مگرخ ہوجا یا کرتی تھیس تفیر مدادک کو صوفیا نذا نداز میں بیان فرملتے - یہ وہ اصرار وضائع تھے ۔ جو آپ کے مثل نئے حضرت شیخ حیین ناگوری اور شیخ حیدالدین صوفی قدس مرہا بیان فرما یا کرتے تھے ۔

یادرہ کہ شخ احدا کھارہ سال کی عربی اعمیر شرایت آئے۔ اور فوے سال
کی عربی وہاں سے نکلے۔ چارسال کک نارٹول میں دہے۔ ایک دل الله دین نامی
میزوب آیا۔ اور کہا شخ احرآب کو آسانوں پر آپ کے پیرومرشد نے بلایا ہے۔ آپ
میر بات سنتے ہی اسٹے۔ قبرتنان مینچے۔ اور جان دے دی۔ آپ حالت سکرسے باہر
آت تو باعد اعداد کر بجبہ تحربی ہے۔ بھر بے خود ہو جائے۔ اسی طرح حب آپ کی
وفات کا وقت آیا۔ تو آپ نے کمبیر تحربیہ پڑھی۔ الله اکبر کہا ، جان الله کے بیروکم
دی۔ یا نج ماہ صفر معلق ہو کو اس جہان فانی سے عالم جاود انی کو بہنے۔ آپ کو

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

سلطان التاركين حميدالدين كے مقروبي اپنے پر ومرشد كے قدمول بي وفن كيا كيا صاحب اخبار الاخيار نے آپ كاقطعة تاريخ بول تكھا ہے اور يہ تطعہ صرت مولانا محد نار فول قدس سرة نے كہا تقا۔

نظر بسته بود احد محسد شیبان درول حدا بهجوزا بدوس مرا که تاریخ بال میسید خود نارنولی به آور د از جمله سیخ نزاید به اور د از جمله سیخ نزاید

تاه ببدوبرا ماحب علم و فضل بزرگ تقی صاحب علم و فضل بزرگ تقی صاحب الدین نائک پوری کے فلیفہ فاص تقے۔

ابتدائی عمری بڑے ماحب تروت اور دولت متد تقے۔ تتا ہی درباری ایک اہم عہدے برقی عظام الدین نائک پوری کے فلیورت عورت کے مہدے بومقر رقعے ۔ برقی عظام سے دہا کرتے تھے۔ آپ ایک فولیورت عورت کے گرویدہ ہوگئی۔ گمراسی اتنا میں اللہ تعالی نے اپنے ذوق وطلب سے نوازا رصرت نائک بوری کی فدمت میں دہنے گئے۔ اعلیٰ مباس ترک کرکے فقر انہ لباس بہن لیا۔ پیم اللہ تعالی مباس ترک کرکے فقر انہ لباس بہن لیا۔ پیم اسی نقر انہ لباس میں اپنی مجوبہ کے باس ما پہنی ۔ اس نے دیجھے ہی کہا سے و ان اب مقر ان اب مقر ان اس میں اپنی مجوبہ کے باس ما پہنی ۔ اس نے دیجھے ہی کہا سے و ان اب مقر ان اسی نقر انہ اس عورت نے بی تو بہ کہ کی اور صرت سے اوگ اسے تبدو الیہ کہنے گئے گئے دن گردے تو اس عورت نے بی تو بہ کہ کی اور صرت سے ام الدین نائک پوری کی مرید ہوگئی دو نول نے سادی نہ ندگی یا و خداو ندی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا حربی میں بسرکر دی سید و انجھے سخو را ورشا میں و انجھوں میں بسرکر دی سید و انجھوں کی میں بسرکر دی سید و انجھوں کی دو انہوں کی دی دو انہوں کی دو انہوں کی دو انہوں کی دو انہوں کی دی دو انہوں کی دو انہوں کی

دل گویدم سید و مگوا وال خود میک یک باد آندم که خودی آبیا و سید و کجا گفتار گ ہر سام میں فرت ہوئے تھے۔

چرت سردار حنت سید فلد جناب سنه و بیر جنت سبت ایخ و صال آن شیر دین مجو سید ومعلق میر حنت

آپ جو بپور میں بیدا ہوئے آگرہ میں دہے اور دہلی میں فوت ہوئے کہتے ہیں کو عصر کے وقت وہ شام کا انتظار کرتے اور اس قدر فوش ہوئے جیسے کوئی اپنے مجد بسکے استقبال کو کھڑا ہو۔ شام ہوتے ہی جرے میں چلے جاتے۔ دروا زہ بند کر دیتے جراغ درکشن کرتے اور یاد فدا دندی میں شغول ہوجاتے۔ دن کے دقت فرصت ملتی تو ملوم تھنون پر کتا ہیں لکھتے تھے جب کتاب کمل ہوجاتی۔ اسے جلا دیتے۔ یا لینی سے پرزہ پرزہ کر دیتے۔ آپ کے ایک مرید آپ کوشاہ خیالی کہا کرتے تھے۔ آپ کے ایک مرید آپ کوشاہ خیالی کہا کرتے تھے۔ آپ کے ایک مرید آپ کوشاہ خیالی کہا کرتے تھے۔ آپ کے حضرت میں علماء و نصل ہرطرے کے لوگ تھے۔ شخ فصل اللہ جو حضرت شاہ عبد الی محق و محدث دہلوی رحمۃ النّد علیہ کے جیا تھے۔ آپ کے ہی مرید تھے۔ شاہ عبد الی محق و محدث دہلوی رحمۃ النّد علیہ کے جیا تھے۔ آپ کے ہی مرید تھے۔

The state of the s

اخبارالاخیادین آپ کی وفات ستائیس ماه رجب سم م به گهی ہو تی ہے۔
پیمل حس گشت جب ده گربر بہت ت
صور ت ما ہتا ب پُر انوار
ذاکر پیک سے ل وصلش داں
ہم بخوال آف سے پُر انوار

المن عبدالقدوس كنكوبى قدس سرة المنيخ عادت بن شخ احرعبدالتي حيث المسرة المنيخ عدان المنيخ احرعبدالتي حيثي ما بري عقد معادب علم وعل تفعد فدوق و علادت بين كمال بإيا تقا وجدوساع مي إ بنا فافي بنين ركحت عقد الرّج ظاهرى طور به شخ عمد وحمة الله عليه سع بعيت تقد و مراجمة الله عليه سع بعيت تقد و مراجمة الله عليه سيان على المومانية برشخ احرعبدالتي وحمة الله عليه سيان بين المان ا

" والتُدمير حجاب آمدورهٔ در ذات پاک حق حجاب نبود " دمحد مصطفیٰ التُدکاحجاب بن گئے در نہ التّٰد کی پاک ذات میں کوئی حجاب نہیں مّا)

موش میں آئے تومر مدوں نے عرض کی حضور آج آپ کی زبان سے بیکلمہ دار دموا ہوں - بہت آپ نے فرما بار توب تو بدنو ذباللہ من ذالک میں گناہ کیے وہ کامر تکب ہوا ہول -

UNIVERSITY OF THE PARTY.

عجیاس کاکفاده اداکه تا ہوگا ۔ بیسخت سرد اول کاموسم تھا۔ دات کے وقت دریا کے کن رے جا رہے دفت دریا کے کن رے جا رہے دفتے ایک جگر ہوئی تھی درت کو تو اڑکر خو د پانی میں کھڑے ہوگئے ۔ اور سادی دات یہ مستقرب ۔ باقد میں کھڑے ۔ اور سادی دات یہ مستقرب ۔ باتھ ہیں ہے ۔ باتھ میں ہے۔ باتھ ہیں ہے۔ باتھ ہے۔ باتھ

برنانی دات اورسردی کی شدن سے آپ کا بدن عبد مبیر سے بھٹنا شروع ہوگی ابسے بھٹنا شروع ہوگی ابسے خون پہنے لگا۔اس طرح آپ بھید ماہ تک دات ایسا عبابدہ کستے بعر جاکوسکوں ملاً ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ ایک بار شیخ احر عبدالحق نے اپنے آپ کو قبر میں زندہ ورگور کر لیا ۔اس طرح آپ بھی اہ تک قبر میں دہے بھی ماہ کے بعد مریدوں نے آپ کو با ہرنکالا۔ تو آپ کا حبم نجھت و نزاد تھا دوئی میں بیٹیا محض سانس کا سلد جاری تھا۔ ہزادوں لوگ زیادت کے لئے جمع ہوگئے اور آپ کی زیادت کی

مان كتاب افرادالعيون مولقه صرت شيخ عبدالقدوس كنگوي قدس سرة كااكه و توجيم محد نظام الدين معنى كيلونى في المالان الدين الدرالمكنول كنام مسمطع جهائي و بليست تائع كميا تقا - جي مواساته مي قائد ليق بادك يور - بها ول يورف و و باده جها يا - اس كتاب مي فاضل مولقت في اين دو ماني مرشد شخ احر عبدالهي ده تا الله عليه كه مقامات كو بلي تفعيل سه بيان كياب - اسى طرح آپ كي ايك اور كتاب كتاب كتاب كمتوبات قدول يد معيم موفى فا و ناليش في موال من المراب مي المراب مي المراب كتاب مي المراب كتاب مي المراب كتاب كتاب كان و تت كو مختلف او قات مي كمتوبات كليم جوتقوت اد و من المراب منام مام مام مام مام كرف مي جي قدوم مديا به مام مام مام كرف مي جي قدر عصد ليا به السرى كمتوبات كالميدا مهم مقام حاصل به المرب في المرب المرب

آپ کھتے ہیں کہ صفرت بینخ احمد عبدالی نے اپنی و فائٹ سے بچاس سال بعد مجھے باقاعدہ روحانی تربیت سے نوازا تقااور و فات کے بعد آپ کے فیضان نے مجھے کمیل کے مراحل طے کوائے تھے۔

معارج الولایت میں لکھا ہے کہ شخ عبدالقدوس گنگو ہی رحمتہ النہ علیہ ولی ادر زاد تھے۔ آپ کی ذبان سے جوبات نکلتی پوری ہوجاتی. قوتِ حلال کھیتی باٹری سے حاصل کرتے۔ وسم برج غلبہ آتا۔ پہلے درولیٹوں کو تقییم کرتے بھرا پنے لئے اتنا دکھتے حس سے چند لقے تیار ہوتے رہیں۔

سیرالانطاب میں تکھا ہے کہ ایک بار صفرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ الله علیہ پانی بیت کے ضلع میں موضع جھاج لور میں تشریف لے گئے ۔ آدھی لات کا دقت ہوا۔ تو آب بنے آوازیں دے کر کہا۔ لوگو با جلدی اس گاؤں کو جھوٹ کر با ہر چلے جاؤ لینے مال واب اور تو یشیول کو بھی با ہر لے جاؤ۔ یہاں آگ کا طوفان آنے والا ہے آب کی اس آواز کو لوگول نے عام فیقر کی صداسمجھ کو نظرا ندا ڈکر دیا۔ آدھی رات کے بعد مین گاؤں کے درمیان سے آگ کے شعلے لیکنے سگے اور تمام کا تمام گاؤں جلا کہ مین گاؤں کے درمیان سے آگ کے شعلے لیکنے سگے اور تمام کا تمام گاؤں جلا کہ راکھ کر دیا۔

اخبارالاخیار کے مولف کھتے ہیں صرت عبدالقدوس گنگوہی کے مریداور فلفالے شاد نتے۔ آپ کے ایک فلیفہ مجبور نامی بزرگ تتے ہور گریزی کاکام کرتے تھے۔ اور ہندو بقے مصرت کی لگاہ نے منظر من انہیں دولت اسلام بخبتی بلکہ دوھاتی ترتئیت سے فداریدہ بھی بنا دیا انہول نے سلام ہے ہیں وفات بائی۔ یہ آب کے فاص فلفار بی مثمار ہوت تھے بننے عبور کے علاوہ بننے عمر بھی آب کے فاس فلفار بیں سے فقوایک مثمار ہوت تھے بننے عبور کے علاوہ بننے عمر بھی آب کے فاس فلفار بیں سے فقوایک دن شاہ عبدالرزاق آپ کو ملے آئے۔ آپ نے تام مریدول سے شاہ عبدالرزاق کی ملاقات کو الی ۔ آخر بی بننے عمر کو کی لاا اور فرمایا کہ بیر آپ کا مرید ہوگا۔ اسے ساتھ لے کی ملاقات کو الی ۔ آخر بی بننے عمر کو کی لاا اور فرمایا کہ بیر آپ کا مرید ہوگا۔ اسے ساتھ لے

جائے۔آپ کے ایک اورفلیف عبدالنفوراعظم اوری بڑے صاحب کوامت ہوئے ہیں آپ ببندمقا مات اوراعلی مناصب کے مالک تھے -آپ کو جناب رسالتا ب سلی اللہ عليدوسلم كى فواب مين ديادت بوئى آ ين انبين بزيان خودالله رصلى على محمد وعلى آل محمد بعد داشم يك الحسن يرهايا تقاً-صرت شيخ عبدالقدوس مُنكُوبي رحمة السُّرعلبيكتبرالاولاد بزرگ تق يشخ ركندين ایک صاحب عرفان بزرگ تھے آپ کے ہی بیٹے تھے ۔اسی طرح شنع عبدالکبلمروت بہ بالا برآپ کے سجاد ہ نشین بنے سقے آپ کے ایک پوتے شیخ عبدالبنی قدس مرک عظ جواننے ذماندیں بہت مشہور عالم دین کی جنسیت سے معروت موتے - آپ کواننے بزرگوں سے مشلہ توحید وساع میں افتلات الہے۔ ان کے والدنے ایک کتاب اباحت سماع دسماع اورقوالی کے جواز ، میں تھی تنی - مگر آپ نے اس کے کارو میں حرسن سماع بپرایک کتا ب تکھی۔اوراپنے والدکے نظریات کا سد کیا۔ایک دقت آپیا كرتهنشاه مندوستان في أب كومندصدرها بريتها يا - يهمنصب ابل علم وفضل مي سيساوني عفااس عهده يدفائز مون كے بعد صفرت مولانا عيدالنبي كو محبرا ور نخ ت نے ہیا ہے اپنے مجمع علماء واکابرا ہل علم سے بڑی درشتی اور نخت سے بین آنے لگے۔ ایک عصد کے بعد اکبر باد شاہ کامزاج مجبی آپ کے خلات موگیا۔

ما دیشن عبدالنفورا عظم بودی قدس سره کے علاده صاحب آنتباس الا فدار نے آپ کے اور کئی خلفاء کے نام بھی لکھے ہیں جن میں شیخ عبدالت ادبہار نجدی کے نام بھی لکھے ہیں جن میں شیخ عبدالت ادبہار نجدی شیخ عبداللا حد فاروقی و والد صفرت مجد والعث تانی مبدم سرونی والدین اکبرا کاوی اور شیخ عبدالرحلی قدس مرجم اقتباس الانواد کے فاضل مو گفت صفرت شیخ محداکوم قدوسی نے آپ کے خلف کی تعداد با چے ہزار تھی جن کی دساطت سے سلدار حیثیت قد و کسید کو بی میٹرت ملی۔

آپ کوتید کولیا گیار قید فام میں ہی سلامی میں فوت ہوئے تھے۔
اخبارا لاخیار نے صفرت عبدالقدوس گنگوہی کی دفات سے الاج کھی ہے ، ب کامزار دہلی کے قریب گنگوہ میں ہے ۔
چوسٹی خوس واقد کس عبدقدوس
جوسٹی فردس واقد کس عبدقدوس
ملک قدس ازحت یا فت کے ہی
درگر مشتاق عبول سائش عیاں کشد
درگر مشتاق عبول سائش عیاں کشد

سن عیدالکیبربالا پیربین شخی استان الدوس گناوی قدس سرا الدوس الدوس میدالقدوس میدالقدوس می الدوس می الد

ما در صاحب اتتباس الانواد نے آپ کی دفات ۲۳ جادی الاخر ۱۹۳۳ جد کھی ہے آپ چوداسی سال کی عربی فرت ہوئے ۔ نیتب سال وہ دلی میں رہے۔ تفتیس سال شاہ آباد میں گذارے اور چودہ سال گنگوہ میں رہے۔ لار کھے ۔ اور میاں بڑھا کے ساسنے یخنی کا پیالہ رکھا ۔ اور ملک محد کے ساسنے طعے کی بلیٹ رکھے ۔ اور میاں بڑھا کے ساسنے کینی کا پیالہ رکھا ۔ اور ملک محد کے ساسنے طعے ۔ کی بلیٹ رکھ دی تینوں کی بہن خواہشیں ختیں یہ دیچھ کر تمبیوں بڑسے دوستوں کو دنیا دارس کے ساخے فرمایا ، با باحران ہونے کی صرود سے نہیں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دنیا دارس کے سامنے مثر مندہ نہیں ہونے دیا اُن سے جو چیز طلب کی جاتی ہے وہ بھیج دی جاتی ہے ۔ سین خود عیدا لکبیر سے ہو جی میں فوت ہوئے تھے ۔

در جركبرى ذحق ور فلد يا نت يول كبيرآل شيخ اكبر دستگير ست تا چ الالقيب تا ديخاو سمون ديدالدهر سلطان الكبير سمون ميدالدهر سلطان الكبير

اسن خوبها الدین جونبوری قدس سرفن مین به نبود کے ملاقہ کے شہود مین بہا والدین جونبوری قدس سرفن میں سے تھے بصرت بین محد علیا کے مربیعے ترک وتر بداور صدق و درع میں نا بت قدم سے کے بہت بیں کہ ایک شخص شیخ حمد سین نام تھا۔ جو گجرات سے میل کر آپ کی زیادت کے لئے ایا ۔ بیشخص شیخ محد علیا کی زیادت کرنا جا بہتا تھا۔ شیخ بہا وُالدین طالب علم تھے۔ ایا ۔ بیشخص شیخ محد علیا کی زیادت کرنا جا بہتا تھا۔ شیخ بہا وُالدین اوجان میں بینے لگا۔ اُس نے دیکھا کہ شیخ بہا وُالدین اوجان میں جو بی ہے۔ اُسے اس بہ بڑا ترس آیا کہنے لگا کہ میر سے ساتھ جنگل میں بینچ کو اُس نے کہیا کا ایک نسخ نکا لا اورا س کو دے کہ میں جو بی کو بیر مجھے مزورت ہواس کا استعال کو نا۔ اگر ختم ہو جائے تو بھر مجھے آگر کہنا ۔ تاکہ تہیں میں کو ٹی اور عمل سکھا و دل. شیخ بہا وُالدین نے عرض کیا میں تو بھے آگر کہنا ۔ تاکہ تہیں میں کو ٹی اور عمل سکھا و دل. شیخ بہا وُالدین نے عرض کیا میں تو بھیے آپ سے کسی اور کیمیا کی امید سے کر آیا تھا۔ مجھے اِس کیمیا کی صرورت تہیں جھے آپ سے کسی اور کیمیا کی امید سے کر آیا تھا۔ مجھے اِس کیمیا کی صرورت تہیں جھے آپ سے کسی اور کیمیا کی امید سے کر آیا تھا۔ مجھے اِس کیمیا کی صرورت تہیں جھے آپ سے کسی اور کیمیا کی امید سے کر آیا تھا۔ مجھے اِس کیمیا کی صرورت تہیں جھے آپ سے کسی اور کیمیا کی امید سے کر آیا تھا۔ مجھے اِس کیمیا کی صرورت تہیں جھے

قریر گیمیاکری فائدہ نہیں بہنچ اسکتی۔ یہ بات صفرت شنخ محرطیلی نے منی قربر سے
خوش ہوئے اورائس کی باطنی تربیت برزیادہ توجہ دینے گے را یک عرصے کے بعد
ضخ محرطیلی نے آپ کو خلافت دی اور خرقہ تبرک دسے کورخصت کردیا۔
شخ محرطیلی نے آپ کو خلافت دی اور خرقہ تبرک دسے کورخصت کردیا۔
شخ بہا و الدین نے شخ حین کا دائن کیو لیا ا مدالتہا کی کہ محرم محم کے بوان سے
سے حصد ملنا جا ہئے۔ انہوں نے فرطایا۔ تہادا پیراسی شہر میں رہا ہے ہم سے قر
اتنا ہی فیض صاصل ہوسک مخارا یک عرصہ کے لیدشن بہا و الدین شنخ محرطیلی کی
مجلس میں رہے۔ مربد ہوئے۔ بڑی حقیق با یک عرصہ کے لیدشن بہا و الدین من ملی تقی کوخرت
فیزی موت کا وقت قریب آگیا تھا۔ آپ نے مرنے سے پہلے فرطایا۔ بہا فالدین
مجہارا خرقہ خلافت مربد ہے یا س ہے جو مائک پور میں آئے گا۔ کچر عرصے کے
بہارا خرقہ خلافت ایک شید کے یا س ہے جو مائک پور میں آئے گا۔ کچر عرصے کے
بود راجی صادرتا ہ جو نبور آئے شخ بہا و الدین اُن کے استقبال کو آگے رشوھے۔ بہا ہی
طاقات میں اُن کو خرقہ و خلافت عطافر ما دیا۔

سین بہا والدین عماق ہیں فرت ہوئے۔ رفت الد دنیب بفر دو کسس بریں چرں ہہا والدین ولی نیکوشعار ہنتاب مبنتی سند مبوہ گرہ برسال وصل ہیں عب بی تبار

2976

اپ فواج حین اگدی کے مربد اسے خواج حین اگدی کے مربد کے منہور کے مانو کو الیاری قدس سرہ الباری برعقے اپنے وقت کے منہور بزرگ سے ۔ آپ کو شیخ حین سرمت جینتی جوشنج اسمیل کے بیٹے تھے سے فلانت سی۔ اس کے علا دہ آپ کورد حانی طور رہنو اجمعین الدین الجمیری دھمۃ النّد علیہ سی۔ اس کے علا دہ آپ کورد حانی طور رہنو اجمعین الدین الجمیری دھمۃ النّد علیہ

سے بھی فیض ماصل ہوا تھا۔ آپ سے انہیں بڑی عقیدت تھی۔ شیخ نظام الدوں اور شیخ اسلمیل آپ کے فلیفہ تھے۔

یں یں پہان ہے۔ اخبارالاخیار میں آپ کا دصالِ وفات سنطاق ہے جکہ شجرہ حیثتی میں <mark>ہے۔ ہ</mark> مکھا ہواہے

> سنیخ خانو چر الغیمنس کردگار خوالی نعمت یا فت ال خوال جنال شاه خلدست اسے جوال تاریخاو نیز کا مل می من خانوان نیز کا مل می من خانوان

آپ مواج کیاد لاد میں سے تھے۔ بڑے پاکنرہ افلاق کے ملک تھے۔ آپ میں فرشنوں کی منیں کیاد لاد میں سے تھے۔ بڑے پاکنرہ افلاق کے ملک تھے۔ آپ میں فرشنوں کی منیں پائی جاتی تھیں۔ علم علم لطف وکرم سخاوت وعفو کے جاسع تھے۔ اہل دنیا سے کوئی سروکار مند کھتے تھے۔ جوچیز کھلنے پہننے یا دہنے کی ہوتی اسے بقدر مزورت عاصل کرتے ۔ لوگ آپ کوفرید ٹائی کہا کرتے تھے۔ آپ کو خواج قطب الدیں بختیار ہ صورہ مانی دابطر تھا۔ اور ان سے کا ہل عقیدت تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک رویش آپ کی خدمت میں آیا اس کے پاس تریاق اکر تھا۔ اُس کی خاصیت سے متی کے جس کہ کوز ہر دیا جا کا اُسے اس تریاق سے شفا ہوجاتی ۔ صرت بی خے اس درویش کو کہا ہمارے پاس بھی بڑا ذہر درست تریاق ہے آؤامتحان کریں ۔ چیانچہ ایک زندہ چڑا یا ہمارے باس بھی بڑا ذہر دست تریاق ہے آؤامتحان کریں ۔ چیانچہ ایک زندہ چڑا یا کوخواج قطب الدین کے منگر سے سوکھی دوئی کا ایک گوالا او ۔ اُسے یاتی من گھو کہ مردہ چڑیا کی جو نجے میں ڈال دو۔ وہ اس وقت زندہ ہو کراڈگئی۔
سنج علاو الدین سنگھ میں پیدا ہوئے اور سرم اور میں فوت ہوئے
آپ کا مزاد بگیا نوارد ہلی میں ہے۔
د لی ومتقی و سنینج عب الم ملا د الدین جناب شاہ معموم دنستم کن مرسند ابراد وصلش بعند ماحق نما مہدی محندوم

م ب خانواده خينته كفيض ما فته سلطان جلال الدين قريشي قدس مرة ٠٠ درويش عفي صاحب احال و مقامات بزرگ تقے باطنی طور ریالک تفے رکرظا مری طور پر ایک مجذوب کی تندیت سے دہتے تھے صمراء و بیا بانوں س گھوشتے دہتے تھے اور صرف مضوص مردے کے لئے لباس پینتے تھے وہ علوم مقلی نقلی رسمی اور حقیقی کے ماہرین میں سے تھے جب كميمي فلا مرى علوم كا انطهار كرتے تو تو گوں كوجيران كر ديتے تھے مجرد تھے . نوجوان تھے مركسى نفسانى چيزى طوت توج ندديتے تھے كسى كومريد ند بناتے تھے اور فرما ياكرت عقے۔میرامرت ایک ہی مرید ہے حس کا نام متام ہے وہ بھی آپ کی طرح دشت و بيا بال ميں گھومتا رہتا تھا -آپ بعض او فات عربي فارسي مهندي زبا ذ ل ميں بي<sup>ري</sup> تقربيكر تے مقے جب آغاز گفتگوكرتے تو باى تصاحت كے ساتھ طوبل گفتگوكرتے مقصيب نهايت مذبات ميس تتق وملس سا عد كوصح ادبيا بال كى طرف نكل مات ملامحرنا رنولی فرماتے ہیں کہ ایک ون جامع مسجد میں آئے صفول کوچرتے ہوٹے ا مام کے مصلے پر جا کھوٹے بوئے اس وقت شہر کے مجتب بھی مسجدیں بلیطے

تے اور فجر کی نماز کا وقت تھا۔ فوش الحانی سے قرأت کا آغاز کیا۔ اور بیٹے سے ہی گئے سرسے ننگے نماز بی ھاتے رہے۔ اوگوں کو آپ کی اس عادت بیا عراض ہوا، تو آپ نے نئے مرکے جوالہ اور طبی قرأت کے حق میں وہ علمی دلائل ویئے۔ کرتمام لوگ مبہوت ہو کہ رہ گئے۔ جب جذبات میں شدت آئی معبدسے اعظے اور صحوا کی طرف نکل گئے۔ کہتے من آپ کی معبدسے اعظے اور صحوا کی طرف نکل گئے۔ کہتے میں آپ کی معبد سے اقوال جمع کو کے ایک عقیدت مند نے آپ کے اقوال جمع کو کے ایک کاب مکھی آپ کی ضدمت میں لایا۔ آپ نے اس کتاب کو اعظا کو کنویں میں بھینیک دیا۔

آپ بڑے رقیق القلب تھے اور عشق ومجت میں ڈو ہے رہ کرتے تھے۔اکثریہ شعر آپ کی زبان پر ہوتا تھا۔

> عاصل عشقت سله من الرت ببیش نیست سوخستم و سوخستم کیمی پیمسرع بڑھتے۔

مه خام بُمِم بِخِة سندم سوخستم! کہتے ہیں ،آپنے پانچ سال مک کسی کمآ پ کے بغیر بہی علم حقیقت ماصل کیا تقاان پانچ سالوں میں آپ نے کبھی کسی انسان کی شکل نہیں دیکھی بیا بان میں سبے درخوں کے پتے اور عرش اورٹیاں کھا کو گزارہ کیا آپ کے امتاد رجال الغیب ہی تھے۔

ا خبارالاخیار نے اسپ کی نہ ندگی کا ایک واقعہ مکھاہے۔ کہ ابتدا سے کا دیں ذہانی کے عالم میں ایک خولھورت شخص بدھائت ہوگئے۔ یہ مجازی عثق عثق عثق تعقیقی میں تبدیل ہوتاگیا محرائے امبیر میں گھوشتے رہے۔ بھر رجال النیب میں سے ایک شخص سے ملاقا ہوئی۔ وجس و جال ظا ہری میں بھی ہے دخال تقا۔ اسپ اسپ کے پھیے پھیے دوانہ ہوگئے۔ اور ایک عوصہ کک اس کے پھیے بھیے دوانہ ہوگئے۔ اور ایک عوصہ تک اس کے پھیے بھیے تھے رہے دہے۔ کی نے آپ کو نبا یا جس شخص

کے پیچے آپ بھرتے ہیں وہ حضرت خصر علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فر ما یا نہیں ضعر علیہ السلام کی ملاقات سے پہلے سخت بارش ہوتی ہے لیکن بیاں ایسا وا تعد نہیں ہے یہ کوئی مروان غیب سے ہے۔

سنجرہ سنجر کے حوالف نے اس واقعہ کو ہوں مکھا ہے کہ دہ صَرْت خصر ہی تھے لیکن اخبار الاخیار نے اس شخص سے بیان کیا ہے خصرت نے اس شخص سے سات سر کیا ہے خصرت نے اس شخص سے سات سر کیا ہے ملوم ماصل کئے تھے۔

سخرت جلال الدين قدس مرؤ فرما يا كرتے تھے كه ميرااتادا تناحيين تقالك شا بد صفرت لوسف عليه السلام كالمكس حبيل بوروه اتنا خوش اوازب كم حضرت دا د علیہ السلام کے علاوہ ووسرے شخص کوالیبی خوش الحانی نفیب بنہیں ہوئی۔ فراتے میں مربد ہوا تو فروانے لگے . جاؤ کہیں نوکری کدو- میں نے فوکری کول برا مال جمع کیا۔ کر سرباد میرے مرسندنے کہا اس عزیبوں میں تعتبم کردو۔ میں نے تین بار مال جمع کیا۔اور صفرت کے حکم میرغزیبوں میں تقسیم کو دیااس طرح خالی ہاتھ بھر میں اسی خوش شکل فرجوان کے پیچیے ہو لیا مگروہ مجھے دورصح اوُں اور حباکلوں میں لیئے بھرا۔ حتی کہ وہ میری نظروں سے فائنب ہو گیا۔ میں نے ایک الی عبور ٹیری گجرہ، دیجی جس کے اندریانی کاحیثماً بل رہا تفا۔ اس جرے میں میرے شنح بلیٹے نظرآئے وہ اندر رہتے ہیں اس مجمعے کے دروا زے پر مبھیا رہا تھا۔اس طرح یا نجے سال گزر گئے صرف نماز کے وقت مجھے شخ کی زیارت ہوتی تھی ان پاننے سالوں میں مجھے شنخ کی الكابول سے تين سوسے زيادہ علوم حاصل ہوئے باقى علوم كے لئے فرط نے لكے اب آگے نہ پڑھو ۔ نتہارے اندر برداخت کی طاقت نہیں۔ بھرده روحانی بزرگ و بال ے مِل بڑے میں ان کے پیچے بیچے تھا۔ حتیٰ کدمیری نگا ہوں سے اوجول ہو گئے میں آج کان کے فراق میں متلا ہوں -

مفرت شخ جلال الدين إلين پرومر شدك فراق مي دو تهدست دوالل مع مكرس مارت اور دور ورف المعلم المعلى دبال يريس تعربوتا-وركيش مونس تنهائي وركيش مدمد بنياني ما دركش رفت دولت ازسر ما ہمائے برید بداز کشور ما كبى كبى يرشعر يدها كرتے تھے۔ من مت معظم بنياد نخاام مند اذ روزي و خلاشي بزار نخوام مند ا يك دن چندكىميا گرمفرت ينى علال الدين قدس سره كے سامنے كمياكى كے كمالات ساد ہے تھے ۔ آپ نے عضة ميں اكركہا - تف تهادى كيميا كرى بدت مبارى كىمياركى يو- تف تف . تف آپ نے تف تف كها - تو آپ كے منس مقول کے جید قطرے سامنے پڑے ہوئے بیش کے تھال پر بوٹے کیمیا گرول نے د کھا تو تقال سونے کا بنا ہوا تھا۔

وی و هان و حده به باداها به اسالی می ایسی و می ایسی و می ایسی می ایسی و میں فرت ہوگئے ۔ اب کامزار مندوا بے کے قریب ہے ۔

ایسی دا جلال در خلد بریں دنت چوسلطان حب لال الدین محقق میکو فرد الکرامت وصل ادنیز حب لال الدین قرایشی منده می ماحب خبارالاخیار نے کھاہے کہ ماحب خبارالاخیار نے کھاہے کہ سیدرسلطان بڑا بچی قد س سرہ نہ آپ درویش باصفا اورا ہل دل تقے حضرت شخ علادالدبن ا جود منى سے بعیت تقے گرسلسد شطار بیر کے مشائخ سے مجی فیف یاب ہوئے تھے مباس مرف ضروری پر دے کے لئے بہنتے تھے برنگے عیرتے تھے کبھی فقرامے ماتھ گھومنے تھے اور کبھی کبھی تنہا بھی پیمرتے دہتے تھے ذكر بالجركرت ول ريضربين لكات - بعض اوقات ان كي ضربس البيي ہوتيں تقیں جیسے ہتھوڑے آئرن پر مارے جارہے ہیں - کتے ہیں آپ کوا یک مندو عورت سے مبت ہو گئی تھی۔ مگر وہ عورت آپ کی کشش سے اپنا مذہب مجورا كرم مان ہوگئى - اس عورت كے ركت ته دار محدز مان خان جربا بربادشاہ كا قريبى تقا . فریاد سے کر گئے ۔ محدز مان نے بیغیام بھیجا کہ اس عورت کو گھرسے باہرکال دونہیں تو میں تہارے گھر روعلہ کردول گاآپ تلواد کیٹر کر با ہرنکل آئے اور گرج كرفرمانے لگے-اب اس عورت نے اسلام قبول كرىيا ہے-اب يس أسے كافروں كے والے كرنے كو تيار منبي بول الرقم جنگ كرنا جا ہتے ہوتو ميں بھى تبار بول -اس بات سے وہ ڈرگبا -اور خاموش ہور والیس علاگیا-آپ اوا ایم میں فرت ہوئے تھے۔

> سيد فردوس سند باغروجاه پو تكرسلطان جهال منتاق حق فاص حق سلطان وفاتش كن رقم م

باردیگر کن میاں مثناق حق

بشعاحب كمال وحال تق مذب وسكر سيدعلى قوام فدس مسرة المين شهور مح ليكن آپ كى طبيعت ايك مال ردند رستى عقى كىھى خرقدُ من أئح بيناكرتے كيھى سا بداند كاس بين ليتے غفے أب سادات سوا منرسے تھے . گرفلانت شخ بها دالدین جونبوری قدس سرهٔ سے مائی تھی۔ آپ کومقبولیت فاص اور حالت مخصوص حاصل تھی فتوحات کے دروازے آپ پر کھلے تھے چار بویاں تھیں۔ فتوعات مربدوں سے کرتے تھے كتية بين چاليس سال تك أب في خام يا ملازم كوية حكم ديا اور شكوني جيز مائلی۔ مگرآپ کا مبر کام آپ کی مرحتی کے مطابق ہوتا رہا ایک رات اعظے۔ اور بیٹے ہوئے تے۔ وہ خادم جو ہردات آپ کے وضو کے لئے یانی لا یاکر تا تھا بھول كيا-آپ نے اندھرے ميں مرطوت ما تقد مارے كر مانى كبس مذ ملا - محرسو كئے چند لمول لعدبیاس لگی دوباره اعظے بیاس کی شدت مون - موت قریب آتی تظرة في مكراس عالت ميس بهي كسى كوا وا دوس كرياني نه مانكا مرنا قبول كرايا مروه عادت ندھیوائی آخری باراد هرا دهرا تھ مارے توغیب سے بانی کا ایک کوزہ آیا الله كانشكراد اكيا. يانى بيا اوروضوكركے سجدہ ميں گرگئے۔

فروا یا کہتے ہے۔ ایک دن رسول فداصلی النّدعلیہ وسلم کی خواب ہیں ذیارت
ہوئی۔ آپ نے فروا یا علی تم اپنے درواز سے بر ڈھول بجاتے رہتے ہو ہیں نے
عوض کی یا رسول النّد۔ یہ ڈھول بھی آپ کا ہی ہے اور دروازہ بھی آپ کا
عطا کہ دہ ہے۔ علی بیجادے کی کیا حقیقت ہے ؟ حصنور نے فرما یا علی جمیری
امت کے لئے دعائے فیر کیا کہ و تمہادی دعاقبول ہوجاتی ہے تم متجاب لد توات ہو
آپ فرما یا کرتے ہے۔ تھے ان لوگول پرتنجب آتا ہے کہ قوالوں کو فرما کش کرتے
ہیں کہ فلال غزل سنا دُ۔ فلال نعت بیا معرد چھے توجوغزل اور نعت سناتے ہیں ابھی

اللتي ب

صاحب اغبارالاخیار نے آپ کا سی دفات منطق مکھاہے اور مزار پُر انوار جونبچد میں ہے۔

س ل وصالش وپجستم زدل گفت که محن دوم معلی علی گفت که محن دوم معلی علی

مهاحب كرامت اورمقامات بزرگ عقے ۔ اس كو اللّٰه تغالىٰ نے يەنعمت عطافرائى تقى كەجب كھيىكسى بزرگ كى زيارت مطلوب موتى فواجىكان حيات يا جناب غوث الاعظم كے در بار ميں بنج جاتے ۔ آپ يہ تمام بندگوں كى قري مُستوت موما ياكرتى تحيس ابل بيت سے برای مجبت تھی معارج الولايت اور اخبار الاخيار كے موتفين نے مکھا ہے کہ ایک سید زادہ کسی جرم رگر فقار ہوگیا۔ اس نے جاتے ہوئے اسے تیدمی دیجیا تو آ کے برده کرضانت دی اوراسے کہا شہرسے عبال ماؤتہاری عِلْهُ مُن سزا کاٹوں گا۔اس قسم کی بے پناہ تکالیف اپنے ذمہ سے لیتے اور تکلیف أعمات اوران كاليف كوخنده بيثانى بردات كرت عقري عبدالذاق بنخ ا مان الله يانى يتى سے مئلہ توجيد واطلاق ميں گفتگو كررہے تھے۔ آپ اپنے كنف سے متقديس كى كما بول كوسامنے لاتے جاتے اور حوالد بيش كرتے جاتے تھے سدعلی جنی جن کا مزار او دھانہ میں ہے آپ کے ہی مربد ہیں۔ یہ بزرگ برا معمر - ذاكراور صاحب فكر تق - اخبار الاخيار اورمعارع الولايت مي صرت عيدالرزاق كاسال وفات منطق للهاب-

عبداله نماق انجهال چل دفت بست مست وصل آل مشدا بل عتیر عابد رزاق والا مرتبت قطب حبنت عابد رزاق نیز معلب حبنت عابد رزاق نیز

آب صرت فریشگرگنج مشنخ ایسف المشہور بیشاہ بوسی شنگ قدس سرہ اور قدس سرہ کی ادلادیں سے تھے شیخ یوسف بن شیخ محیط الدین المود ف شاہ حیط - بن شیخ الدین المشہور شاہ شیخ بن شمس الدین بن نصیر الدین بن بدر الدین سیمان بن صفرت فروالی والدین گنج فتکر دممۃ الدعلیم الحبین -

آپ کورا مات تو ور فریس ملی تھیں۔ آپ را ہ سوک میں اپنے والد کے قدم میں اپنے والد کے قدم میں گراری بڑے جا بد ساور دیا میں گراری بڑے جا بد ساور دیا ہیں گراری بڑے جا بد ساور دیا ہیں گراری بڑے جا بد ساور دیا ہیں گردا در صفر دنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضتے کی زیادت کا شرت حاصل کرو آپ یہ جا کہ یا ہے ہی تین مجائیوں کوسا تھ نے کرفتکی کے داستہ دیا د مبیب کو دوانہ ہوئے اور کے دوصتہ اطہر رپان مزی دی وہاں سے اجازت پاکرتا ہوائی عادل شاہ و حکمران ما اندیس سے دخیا ہے کا بڑھ کرا ستھیال کیا اور بڑی مسترت کا اظہار کیا۔ آپ وار شاہ و حکمران سے دوست ہوکے دیاں کے والی عادل شاہ و حکمران سے دوست ہوکے دیاں کے دائی عادل شاہ و حکمران سے دوست ہوکے دیاں ہی تیا م فرا دیے۔ سے دوست ہوکے دیاں کو ساتھ لے کر بر بان پور پیلے گئے اور باقی عمر وہاں ہی تیام فرا دیے۔

سم في بير صالات معادرج الولايت فقل كثي بين صاحب معادج الولايت

نے آپ کاس د فات نہیں بتا یا مگر شجرہ چینیتہ میں آپ کی **د فات سے ہے۔** مکھی ہے۔

چ ایرست ایرست مصر مجست ندد نیا رخت خود برست بهشت خرد بیست مجبت گفت تا در کا و مف حیثت وگرنسه مود کا مل ایرست حیثت مود کا مل ایرست مود کا مل کا

آپ کا اسم کرامی عبدالملک محاصاب شخ امان التدبانی بتی قدس سرهٔ نه امان البدها بیخ محد حن قدس سرهٔ آپ کا اسم گرامی عبدالملک تفاضاب كے مريد سے -أتيب ك والدحن طا ہردا في حامد تاه كے مريد بي - ظا برعاد ميں آپ نے مودو دلاری کی شاگردی کی خاندان حیثتیر کے علاوہ آپ کو دوسر سے سلوں سے بھی نسبت عاصل بھی مشرب قلندر بیر میں دو داسطوں سے صرت شاہ نعمت للد كرمانى سے نسبت ہے شاہ لحت المدصوفي علماء ميں متازيس اور صرت مي الدين ابن عربی کے تا بعین میں سے ہیں۔ آپ اپنی تقریروں میں مسلد توجید پر بڑی برمعنی گفتگو كياكرتے تقے اوراس موضوع بيات ولورى مهارت حاصل تقى -آپ نے توجيديد كئى كتابين كليس بي اس الدين اثبات الاحديث بوى مشهوركاب ب اسی طرح آپ نے صرت جامی کی سوانے پر بڑی میسوط سٹرے مکھی تھی۔ فرمایا کرتے تق الرجي حالات ا جازت ديت توسي منك توجيد كوبرسرمنر بيان كرتا فرما ياكت تقے۔ ابتدائے مال میں میرے یاس مشلہ تو حید ریدد و دلیلیں تقییں گراب اللہ کے فعثل سسولددليلين بي فرماياكرتے بارے سامنے دروليٹي دوچزوں سے حاصل بوتی ہے ایک تہذیب اخلاق دوسری فدمت اہل بیت ۔ فرما یا کرتے کمال محبت میر

Branch Park Company

ہے کہ محبوب کے متعلقین سے تجاوز نہ کوسے کمالات محبت میں بیچیز ضروری ہے کہ محبوب کی متعلقین سے تجاوز نہ کوسے کمالات محبت میں بیچیز ضرور سے مجبت اور اورا تباع کی علامت بیر ہے کہ آپ کی اولاد اورا ہل بیت سے مجبت رکھے اور انہیں دل وجال سے عزیز رکھے ۔

اخبارالاخیار میں مکھا ہے کہ آپ کو اہل بیت سے اتنی مجبت اوراحرام تفاکہ آپ پڑھاتے ہوتے۔ قوکوئی سیدزاد ہ کھیلت کھیلت آپ کے سامنے آجا آب قوائب کتاب اٹھلئے اس وقت مک کھڑے دہتے جیت تک وہ سیدزادہ وہاں سے خود ہی والیں مرجلا جاتا۔

سنین با میں بالد نماز میں ایاک نعبد وایاک نستعین بڑھتے توکئی ہار کمارکرتے حتیٰ کہ کئی ہار کمارکرتے حتیٰ کہ کئی بار کم ارکرتے حتیٰ کہ کئی بار ہے قود ہوکر گربڑتے تھے اور اس طرح مرہوش ہوتے کہ قیام کی ہمت مذربتی اوراس طرح آپ کی کئی نمازیں فوت ہو جایا کرتی تھیں ۔

موت سے چند دل قبل آپ نے اپنے دوستوں کو تبایا کہ میں ایک سفر بیجار ہا ہوں ہے خوک ہوں تا ہوں ہے کہ ماہ ہوں کے ۔ آپ نے فرمایا ۔ اگر سفوں میں سے کون کون فادم آپ کے سفر میں ہم کاب ہوں گے ۔ آپ نے فرمایا ۔ اگر سفر ذمینی ہوتا تو بعض احباب ساتھ ہوتے ۔ گر یہ سفر توجھے تنہا ہی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ اس کے کھو لتے اور انہیں کہتے ۔ میں نے تم سے بہت فائدہ اٹھا یا ہے ۔ اسی طرح ججواور فلوت کدہ میں دا قل ہو کہ ان کے درویوار کوالوداع کہا ۔ کچھ و نوں لعبد آپ کو نیار ہوگیا ۔ فرمایا ۔ کچھ کو بال سے آؤ ۔ اور برتن اور کو زسے تا ڈہ مشکوا لئے ۔ آج سادی عرکے و سوسے ختم ہو جا ہیں گے اس دن رہیج الثانی کی گیارہ تا ریخ تھی ۔ سادی عرکے و سوسے ختم ہو جا ہئی گے اس دن رہیج الثانی کی گیارہ تا ریخ تھی ۔ سادی عرکے و سوسے ختم ہو جا ہئی گے اس دن رہیج الثانی کی گیارہ تا ریخ تھی ۔ اس می نے صفر سے فوٹ الاعظم رضی اللہ عنہ کا سالا مذعر س کیا ۔ بتر کا ت تقسیم کئے ۔

THE PERSON NAMED IN THE PARTY OF THE PARTY O

پنتطعام اوگوں کو کھلایا۔اب دبیع افٹانی کی با دہویں ماریخ ہمگئی۔ آپ پرموت کے اثانی کی با دہویں ماریخ ہمگئی۔ آپ پرموت کے اثانی کے اثان خطرافیت تشریف فرمایی جھے توحید کا فتو کی طلب کر دہ میں۔ چند کلیات توحید سے بیال فرمائے۔ بارہ دبیع الثانی محصصہ کو دمال فرما دیا۔

Date of the control o

سوک ملے کرنے گئے اپنے وطن والیں آئے۔ ملا زمت ترک کی بھیہ وہرسو جو الدفول سے بتن میں کے فاصلہ پرہے قیام کر لیا۔ وہرسو کے ساوات جاہل تھے۔ اور شرافت کی ذندگی سے دور جا چکے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو ظاہری اور باطنی علوم سے آگاہ کیا۔ لوگوں سے نذرا نے آتے آپ ان سا وات پر خرھ کر دیتے تھے۔ ذیادہ فتہ جات ہے۔ اپنے کر دیتے تھے۔ ذیادہ فتہ جات ہے۔ اپنے اہل وعیال کو بھی اتنا ہی صعتہ دیتے جتنا عام لوگوں کو نصیب ہوتا تھا۔

ا خارالاخادی کھا ہے کہ صفرت شنج عمزہ قدس سرۂ نے اپنے ایک مرید فاص
کورگیتان کے علاقہ میں کسی کام کے لئے بھیجا۔ وہ دیگیتانی میں پیاسہ مرنے لگا۔ اس
نے دل میں خیال کیا۔ کہ پہلے ہزدگ اپنے مریدوں کا اتنا خیال دکھا کہتے تھے تو با فی
کی بجائے دود دو ملا کر تا تھا۔ میں آج با فی کے قطرے کو ترس ترس کو مرد ہا ہوں۔
دورسے ایک چروا ہا بھی بحر کریاں ہا بھتے نظر آیا جب یاس بنجا قدد کھا۔ کہ اس کی
بنل میں ایک مشکیزہ ہے جس میں بانی موجو ہے۔ مرید نے کہا۔ اس دیگیتان میں بافی ہا
اس میں دود دھ ہے اگر جا ہو تو بلادوں۔ جتنا پی سکتا تھا۔ پیا۔ کچے دور چلا تو بیاس
اس میں دود دھ ہے اگر جا ہوتو بلادوں۔ جتنا پی سکتا تھا۔ پیا۔ کچے دور چلا تو بیاس
نے دو بارہ آئیا۔ ہوا پر نین ای ہوا رسامنے ایک جگہ نظر بڑی میکھے یا فی کا چیٹم
اس میں دور ہے۔ اگر جا ہوتو بلادوں۔ جننا پی سکتا تھا۔ پیا۔ کچے دور چلا تو باتی کو ارسامنے ایک جگہ نظر بڑی میکھے یا فی کا چیٹم
اس میں دور ہے۔ ایس گیا سے اب ہو کہ پیا۔ اور خیال کیا پیرتمام صفرت شنج محرہ رحمت
الشرعایہ کی کوامت سے ہے۔

معدیہ کا مدید کا الفیار نے لکھاہے حضرت عمزہ کیپیں دہیں الثانی عظمہ کا کہ میں کا الفیار نے لکھا ہے حضرت عمزہ کیپیں دہیں الثانی عظمہ دورکوت بڑھ لیں تعیسری میں سجدہ دیز ہوئے تو واصل بحق ہوگئے

مقیم رومنه حن اد بی سند جوقطب ا د لیب مخد وم همزه گوانفنس و بی تا ریخ ترحیل دگراهل منفا محند و م همزه دگراهل منفا محند و م همزه

سن حسا الدین می ملی فرس مره این می ساده کے منہور الله الله میں ایف الله میں الله الله میں الله الله میں الله می الله میں الله می

ایک بار آب نے اپنے گھر کھا نا تیار کر ایا جب کھا چکے تو فرمانے گئے کہ آج فیے اس کھا نے سے بوجی اور کد درت بحس سے دریا فت کیا تو انہوں نے تبایا کچے ملادٹ کی گئی ہے۔ کھا نا تیار کرنے والوں سے دریا فت کیا تو انہوں نے تبایا کہ نہا بیت امتیاط سے کھا نا تیار کیا گیا ہے۔ ہاں کھانا پکانے کے لئے جب ہمایہ سے آگ بینے گئے تو اس کے صحن میں حن وفا شاک بڑے تھے۔ وہ بھی ساھا سے آگ بینے گئے تو اس کے صحن میں حن وفا شاک بڑے تھے۔ وہ بھی ساھا سے آگ بینے گئے تو اس کے صحن میں حن وفا شاک بڑے دہ تھے۔ وہ بھی ساھا بلا اجازت اٹھا لانے بیر معذرت کی ۔ اوراسے اس کی قیمت اورا کرکے والی آئے

أفي بيرا كرمين ليا.

ایک بارا بی عبس سے کوئی شخص اعطا و رغلطی سے آپ کا بج تا پہن کر ملا گیا اسے دو سرے دوزعلم ہوا توج تا دالیں ہے کہ این آپ نے بینے سے انکار کردیا فرما باجب ایک چزہما دی مک سے جلی جائے وہ دو سرے کی ملیت ہو ماتی ہے ۔ جب کہ تم اس کی قیمیت نہ لوگے میں اسے دالیس لینا جائز نہیں بجتا۔ ایک کا ایک بٹیا یا تی یہ نامی تھا یہ بٹیا بڑا متقی اور عابد تھا۔ ایک گوشہ میں بیٹے ارہتا اور عبادت میں شعول رہتا اس کی انھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آپ کی قدمت میں ایک دو بیر لے کر بطور نذرا نہ ماصر ہوا آپ نے دن ایک فرمت میں ایک دو بیر لے کر بطور نذرا نہ ماصر ہوا آپ نے دن ایک جائے ہے۔ آپ نے اسے لوچھا یہ کس کام آتا ہے ۔ اس نے بیا یا کہ یہ سکہ دائے قبول ذرا کیا اسے قبول ذرا کیا اسے دول ذرا کیا اسے دول ذرا کیا اسے دول ذرا کیا اسے دول درا کیا اسے دول درا کیا دیا ہے دائی کیا اسے دول درا کیا دیا ہے دائی کردیا ۔

ضخ حسام الدین قدس سرہ کا انتقال سلامی میں ہوا تھا۔
پول حسام الدین حسام الدین حق
سالک دین را ہنا ئے متقی
سند جو زین عالم گجو تاریخ او
ن اید دین پیشو ا ئے متقی

 ہوئی۔ بخاری شراعت کی شرح فیض الباری آب نے تکھی تھی۔ دسالہ راجیہ کو نظم
کیا۔ نفس ومعرفت کی تفیق میں بڑا عمدہ دسالہ لکھا تھا۔ بیترت پر بھی آپ کی تابی
ملتی بیس سفرانسعادت برحواشی تکھے۔ آپ کی تکھی ہوئی گتا بیں اہل علم کے ملتوں
میں بڑی لیسند کی گئیں۔ عمر کا اسمزی حصہ فقر و فاقہ میں گردا دا۔ علائی و نیاسے کنارہ
کش ہوگئے تھے۔

ا خبارالا خیارا در معادج الولایت میں کھاہے۔ کہ آپ کے آباؤا مدادزید آپر سے جو جو نپورکے مضافات میں ہے نقل مکانی کر کے دکن آگئے تھے آپ دکن میں ہی پیدا ہوئے او دہاں ہی تھیں علوم کیا و ہاں سے گجرات آئے بھروہاں سے چل کرحرمین الشریفین پنجے جے کے بعد والیس آئے تواحد آباد میں قیام کیا۔ محد سیرم خال خال فال کی استدعا بواحد آباد سے دہلی آگئے۔ دہلی میں ہی مراوی میں انتقال کیا۔

عبدالادل اوّل ازردز قیام رخت مشل گل بب غ مینتی سال دسس شنخ مجوب آمداست سهم جمد الا ول جوآلاخسر و بی

آپ شیخ حاصی خال طفر آبادی قدس سره از ادر خیفه می براے نا بد عابدا در عاصی خالی می خال می می الله می الله می الله می الله می الله می می الله می می الله می می الله می

نعيرالدين مايول بادشاه نے كئى باركشش كى كم آپ ندارة تبول فراليں

Change of the Ch

گرہر بارا نکار فرا دیا کہ نے سے ایک بادشاہی مرتب کے بادشاہ نے کہلا ہیجا
آپ جو شہر یا جاگیرانے نام پر کھو دیں۔ وہ آپ کے لئے ہوگی۔ گرآپ نے فرایا
مجھے بیچیزیں در کا د نہیں ہیں ہم نے اپنے پیرومرث سے و عدہ کیا ہے کہ جھجھائیں
گے اپنے فداسے انگیں گے۔ ہما اوں نے کہا۔ اچھا یہ چیزیں اپنے بیٹوں کے لئے
کے اپنے فداسے انگیں گے۔ ہما اوں نے کہا۔ اچھا یہ چیزیں اپنے لئے کیا چیز حاصل
کے ایس، آپ نے فرایا وہ بالغ ہیں انہیں افتیار ہے۔ اپنے لئے کیا چیز حاصل
کریں۔ آخر کا دیم فران آپ کے بڑے بھٹے عبداللہ کی فدمت ہیں بیش کیا گیا انہوں
نے بھی معندت کو دی۔

قاضی فان پندرہ ماہ صفر سنگ ہے کو فوت ہوئے۔
انہ نضائے سامنی ہر دوسرا
کردفاضی فان جو درجنت مکان
سال وصلش جے ضی مہدی بجد
سال وصلش جے ضی مہدی بجد

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

آپ کی دلادت جَنبِور میں مرافیہ میں ہوئی۔ اور دفات بھے مجادی آلافر العظم اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کو ہوئی کے اللہ میں اللہ کا قطعہ وصال اکس طرح کھھا ہے۔ کھھا ہے۔

> شخ کا مل عادت دوران خود عبدالعزید اسکه ی دادا بل دل را عبسش با داز بهشت هرچاندا دصاف ابل الله درعس الم لود حق تعالی را دل فطرت بذات اور شرت باد گارا بل حقیقت او بود ورد دوران خوایش گشت زال تا ریخ خونش یا د گارا بل حیث

یشخ علی تعقی بن حسا الدین بن عیدالملک بن قاضی فال آب کے پہت الصابری الشا فرلی المدینی قد کسس سر العزیز نشر آبائے کام ج نبور میں تھے۔ گراپ بربان بور میں پیدا ہوئے آپ کے والدسا سال کی عرمی آپ کو باجن حیتی بربان بور میں سے گئے۔ باجن حیتی کے بیرول کا مسلم حضرت فواج معین الدین ائیری ک جا مان تفاو ہاں سے و دو دحیتی کے بیروش مسلم حضرت فواج معین الدین ائیری ک جا مان تفاو ہاں سے و دو دحیتی کے باخ خواج معین الدین ائیری ک جا مان تفاو ہاں سے و دو دحیتی ک جا مان کا مقاو ہاں سے و دو دحیتی ک جا مان کے کارو بارمین شخول ہو گئے۔ ایک درباری امیر کی فدمت میں فوری کری کو نے الدر بن گئے۔ اسی انتا میں آپ کو خداطلبی کی گئی ہے نے آبا سادا گھر بارغز ببول میں نفتیم کر دیا اور شنے عبدالحکم بن باجن شاہ کی فدمت میں حاضر ہوگئے۔ کچھ عوم سرک کی منزیس طے کسی۔ خرقہ خلافت یا یا۔ وہاں سے میں ماضر ہوگئے۔ کچھ عوم سرک کی منزیس طے کسی۔ خرقہ خلافت یا یا۔ وہاں سے میں مراض موری کے دیا مالدین تنقی کی خدمت میں ملتان پہنچ۔ بڑسے فیض حاصل کے وہاں

The state of the s

سے ہی حرمین الشریفین کوروا مذہوئے و ہاں آپ کو ابوالحس مجری قدس مرہ ہو وقت کے قطب الا نظاب تھے۔ کی مجت نصیب ہوئی و ہاں ہی شیخ محد بن محد بن عرسخادی قدس سرہ سے قادر برسلسلہ میں خرقہ خلافت با یا آپ سے ہی سلسانہ اذابیہ کی تلقین کی اجازت بائی۔ آپ کوشیخ الو مدین شعیب المغربی قدس سرہ سے مربینی ملسلہ میں خلافت ملی۔

آپ که محرمه میں ایک عرصہ کک قیام پذیر رہے وہاں ہی آپ نے سلسلہ
تفانیف سٹروع کیا ۔ کہتے ہیں آپ نے ایک سو سے ذیادہ کنا میں تعدیمی کیں۔
ان ہیں سے جمع الجوا مع ہے میں آپ نے ایک سو سے ذیادہ کنا میں تھور ہیں
ان ہیں سے جمع الجوا مع ہے منا ذعالم دیں تھے ۔ آپ کے مربع ہو گئے۔
ان کی طرح اور بہت سے علماء وفقہا بھی آپ سے بعیبت ہوئے۔ وہاں سے
دوا نہ ہو کر گرات آئے اور بھردکن آگئے یماکم گرات سلطان بہا ورنے آپ کی
فرمت میں ماضری کی التجاکی گر آپ نے اجازت نددی ۔ آخر کاراس نے قاضی
عبدالندن رھی کوا پنا سفار سٹی بناکرا جازت ماصل کی اور ذیارت سے مشرف ہوا
دوسرے دل سلطان نے ایک کروڈرو بیر آپ کی فدمت میں تذرکیا۔ یہ نذرانہ
قاضی عبدالندکودیا تاکہ آپ انکار نہ کویں۔
قاضی عبدالندکودیا تاکہ آپ انکار نہ کویں۔

ا خادالا خیاد میں کھا ہے کہ ایک و ذیر نے آپ کی دعوت کی۔ اور ماتھ ہی
عرض کی یصنوراس دعورت سے میری عُرض یہ ہے کہ آپ کا قدم میرے غریب خانہ
میں آنے سے دوحانی برکات نصیب ہوں۔ آپ نے فرما یا بتبن شرطین ساسمنے
دکھیں بھرآ دُل گا پہلے بہ کہ مجھے جہال دل چا م بیطوں گا۔ دو مسرے جوج برجھے
اچی گی وہی کھا دُل گا تمسرے جس و قت میراجی چا ہا۔ اُکھ کہ چیلا آ دُل گا۔ وذیم
نے یہ بنبول شرطیس تبول کولیں۔ چا نجے دوسرے دن حضرت نے دوئی کے چند

"کورسے جیب بی دیکے وزیر کے گھر پنجیے اس نے بڑا شاہی اہمام کیا ہوا تھا معز زہمان اپنی اپنی نسسنتوں پر بھیے تھے آپ آئے اور دروا ذے کے ساتھ ہی جو تول کی جگہ کے ساتھ جہاں کوئی فرش نہ بچیا تھا۔ بیٹے گئے وزیر نے عرض کی صفور آ گے تشریف لائیں ،گر آپ نے اپنی سٹرط یاد دلائی ۔ کھانا چنا گیا کئی تم کے اعلیٰ کھانے لگائے گئے ، شیخ نے اپنی جیب سے دوئی کے سو کھے کورٹے تکا ہے اور کھانے میٹروع کئے مصاحب منیا فت نے عرص کی صفور حید لقے تو تنا ول فرمائیں ،آپ نے فرمایا ۔ یہ میری دو مسری مشرط تھی مجھے ہی کھانا اچھا لگتا ہے ، آپ اسٹھ اور مجلس کو ھیوڑ کر گھر آگئے ۔

ا خبار الاخیار می صفرت نے اپنا ایک واقعہ نقل کیاہے۔ کہ صلال کا مال كبي صائع نهيس موتامي الك بارمندوسان سالك جهازير مبيلا ويحك لا مكة كمرمه جار ما تقا يمندرس طوفان نے جہاز كو كروے كرويا جہازك ايك كرفي بريم چند دوست جيك ميري كچه كتا بي تقيل . وه مجي مبرے مائة جَ كُني مكرياني في مبيك كئين حس تخت رسم سواد تق ومينا جيانا ساحل مندا مرجالگا۔ مم اترے میں نے کتا بیں اٹھائیں دھوپ میں خشک کیں۔ مگر وہ اتنی برهبل عتين كريس الهيس الهاكرسفركرنے سے قاصر تفا۔ چنانچر سے البين دين کھود کر د فن کیا اور اس مینشانی لگادی کہ کھی موقعہ ملا۔ تو اکر لے جاؤں گا۔ روا نہ ہوئے توصح اومیں سخت گرمی مقی ۔ پانی کا نام ونشان مذ تھا ۔ ہرطرت مایک میں نے دعاکی . بارالہی اپنی رحمت سے یانی بھیج ۔ دیکھنے دیکھتے بادل آئے۔ ا ور نه دور دار بارش مولے لگی۔ موسم نوٹ گوار موگیا اور یانی پینے کومل گیا۔ میں ع کو بہنیا معقادمروا پرسعی کرنے کے بعد چید کمے ایک مگر مبط عقاتو کھے بدوسری كتابول كالمقاد كه ينج كخ كالع بمن يدكنا بي بيني بي ركهول كوديم كني

تودہ میری ہی کتا ہیں تقیس مول میکا کوخر مدلیں - ال کے کا غذمی سے المجے ادر جڑے ہوئے تھے میں پانی کی مرد سے انہیں عیلیرہ کرتا گیا۔ الحداللہ ماری کتا ہیں درست تکلیس - ایک موت بھی ضائع نہ ہو انتھا۔

"یشخ علی متقی جن دنول مرض الموت میں تھے فرما یا بجب کک ہماری اگشت سہادت حرکت کرتی دہے۔ جالی لوکہ ابھی دوج بدن میں ہے۔ جب مہم کت سے دک جائے۔ توسیح لینا کہ اب روح بدوا ذکر گئی ہے چنا نچہ البیا ہی ہوا۔ افجاد الاخیاراورمعارج الولایت نے آپ کا سال ولادت محمیمی کھلے اور و مسال بوقت مبیح دوم ماہ جا دی الاقرار صفح ہے کہ ہوا تھا۔ آپ کا مزار بڑانوار مکم مکرمہ میں ہے اخبار الاخیار کے موقف نے آپ کا مادہ تاریخ و فات شیخ کم اور متابعت میں ہے اخبار الاخیار کے موقف نے آپ کا مادہ تاریخ و فات شیخ کم اور متابعت میں ہے اخبار الاخیار کے موقف نے آپ کا مادہ تاریخ و فات شیخ کم اور متابعت بیں سے نکالا ہے۔

شخ عبدالی محقق دہوی آپ کے شاگر اور مربیہ تھے آپ نے اخبار الاخبار میں محصاہے کہ آپ کی وفات کے بعد میں آپ کے خلیفہ شخ عبدالوہا ب کے جال قیام پزیر تھا ایک ون میں آپ کے مزاد پڑا لواد کی زمارت کو گیا۔ یں نے مزاد پر کھڑے ہوکرا بنا عال بیان کیا اور عوض کی حضور میں آپ کے خلیفہ کے یاس رہ انتا ہوں آپ انہیں توجہ ولا پی کو وہ میر سے احوال وا فکا دیر زما وہ نگاہ دکھیں لات مواب میں دیکھا کہ حنفی مصلی کے ساتھ جناب شخ ایک تخت پر علوہ فرا ہیں۔ اولد میں مودب سامنے کھڑا ہوں مجھے ناطب ہو کر فرا یا۔ تم نے ہمادی قبر رہو کچھ میں مودب سامنے کھڑا ہوں مجھے ناطب ہو کر فرا یا۔ تم نے ہمادی قبر رہو کچھ میں مودب سامنے کھڑا ہوں مجھے ناطب ہو کر فرا یا۔ تم نے ہمادی قبر رہو کچھ کہا ہے ہم نے سی لیا ہے آپ کہ ناز کو انتقال ہوا۔ لاگوں نے لاش کو صلی اور اللہ میا دولت کے بارہ سال بعد آپ کے جائے سیدا حد کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے لاش کو صلی اواد اولی دیکے قبر سیال میں وفن کرنا چاہا مصرت عبداللہ با فعی کی ایک قبر میں اما نشا اولیاء کے قبر سیال میں وفن کرنا چاہا مصرت عبداللہ با فعی کی ایک قبر میں اما نشا

د فن کیا گیا تھا آتفا نگا قبر کو کھولاگیا نوائب کا بدن اسی طرح صیح وسالم نکلاحالانکه کمسکی مٹی کا بیرا ترہے کہ تین جا ہ ما ہ بیں بدن کو کھا جاتی ہے اور مرد ہ کا نام دنشان بھی نہیں رہتا۔

سن خادمن جونبوری قدر ل سرهٔ نواند طبیر کے بھیے مقے اور دفت کے بڑے متاریخ بہاؤالدین جونبوری دم تا کی جادم اور دفت کے بڑے متاریخ بیں سے مانے جاتے تھے آپ کی عرسوسال سے بھی زیادہ متی آپ اس قدر نا تواں اور منعیت تھے کہ جب نک آپ کو دونوں بازدؤں سے سہالانہ دیا جاتا عقار اعظم نہ سکتے تھے رگراس نا توانی کے باوج دمجلس سماع میں جب آپ پر دفت طادی ہوتی تو بیز کسی مہادے کے اُنظ کھڑے ہوتے وہدیں آجاتے اور اوں دکھائی دیتا کہ آپ پوری طرح تندرست ہیں۔

جن د نول آپ کے والد صفرت بینے بہا را لدین اپنے بیرو مرشد شیخ میلی قدس سرؤ کی خدمت میں ر ہا کہ تنے بھے تہ ہر ر وزمیح کی نما ذصفرت بینے کے پیچے اداکیا کرتے تھے۔ آپ نے کھی کبیراولی قضا نہ کی۔ ایک بارصفرت سینے تا بہا والدین کا ایک لاکا فرت ہوگیا آپ جہنے و تکفین میں مصروف رہے تو آپ کی تبلیرا ولی قضا ہوگئی اور آپ میں کی نماز کی جاعت میں تشہد میں جا کر ہے۔ می نماز کی جاعت میں تشہد میں جا کر ہے۔ میاز کے بعد صفرت میلی رحمۃ الله ملید نے شیخ بہا والدین کو فر ما یا آج کے بعد آپ کے

بیٹا نہیں مرے گا۔ چانچہ آپ کی دعا سے آپ کواللہ تعالیٰ نے اوہن دیا ہے۔
صرت شخ عیلی دھمۃ اللہ علیہ کی د عاسے بڑی کمبی عمراور مہرت سے کمالات ملے۔
اخبار الاخیار میں آپ کی وفات سے مجنبت مثل ماہ
پہ تو افکی سے بجنبت مثل ماہ
چرنکہ اوہن مظہر نور حجب ال
رملتش شاہ ولا ئیت اکبراست
فیض مولا نیرسل ل وصال

أب مضرت مسعود تشكر كنج ركمة محقے بصغیری آپ شخ اسلیم کے نام سے مشہور ہوئے۔ مگر عرب وعراق میں اب وشیخ المندکے نام سے تمریت ملی تقی دوالد کا اسم گرامی بہا والدین اور والدہ کا نام نامی بی بی ا مدخفاآ پ کی ولا وت سے قبل آپ کے والبہی اورها نہ رنجاب، من قیام پذیر منے وہ الساللد کے حکم سے دہ بی تشرلین ہے آئے اور صد پر علاد الدین میں قبام فرما یا۔ صرت شیخ اسلیم د ملی میں ہی سم ۸۸۴ میں میں پیا ہوئے یہ روایت معادج الولایت کی ہے مرصاحب اخبارالاخیار نے آپ کا سال ولادت محمد مکھاہے کہتے ہیں جس و ان آپ بیدا ہوئے توفرش پیموری دال کا ایک دانه بیّا تقا جه آپ کی بینیانی پیچسیاں ہوگیا اس دانے کا نشان سادی عمرات کی پیشانی پردما ۔ آپ فراتے ہی میں نے کئی مار كوشش كى كريه نشان مثا دول بكراييا مذ ہوسكا۔

صرت اللیم حینی کے والدین دہلی دفع پرر، میں آپ کے پاس ہی قیام فرما تھ توفدت ہوئے شیخ موسیٰ کا بنا بیٹیا نہ تھا۔آپ نے صرت اسلیم حیثی کوا پنا بیابنا کرپرورش کی اوراس پرورش میں آپ نے بیلی محنت اور شفقت سے صد لیا آپ سفر کوروانہ ہونے گئے ۔ تو فرطیا جمیراا ورکوئی بیل نہیں ۔ دل نہیں چا ہتا کہ آپ کوجانے کی اجازت دول ۔ آپ نے فرطیا ۔ اللہ دفالی آپ کو بیلیا دے گاجب فیخ موسیٰ کے ہاں بیلیا ہوا تو صفرت فیخ اسلیم فیٹی فیج بور دہلی سے سر ہند کوروانہ ہو گئے۔ اور شیخ عجد دالدین جواس وقت کے ملک العلما تھے۔ ان سے ظاہری علم حاصل کرنے گئے کبھی کھی آپ سر ہندسے تعلی کر تھیہ بہدائی چلے جاتے سے سے تھیہ سر مدسے تین میل کے فلصلے بیہ دہاں شیخ نرین الدیرجنی الم

اخارالا خارك معنف نے مكملے كراپ نے اللہ مع جرى ميں ع کے لئے روانہ ہوئے و ہاں ایک عرصہ دہے اور کئی جج اوا کئے ایک مرت مك نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے مجا وربنے د بال سے رضدت ہوئے آدعوب دعجم كى سيركو نكل برك بزركول كى مجالس سے نيس يا يا اور برے برا ي كام كن يقطب العادفين شخ الإبهم حيثى كوابيا بيرو مرسند بباكر فرقه فلافت عال كيا عرب مي بهتسك لوگال كومر مدينا يا اورخرقه خلا نت مجي عطاكرتي ب سيد محدلولي يضخ محود شامي شخ رجب على متولى رومندمنوره دسول كريم صلى المدعليه وسلم اور دوسرے بہت سے عربی سرفاد آپ کے مرمد بھوئے اور فلانت یا فی مندوستان والس اسئ توكوه سيرى دفتح بدر) برگوت نظبني اختيارى دياضت اورمجامده میں مشور موئے . شادی کی اورصاحب اہل عیال بنے . آپ نے کو دمری برسی بڑی بڑی مارتیں -باغ - تا لاب اورکوئی تعمیر کئے مطابق جری میں مول بقال نے آپ کو بہت پر بیٹان کیا۔ چانچ آپ نے فتح پر رسکری کو تھے واردوبارہ ج كو يعلے كئے وا ورونائے اسلام كاسفركرك والي آكئے۔

معارج الولایت بی لکھا ہے شیرشا ہ سوری کی وفات کے بعد حب اسلام شاہ نے بادش مہت کا اعلان کیا۔ تو تمام شاہی نشکراس کے بڑے بھائی عادل فال کے ساتھ مل گیا۔ اسلام شاہ نے ایک فاص آ دمی کو صرت سلیم شیق کے پاس دعا کے لئے بھیجا ، آپ نے فرا یا کوسلام شاہ کو کہہ دوکروہ نی الفور گھوڑے بہ سوار ہوکر با ہر نکلے جتنے فوجی اس کے بھائی عادل شاہ سے مل گئے ہیں وہ تہا کے نام ہندوشان کی بادشاہی کھودی ہے ۔ اسلام شاہ باہر نکلا۔ ساما شکر ساتھ مل گیا اور بند وشان کے اقتدار براس کا قصنہ ہوگیا۔

قامنی عنیا فالدین ابراسم آباد کے قامنی تقادر آپ کے فلیف فاص می تقے ایک دن قاضی غیاف اللی کہا صنور دہلی کا بادشاہ سلطان محد عادل میرا واقف ہے۔ میں اس سے ملاقات کی اجازت جا ہتا ہوں . گرآپ اس سے منے کی اجازت دیں۔ اورساتھ ہی آپ کے پاس ایک عراقی گھوڑا ہے اگر آپ مجھے منایت فرائیں تومی اسے بطور تحفہ دے دول حفرت سیم حثی نے قاضی صاحب کوسلطان سے منے کی اجازت بھی دی اور گھوڑا بھی دے دیا ۔ گرساتھ شرط رکھی کہ بادشاہ کو تبا دینا کہ بی گھوڑا اس کے لئے حاضر رہے گا ۔ اگر کوئی دوسراستحق اس بیسوار ہوگیا تو اس كى معطنت كوزوال ما جائے گا۔قاضى غياث الدين شاہى دريار ميں يہني عراتی گھوڑا پش کیا ۔ بادشاہ براخوش موا . مگرسا تھ ہی آپ نے اس بر واضح كرد ياكرات كي سوااس بيكوني دوسراسوارند بورورندات كي سلطنت زوال بذير بركى- باد شاه في تسليم ليا كيدون كزرك قاصى صاحب في ديجها كمرادشا كا ايك خاص ملازم اس كهوايد بيسوار ما رماب حضرت سيم في سي أن ذكر كمياآب في فرمايا آج سے اس كى ملطنت تو زوال بذير مونا سروع ہوگئى ہے اورچندونون مین اس کی سلطنت کا تخت الث دیا گیا

معادج الولايت ميں لكھاہے كم نتح لور كيدى كى تعميرسے بندرال سال قبل حصزت شِنْح سلیم حیثتی نے لوگوں کو تبایا کہ ان بہاڑوں پر عالی شان عمارتیں نبیر گیں اگرتم لوگ اب مبی و مل حریلیاں بنا لو تو بڑی تیمت یا ؤگے کیونکه اس وقت ایک كذ ملكي بني خريدى ماسك كى ولكول نے كہاكم اس ديانے ميں كون ويليان نمائے یہاں توجا کے در ندمے بیلیتان کرتے ہیں کھے عرصہ لید شہنشاہ اکبر صرت سليمينى كوطف أيارا ورعقيدت وادادت كااظهاركرت بوسك ايني بوى كوصرت کے چرے میں عقرایا جہاں اس کا بٹیاجہا گیر پیدا ہوا بھر کیا تھا۔ دہلی کے روْساا ودامرا، فنع بدِر مي اپنے محلات بنانے ملے . با دشاہ کا آناجا نا ہرگیا۔ بهت برّا شهر نیسا گیا۔ لوگول کواب عبگه ملنا محال ہوگئی۔ اس متہر رپیشاہی رعائیتی ہونے مگیں حصرت سنخ سلیم حیثی کے سائے ایک شا ندار خانقاہ مسجد اوردوس معلات بنائے لگے حضرت ال مكانات ميں منتقل ہوسكئے . آپ كى سجد كا يوم تأسيس تأنى المسجد الحرام سے برا مدموتا ہے۔ اور فانقا و كاسك بنياد فانقا واكبر

حفرت بنخ سلیم بیتی ج بیت الله سے والیس آئے تو آپ نے لینے مریدوں کو فرما یااب میں یا تو توک مقال دگفتگی کرووں گا یا توک طعام احباب نے عرض کی صفور ترک گفتگوسے دو حانی فیض کا سلسلہ دک جائے گا۔ آپ نے فرمایا انجابی ترک طعام کرول گا۔ چنانچہ اس د ن سے ذند گی کے آخری کھات تک آپ نے کھا نا ترک کر دیا۔ ایک میفنہ لیدچند لقمے کھاتے ان میں بھی گوشت نہ ہوتا تھا۔ ایک دن مرود کے مومنوع پر گفتگو ہو دہی تھی اپنی دنول گو یال گویئے کی بیٹی نے دہی میں با دشاہ کی فرمت میں مون کی کہ اگرا جاند ت ہوتو میں اپنے والد کو یال تا میں کی فرمت میں مون کی کہ اگرا جاند ت ہوتو میں اپنے والد کو یال تا میں کی ٹریال دکن سے جاؤں۔ بادشاہ نے کہا اب ان ہر یوں کو بہا نامش کل میں بادر ان کی ٹریال دکن سے جاؤں۔ بادشاہ نے کہا اب ان ہر یوں کو بہا نامش کل میں بادر ان کی ٹریال دکن سے جاؤں۔ بادشاہ نے کہا اب ان ہر یوں کو بہا نامش کل بی ٹریال دکن سے جاؤں۔ بادشاہ نے کہا اب ان ہر یوں کو بہا نامش کل بیتا ہوں کو بہا نیامش کل بیتا ہوں کو بہا نامش کل بیتا ہوں کو بہا نامش کل بیتا ہوں کو بہا نیامش کل بیتا ہوں کو بہا نامش کل بیتا ہوں کی سے باد شاہ نے کہا اب ان ہر یوں کو بہا نامش کل بیتا ہوں کو بیتا ہوں کی کو بیتا ہوں کی کہا ہوں کو بیتا ہوں کو بیتا ہوں کو بیتا ہوں کو بیتا ہوں کی کو بیتا ہوں کو بیا ہوں کو بیا ہوں کو بیتا ہوں کو بیا ہوں کو بیتا ہوں

اسنے تا یا صور گوینے کی ہڑی می سوراخ ہوتا ہے دیں اس موراخ سے بنجان ول گی مصرت سلیمتنی نے یہ بات سنی تو فرما یا گویئے بدی میں ایک سوراح باتے ہی گریم مرود کے دلدادہ اپنی ہو اول میں کئی سوداخ برداشت کوتے ہیں سے کہم كراسب فايك تيزنشتر الى دان كاكوشت جداكرك بدى نتكى كى وكول نے دیا کہ آپ کی دان کی بڑی میں استے سوراخ بیں جس طرح شدے چھتے میں ہوتے ہیں۔ پیرفر ما یا سرود کی قدروقیمت ہم جانتے ہیں۔ یہ قوال بیچارے کیا جای جن دنول صفرت شخ سليم حينى و تدس سره - كهرس با برسفرس بوت تونور باطن سے گھر کے تمام حالات دیکھ لیا کرتے تھے حتی کہ گھریس مزودیا تزندگی بھی فائبانہ مہیا کرتے دہتے تھے آپ اپنے خطوں میں لکھتے تھے کہ حضرت گنج تختی كيريال مجية مام حالات سے آگاہ كرتى ميں ادر مي گركے لئے تمام ضروريات اہنی کے با تقول بہنیا تا ہول حرت ہے کہ بیتام چری گرمی بڑی ملتی تھیں۔ ا مید دن حضرت فانقاہ سے نکل کرمین کی نماز پڑھنے مسجد کی طرف عارہے تھے۔ برا مده میں ایک درویش کوسوئے ہوئے پایا - تواسے جگا کر فرمایا - بھال درویو سے رہ نا چیگرد نا اچھا نہیں ہو تا ما عظر نما ز کاوقت ہوگیا ہے۔ نماز پڑھور ورولیش اعقا يشرمنده مواا وركيف لكا وا تعي مي خواب مي ايك درويش سي تعبر رما عقا صنت شخ سلیم ختی رحمته الله علیه کے فلفاء کی خاصی تعدا دعرب دعجم اود دوسرے اسلامی ممالک میں بائی جاتی حقی مگرسم ال میسے بعض شہدر فلفا كنام كلهن باكتفاكرت بن شخ فتح التدسخيلي . شخ كمال الدين - شخ بالالمائدوي ينخ محدمردالي بشخ محد نجاري سنخ سيدجو د موي شخ كبيرسار مگ يوري شخ محم غوري سيخ حيين مدالي في يشخ ولى ساكن نصبه مود يشخ حماد كوالياري فضح ميقوب كتْميرى مشخ ركن الدين مشخ حاجي حيين مشخ بجهاري مشخ سده ما ري بني اسرائيلي

سِيْرِ عنين شِخ عيدالوا عدساكن ٱكْره ، شِخ جلال حافظا مام . شِخ امام صوفى سر ہندى

رحمة المتعليم الجعين-

معارج الولایت میں کھا ہے کہ حضرت شخ اسلیم جینتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خورد
سال بطیا تھا جس سے کوامات کا اظہار سواکرتا تھا۔ انجی وہ ایک سال کی عمریں تھا
کہ لوگوں کو اس کی کوامات سے فائدہ پنہتیارسال کی عمریں ایک دن وہ ماں کی
گود سے خائب ہوگیا۔ گھر میں بڑی تشویش ہوئی حضرت دو سری منزل بہشرایف
فر ملتے۔ وہ بچہ فود بخود آپ کے یاس بنجے گیا۔ اس کا نام تناج الدین تھا۔
اڑھائی سال کی عمر میں فرت ہوگیا تھا۔

صنت ینی کا و ممال برو ترجمعرات انتین ماه رمضان المبارک ایسی که جوار آپ کے دو نول فرز ندشنی احدا ور بنی بردالدین دعمة النّد علیهانے آپ کا سساجاری بر کھا۔ شنی بردالدین کو تو آپ نے زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرد کو دیا تھا اور فرمایا کر صنرت گنی شکر دحمة النّد علید نے بھی شنی بدد الدین کو اپنا جانشین مقرد فرمایا تھا اس کی اتباع صروری ہے صنرت کا مزاد پر افراد نتے پورسیکری میں زیادت گاہ ما افرای

> اسم الاو لبا, سلامت دو اسم سليم با اسلام !! گشت محند دم صدق رببر عشق سال توليد كش الم خرد لا تام قطب والاسليم مخددم است سن ترحيب ل ال ذوى الاكوام

آپ انطائین ذلیقده سنده مین داصل بی بوئے تھے۔ حس جرل عب م دوالجلال زدنیاہے دول رخت متی بربت

ردیاجه دو اول می به بعث باریخ ترحیل آن شه دین

ندات ورس می برت

آپ پیشہ کے اعتبادسے جلاہے تھ گر سنخ تھی ھا یک فدس سر ہ ہ صرت شخ اسلیم نتے پوری کے مرید تھے سامنت رز ہدوتقوی سے زندگی بسری اور صاحب کواست واستقامت ہوگئے۔ آپ کا نام زہر بیا جا فدول کے عملہ کے خلاف اکسیر کا کام کر تاہے ضوماً ان یا کا زہر آپ کے نام سے ہی معدوم ہو جا تا ہے۔ آپ کوہ فائک پور میں دہ کو کرتے تھے رصاحب شخرہ چٹنیہ نے آپ کا سال وفات سام ہے تھا ہے۔ باہزال اتقا شد در بہشت جو ل تھی دوشن ضمیر حق پرست بہر سال ارتحال آ بخناب شد نما زعقل بیر حق پرست

THE PARTY OF THE P

آپ شخ على متق كريد خاص تحات بريد خاص تحات مي سخ على متقى كريد خاص تحات بي سخ على متقى كريد خاص تحات مي سخ والى قدم بوبطره سقعلق رکھتے سخے اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کوعلمی اور دومانی کرامات سے نواز المقاحمين الفين میں ایک عرصہ مک دہے و ہاں کے علماء مثنا کخ سے علمی استفادہ کرتے رہے۔ شخ على متقى كے يہى فاص شاكرد رہے - اكب عرصہ كے بعد واليس وطن آتے وطن میں آکر آپ نے اپنے ملاقدا ور فاص کراپنے تبیوں میں رائج بد مات کی يريخ كنى منز دع كر دى الدلوگول كو علم حديث كى تعليم دينے كے لئے كئى مدارس قائم كئے يحرتشري احاديث يربزى مفيدكتابي فكعيس ال مين ايك كتاب محاليه كرام كحذكم خیرمی ہے۔جس کا نام مجمع البجارہے ایک اورکتاب جس میں اسمارالرجال کی تصحیح کی گئی ہے لکھی۔ یہ باری مختصر مگر حیزد کتابیں ہیں۔ آپ نے اپنی تصانیف میں اپنے ات دعلی متقی قدس سرہ کی بڑی تعرافیت کی ہے ۔ آپ اپنے بیرا و دمرشد کی ومتيت كے مطابق اپنے شا كردول كے لئے فودسيا ہى تيادكيا كرتے تھے بعض ادقات بين ديتے ہوئے بھي يا ہى كوهل كرتے رہتے تھے ہے فرما ياكرتے كه الم تف كاريس دل ماريس اورندبان گفتارين شغول رسني چاسيئ "كوف اين علاقي مي برى رسومات کوخم کونے کے لئے کوسٹیں کیں اور لعبن بڑے بڑے لوگوں کو دین کے خلات کام کرتے ہوئے دوکا۔اس طرح مبہت سے لوگ آپ کے دشمی بن سکتے اور مدمعامتول سے مل كراك كوشميدكرا ديا -

آپ کی شہادت کا وا تعد سم ۱۹۸۴ میں رونما ہوا تھا

ياك دفت ازجها الجنددي مشيخ ذي جاه متقى طابر ارتحالش بدان توتاج مترت مهم تجوان وارت بني طامر

آب شيخ يوسف رهمة الله فض نظام الدين عمياري عليه رحمة التدالياري بي في فرزندار مبند من التي نظام الدين عمياري بربان بدرى دلايت كے صاحب مفرب تے بڑے متقى ميم برگارا ور دوق و توق كے مالك تقے معادج الولايت ميں مكھاہے كه آپ اپنى دالدہ كے بيٹ ميں الدہ سال مک دے بڑے علاج کروائے گئے بڑے بڑے طبیول سے مشورے لئے گئے گرکوئی فائدہ نہوا آخر بارہ سال کے بعد شیخ نظام الدین بیدا ہوئے عالميں دن گزرنے كے بعد والدہ نے عنس كيا اور مسكراكم اپنے بھٹے كو كہنے لكيں " میں تہارے لئے بارہ سال مک کووی دوا نیال کھاتی رہی ہول اور بڑی ہی تكليف كا سامناكرتى رہى ہوں" مال كى بات سُنتے ہى شاہ يجہارى نے تنكيب که دلیں اور فرمایا "امال آپ یے کہر رہی ہیں وہ تمام کاوی دواٹیال میں ہی بارہ سال آپ کے بیط میں رہ کر کھا تا رہا ہوں" مال چالیس دورہ بے كمنه سے يه بات س كرجران ده كنيس اوراسي حيراني اور ارمين فوت الكيب آپ کی بڑی بین بی بی اللہ دی نے آپ کو اپنی گود میں اُ تھایا اور برورش کرنے لگیں رجب راے ہوئے تو پاک بین کے دینی مررسمیں علم حاصل کرنے لگے ایک من آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت گنج تنکر رحمۃ الله علید نے آپ کے سرید ایک او یی رکھ دی ہے اور فرما یا لے نور العین الله تعالی نے تمہر خرقه فقر عطاكيا با درمكم دياب كرحرمين متريفين كاطوات كرويجب آب اسطة توايخ والتر بزرگوارشا ہ بوست کی فدمت میں عاضر ہو کواپنی خواب سائے۔ یا ب نے آپ کو ج رمانے کی اجازت دے دی اب شخ بگی شخ سونا سینے میدالدین شخ محود کے ساتھ بریت اللہ نترلین کوروا نہ ہوئے۔ آنہی دنوں شاہ بوست پاک بین مِن ایک قلعه می قید مهر گئے۔ ماول شاہ بادشاہ کوشاہ یوسف سے بڑی عقیدت

عقی۔ آپ کی فدمت میں گذارش کی کہ آپ الیسر کے قلعے میں مقیم رہیں اور اپنی

یرکا ت سے بوگوں کو نواذ نے دہیں۔ آپ نے ایک دن عادل شاہ کو وصنیت کی کہ

یرا بٹیا شاہ بخاری خشی کے داستے کعبتہ اللّہ گیا ہے وہ جج کہنے کے بعداس طرف

آٹے گا ۔ مُنہا رے لئے صروری ہے کہ اس کی فدمت میں سرگرم رہو تہا دی جو بھی

مراد ہوگی اُس کی دعا سے پوری ہوگی۔ بچرشاہ پوسف نے شیخ حیین کو ہلایا اور نہیں

مزاد ہوگی اُس کی دعا سے بوری ہوگئے۔ بچرشاہ یوسف نے شیخ حیین کو ہلایا اور نہیں

مزاد ہوگی اُس کی دعا سے بوری ہوگی۔ بچرشاہ یوسف نے شیخ حیین کو ہلایا اور نہیں

اُسے اور بوضع فیکری میں پہنچے تو عادل شاہ با دشاہ آپ کے استقبال کے لئے آیا

اور بہت ساندا مذمدت میں میش کیا۔ گر آپ نے تبول خفر مایا۔

اور بہت ساندا مذمدت میں میش کیا۔ گر آپ نے تبول خفر مایا۔

كتة بي كرصرت شاه بجهارى نے پانچ مرتبر ع كيا بگرآتے ماتے كھى كىيہ كى طرف نينت نهيں كى۔ كمريں دہتے ہوئے چواے كے جوتے نہيں بہنے۔آپ کے پاس ایک برتن مقاص میں نیاہ اور سفید کھیو بھرے دہتے آپ کو بیند آتی آتہ ا پنام تھاس برتن میں ڈالتے کوئی مجھو کا ٹتا توا سے در دسے بیندجاتی رستی۔ اور آپ مبادت مي منفول دمنے حضرت شاہ قدس سرة ايك عرصة مك دن کودودہ د کھتے اور سادی دارے کھڑے دہتے ۔ چھ ماہ کے بعد آپ ایک باد کھانا کھاتے وہ بھی جُرکی دوٹی اپنے ہا تھسے پکاتے آپ کی پکائی موئی دوٹیوں میں اتنی برکت ہوتی کہ خود کھانے کے بعدا پنے دوستوں میں جن کی تعدا دنین سوسے بھی زیادہ تھی تقیم کردیتے۔ ایک دن آب کے ایک دوست نے دی فراست كى كە تىج مى آپ كے لئے رو فى پكاؤل كا-آپ نے فرما ياتم نہيں بيكا سكتے جب اس نے بڑی صدی تراک سے اجازت دے دی۔ وہ دوٹی پکانے سکا آگ عِلا بی تووہ جبک کر آگ کو عیونکیں مارنے مگا آگ نے بڑھ کر اس کی ساری داڑھ جلادی آپ نے اُسے دیکھ کر فرما یا میں توسیلے ہی جانتا تھا کہ میری رو بی کوئی دوسرا

نبين يكاسكنا.

شیخ جمیدالدین چینی نے آپ کے مفوظات میں لکھا ہے ایک ون صرت شاہ نے آسان کی طرف نظر اٹھائی اور آپ کی نگاہ لوج محفوظ پر بیٹری آپ نے دیکھا کہ دوج محفوظ پر میرانام درج ہے ۔ آپ اسٹھے مجھے اپنی عبار بھی ایک شال عصاالہ معتبیٰ عطافہ طایا وراپنی خاص بگیری سرسے آتاد کر میرے سر رید کھ دی ۔ بھیرا نیا جب مبارک مجی مجھے بیٹا دیا۔

معارج الولايت مي مكھا ہے كہ جن دنوں شاہ كيمارى بران لورمين مقيم عقے توآپ کے وصو کرنے کے لئے دریائے تبتی سے مانی لا یاجا تا تھارشنج محمود فامی ایک درولین یانی لانے کی خدمت میں مقرر تھا۔ ایک دن صرت شاہ نے شیخ محود كوياد فرمايا . توبوكون في فرمايا وه توآب كے كئے يانى لانے درياريكيا كآب نے يه بات س كريراا ضوس كيا فرمايا ميرك لئ بإنى لان براللدك بندول كواتنى مشقت كرنى برقى بي أسى وقت الطفي تواينا عصانين بيماراجها سيانى كا چنم اُلِنے لگا۔ پھرآپ وہاں سے باہر نکا آپ نے دیکھاکہ وہ پانی تھا تھیں مارتا ہواآپ کی طرف آر ہے۔ آپ نے فرمایا لے یانی عبدی نہ کرو آ مترجیو تاكم ہم لوگ مہادے ياس دوسكيس يانى أسى وقت زيين مي غائب ہوگياليكن آج مک یانی کا ایک حیثہ وجاری وساری ہے۔اُس حیثید کا نام اتا ولی ہے۔ عاد ل شاہ جو بریان بور کا باد شاہ تھا اُس نے آپ کے لئے بڑی عظیم اشار خانقاہ بنائى تقى آپ كامزاراسى فانقاه بين ہے-

حفرت شاه بکہاری کی و فات مجمع ہجری میں ہوئی تھی۔ کیہاری چرنہ ن عب کم شد جنت بسال وسسل آن محبوب باری

## فرسته گوخفیه معرفت نوان دگرونسه ماسنی عب بدیکهاری

آب حفرت شخ الليم حيتى كے فليفر تھے سنخ بیارا چشتی قدس مسرهٔ اوراپنے وقت کے عظیم شائخ میں شار ہوتے تھے ۔ کتے ہی کہ شہزادہ سلیم جہانگیرکداس کے والد عبلال الدین اکبرمادشاہ اینے ساتھ ہے کو حضرت نواجرمیس الدین اجمری کے روضه منوره کی زیارت کو گئے۔ اس فرمی شخ بیادا کوساتھ لے لیاگیا۔ تاکہ وہ شہزادہ جہا مگیری نگرانی كرسكيس اتف ت ايسا ہواكم اجمير مل سنج كرشنراده بيار ہوگيا-اس وج سے اكبر بادشاہ بڑاہى بويشان ہوا۔ اكبرنے يُض بياداكوكها كما يكے بيرومرشدنے ہمادے ساتھ اس کئے بھیجا تھا کہ شہزادے کی دیکھ بھال کرسکیں بینے بیا رانے جاب دیا کہ ہم صرت کی فدمت میں عرض مکھ دہے ہیں۔ آپ جو کچے فرا میں گے اس بيمل كيا جائے گا۔ خِانجي آب نے ايك شاہى قاصد كے ماتھ شيخ سليم كے نام عرضی مکھی حس کے جاب میں آپ نے مکھا کہ مادشاہ کو کہہ دیں کہ انشاراللہ شہزادہ تندرست موجائے گا چونکہ ہم نے تہیں شہزادہ کی حفاظت کے لئے جیجا تقا اس ك شهزاد وى بعارى كواپنے حيم بيد لو . خط پر صف كے بعد شيخ پارانے بادشاہ کوتستی دی اور شہزادے کی بعاری اپنے آپ پر سے لی اور شہزادہ تندرت ہوگیا۔ شخ پیاراس بعاری میں کئی مہینوں تک مبتلا رہے۔

ایک بارشخ بیادا با دشاہ کے دربارسے اُٹھ کرا پنے گر آرہے تھے سِلستے میں ایک مت ما تھے نے بچھ کرد یا۔ ہاتی آپ کے نز دیک بنجا تو آپ اپنے گھوڑے سے اُٹرکر فوراً قبلہ دُرخ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ہا تھ آپ سے

مك كد دوسرى طرت چلاگيا-

وكرمحسبوب يارأرهت الله

شنی مبلال الدین تھا نبیسری الکابلی قدس مرہ رحمت لندز مبدقدوس کے گنگوہی کے فلیفہ اعظم تھے۔ ماں باپ کی نبت سے فار و تی تھے۔ آپ کا اسلی دمن بلخ تھا۔ آپ کے والد کا نام قاضی مجمود تھا۔ سات سال کی عمر میں قرآن باک یا دکر لیا ۔ اور سترہ سال کی عمر میں سارے علوم سے فارغ ہو گئے۔ آپ درس بھی دیا کہ تے اور توی کھی کھی کہ کے تھے۔ آخر کا دشیخ عبدتد وس گنگوہی کے ظاہری اور باطنی طور سے مرید ہو گئے۔

کتا بول میں لکھا ہے کہ آپ کی ابتدائی زندگی میں ایک شخص بڑی فوکش اواز سے غزل پڑھ رہے تھا۔ شِنج اُس کی اوازسُن کر ہے ہوش ہوگئے اور کو مٹھے کی بھیت سے نیچے گر بڑے ۔ وہ نیم سبل پر ندے کی طرح تر پنے مگے۔ اور زمین پر لیٹنے جاتے ہوش ای تو اُسی ون حشنتی صابر ہے سلطے میں واضل ہو گئے اور بڑے مقا مات مک پہنچے آپ سے بڑی کوامتیں طاہر ہو میں آپ اس طرح یا دالہٰی میں عزق دہتے کہ مرید آپ کے کان میں نما ذکے وقت التّد اکبرالنّد

كتة توجير جاكرات كوموش أنا ورغازا داكرت الرات نعت يا قوالى سُنة توومبر نے مگتے سد حینیت صابریس س آپ کے رتبدوالابزرگ کوئی نہیں ہوا۔ ا کی شخص شنخ جلال الدین کے مریدوں میں سے تھا۔وہ کئی سال آپ کی خدمت میں ریا مگراسے کھی فائدہ نہ ہو۔ ایک دن حضور کی خدمت میں مبیجیاول من خال كور ما تقاكه بإن فران من في المحمدين كبرى بوات ماحب كانت بزرگ عے جستفن مرایک نظر داستے اُسے ولی اللہ بنانے۔إن دنوں ایسے بزرگ کہاں۔ شخ میں ل الدین نے اُس مرید کے دل میں اس خیال کو فود ہی معدم كراليا واورفرمايا بال إن داول مي عبى ايسے بندے اس د نيا بي مي ج ايك نكاه سے طالب حق كوالله تعالى مك بنجادية بي - يه كها ورأس شخص بدایک تیزنگاه ڈالی وہ اُسی وقت تراپ کرنیٹنے لگا تین دن تک بے ہوش ر با تیسرے دِن ہوش میں آیا توشنے کے قدم جیم کرعرض کی مجھے اِتنے سالوں میں وہ چیز نہ می جوا کی نظر میں حاصل ہو گئی ہے وہ اُسی ہفتے فوت ہو گیا حضرت شخ کوائس کی موت کی خبر پنجی تو آپ نے فرمایا ہر ایک کو بر داشت كى طاقت نېيى بوتى - يىسى چادە بىتى نگاەكى تاب نېيى لاسكا ايكى بى تظر مي فوت بوگيا-

سینے جلال الدین کا ایک بٹیافت ہوگیا کئی دنوں تک اُس کے صدمے سے آپ محلس ساع میں نہ جاسکے۔ اور یہ در دھیقی محبت میں تبدیل ہوگیا۔ شخ کی تفصیلات میں سے کمتو بات قدر سید ہمت مفید کتاب ہے۔

شخ ملال الدين چده ماه ذالج ومهد مين وسالك كى عرين وت موك

على صاحب أقتباس الافار صرت مولانا شيخ محداكم قدوى قدس مرة في آب كودباتى الكاصفيري

آب كامزاد تقانيسري-

جلال ازجهان چی مجنت رکسید بے سال ترخیب ل بل رسی کمال ریاه شخ پاکیزه دل سنسطیان د گیرمهت مانهٔ اب عزت جلال

آپ صرت مصباح العاشقيں ملاوه رحمة الله الله على الله قلس مرة : - عليه كے مريد تقى آپ كے والد نے شير خوالك كے دنوں ميں ہى صرت ملاوه كى كو دميں ڈال ديا تقا جنهوں نے د كھتے ہى فر مايا يہ بحيہ عادام يد ہوگا - اسمى آپ كى عمر حارسال تقى كە آپ كے مرشد صرت ملاده دفات يہ بحيہ عادام يد ہوگا - اسمى آپ كى عمر حارسال تقى كە آپ كے مرشد صرت ملاده دفات

پاگئے بن موخت کو پہنچے تو اپنے بیرو مرتند کی دوحانی تربیت اور فیضان سے مبند مراتب
پر پہنچے عِتٰق ومجت میں با کمال موئے صنورو استقامت میں لگا ندروزگار ہوئے آپ
نے بے شار سفر کئے ۔ ہزرگال دین کی مجالس سے فائدہ اٹھا یا ۔ آپ کا کلام ہندی اور
فارسی اشعار سے بُر ہے ۔ آپ کی ایک کتاب ہما بُن وحوت بزنجش بڑی مشہور ہوئی اور
ہندی استعار میں راح تخلص فرماتے ہے ۔ اور فارسی اشعار میں مشاقی فرملتے ۔ آپ عفرت
یشخ حبدالی محدث و ہوی رحمۃ النّد علیہ کے چھا ہتے۔

ماحب اخبارالاخیارتے آپ کی تاریخ ولادت محافی اوروفات بتم ربیع الاول وصفی کھی ہے اور بیقطعہ تاریخ لکھا ہے۔

> مخدوی عارف ز مان مسنستا تی و سے گفت بوتت نقل مشتراق حقم حفا چ تا ریخ و دست تش گرسیت نوکر خلش بهیں سخن کر د ردست

آپسلد جنیت میں اہل کمال بزرگ ہدتے ہیں۔ شخ اسحاق قرس سرف مری بڑی دیا ضیس کیں۔ مثان سے دہی آکر تیام

دلتیہ حاض ایک ہی ایک مقان خلیف تقے ملال الدین اکر الم عمل کے فیفی نے تقانمیس ما مزہو کرمعارف تصوف پر گفتگو کرتا رہا۔ اور فلسفُد صدت الوجود کہت سے نکات فاص کئے فیفی نے تقانمیس ما مزہو کر علمی مباحث کئے ہر بل نے خودا کر اپنی ذہنی شکلات کا حل تلاش کیا بھٹرت شاہ کمال کھیلی قدس سرہ سیا ہیا نہا ہی میں آپ سے ملے احدا کی مجلس ماع میں ترکت بھی کی۔ شاہ قمیص رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نگرانی میں ایک علیہ کا اللہ ایک کیا ب اوشاد الطامین آپ کے از کار دروز کا ذخیرہ ہے آپ کے خلفاد میں سے نظام الدین کم بی بی بیٹ ا

فرمايا ريرى لمبي عمرياني - فرماياكرت تق . مجم ايك بيش كي آرزد سيجب بيدا بركا. پرس اس دنیاسے ماؤل گار نهایت کبرسنی میں اللہ نے ایک بٹیا دیا جیٹے کی بدائن كے بعداین فادمه کو بلاكر فرما يا گھري جو كھيے ہے آؤ . خادمه نے كہا ۔ آپ كے كھر میں کب کوئی چیز رہتی ہے جملے آؤل ورایا آج جو کھے متاہے ہے آؤ ۔ خادمہ دور سرغلداورد دكيرے لائى-آبے دونوں چزين فقرائے والے كرديں . پير فرمانے ملے۔ آج ساع کوجی جا ہتاہے۔ کسی قوال کو بلالاؤ۔ خادم نے کہا آپ کے پاس کیا ہے جو قوال کو دیں گے آپ نے فرما یا بلاؤ۔ میں اسے اپنی مگر سی اور میا در دے کر خوش کرلوں گا۔اسی اثنا میں اپنے ایک دوست کے گھر چلے گئے وہا محلس ماع بر پاتھی بٹریک ہونے۔ وجدمی آئے رونے مگے بے اختیاری کے عالم می گھر سے با ہرائے اور اپنے گھر آگئے فرا یا آج جمعہ کادن ہے جمام کو بلاؤ جامت كوانى عنىل كياردوستوں كواكب ايك كركے الوداع كہا قرآن ماك كى ايك منزل یڑھی اور جان مبان آفرین کو دے دی ۔ آپ کی وفات موجھ کو ہوئی۔ كمجاسحاق ازجهال دخت مفربست بسال دهلت آ ل مشکوه آناق بگو انسهاق محت دوم مکمنل وكرمن رما تطبع خاص اسحاق

آب ظاہری اور باطنی علوم بن میں عثمان زیرہ پیر فلاس مرفی اسکال رکھتے تھے اور سلسہ شینیہ کے میں ذمنا کُنے میں شار ہوتے تھے۔ آپ کے بین بھائی صفرت شیخ حسین صفرت شیخ بر ہان اور صفرت شیخ محمود قدس سر ہم تھے۔ شیخ حسین آب سے بڑے تھے دہ اپنے والد ما جد کی ذندگی میں ہی انتقال فرماگئے تھے۔ ال کے دو بیٹے شیخ

نورالدین اورشیخ عفور ماد گارزمانه رہے ۔جب آپ کے والدشیخ عبدالكبيرنوت ہوئے۔ توصرت شخ عثمان ہی سجادہ نشین بنے۔ گرسائقہی شخ حین کے دونوں بیٹوں شخ اندرالدین اورغفدرالدین نے تھی سجادگی کا دعویٰ کردیا اورفتوحات ا در نذرا نول مر محكره ا كدر ما وه حضرت شخ سمس الدين ترك اور شخ حبلال الدين یا نی نتی کے مزارات کے نذرانوں کا وعویٰ بادشاہ سلطان ایرا ہیم بودھی کے دربار میں نے گئے بادشاہ بذات خوداس مقدم کے تعیفیہ کے لئے دہلی سے یانی بیت ہیا۔اگرچودالدہ ماجدہ اورحضرت کے مربدادر شہرکے امراء شخ عثان کی مجادشینی پرا منی تے لیکن بادا ہ کی طرف داری اور درباری از درسوخ کی وج سے سجاده نشینی دوحصول می تقسیم کردی گئی - بہلی عید کے دن دونوں سجاده نشین تمر سے با ہرائے اور دونوں میں سخت اوائی ہوئی۔ شیخ حین کے بیٹے اپنی مواربول سے نیچ گر گئے اور زخمی ہو گئے وہ عیدگا ہ تک نہ پہنچ سکے ۔اُس دان سے اِل لوگوں کو مقابعے کی طاقت مذرہی ادرسجامہ نشینی شیخ عثمان کے پاس ہی رہی۔ سیرالاقطاب میں مکھاہے کرحبوں میں سے دوا وی ایک مندوایک ممان آپس میں اختلات رکھتے تھے۔ان کے معاملے میں نصید نہیں ہوتا تھا دونو رحضرت یٹنے کی خدمت میں آئے دونوں کی باتیں سنی اوراس نتیجے پر پہنچے کرمسلمان سچاہے چانچہ آپ نے ملمان کے ق میں نصافہ دیا۔ ہندونے احتجاج کیاکہ آپ نے محض سلمان ہونے کی دجسے اُس کے حق میں فیصلہ کیا ہے ورنہ میں زیادہ حقدار عًا حضرت شيخ يدمات سي كرمراتي من علي كن اور تقور لى در بعد سر أعماكم فرمایا کہ متباری عورتیں حلہ میں قم دونوں کے لئے مکم دیا جا تاہے کہ سیسے گھر چلے جاد سیے کے گھر میں رو کا بدا ہوگا ور چوٹے کے گھر میں رو کی بدا ہو گی ۔ دونوں اس بات میداخی بود گئے - اور گھر چید گئے کچھ دنوں بعد سلمان کے ہاں و کا پیدا

ہواا ورہندوکے لڑی۔ دونول نے صرت شخ کا فیصلہ مان لیا اور کھگر اضم کردیا۔
یشخ عثمان کے بیٹے شخ نظام الدین نے ایک نیاکنواں بنوا با۔ وہ اپنے والد
کی خدمت میں حاضر ہواا ورالناس کی کہ آپ فاتخداور دعا فرما میں آپ نے فرما یا
پہلے دعوت کا انتظام کر وحیں میں ایک گائے ذیج کروا ورات می کندم کا آٹالاکھانا
پہلے داور عزیبوں میں تقییم کرد عیر میں متہاںہ سے دعاکروں گا بیٹے نے کہا میرے
پاس توا کی بجری ہے میں اس سے زیادہ کیا کرسکتا ہوں ۔ آپ نے فرما یا ہماری
نام الدین دعوت کا انتظام کرنے سے بچکچاتے رہے اور کنوال گرجائے گا
میٹنے نظام الدین دعوت کا انتظام کرنے سے بچکچاتے رہے اور کنوال شیجے سے
میٹنے نظام الدین دعوت کا انتظام کرنے سے بچکچاتے رہے اور کنوال شیجے سے
میٹنے نظام الدین دعوت کا انتظام کرنے سے بچکچاتے رہے اور کنوال شیجے سے
میٹنے نظام الدین دعوت کا انتظام کرنے سے بچکچاتے رہے اور کنوال شیجے سے
میٹنے نظام الدین دعوت کا انتظام کرنے سے بچکچاتے رہے اور کنوال شیجے سے

سین عثمان سومی انوسوندے ہجری میں فدت ہوئے۔
سینے عثمان سینے عثمان ہیر عالمگیر حیثنت!
دفت از دنیائے دون انڈ جنان
رملتش دکن جہب ں عثمان مگو
نیز قطب الواصلین عثمان مجوان

آپ بیددا جی حامد شاہ کے مرماور در است خوانیال حقیق قد س مسر ہوگا ہے ہیں آپ کو کئی باد صرت ضر علیہ اسلام کی مجت بھی نصیب ہوئی اور آپ نے صرت معین الدین اجمیری جمت اللہ علیہ سے بھی دو مانی فیص با یا تھا۔ یہ بات یا یئر نبوت کے بہنچی ہے کہ صرت خواجہ میں الدین نے آپ کو باطنی طور بیصر ت خفر علیہ اسلام کے والے کردیا تھا ہندی ذبان کا میر شعر معادج الولايت میں بھی متا ہے اور شرح الحود ف العالیات میں بھی با یا جا آباہے۔

جگ بگ عمر جو صنرت فواجی حضرت نبی رسول بذاجی دانیب ل جو پر گٹ کنیان صنرت فواجی ضربند دنیا

ینی حفرت نوا جرمین الدین دائمی اور باطنی عمر کے مالک ہیں۔ انہوں نے جائج کہ دانیال کوظا ہر کریں اورا ولیا دالندیں آئے کا ایک مقام متعین کریں چائچہ انہوں نے خواب ہیں صفرت وانیال کو صفرت ضفر کے حوالے کر دیا۔ کشنے دانیال ۱۹۹۳ء ہمری ہیں فوت ہوئے اُس وقت آپ کی عمرا کی مو گیارہ سال مختی۔

> چول جناب دا نیال محست رم یافت الد نیائے دول باش وصال سم ۹۹هم سال وسسل و بگر متاز و تت سم مخوان بدرالکرامت دا نیال

شخ فتح الدررين سنبها حيثى قدس مرة برك مليفة عقر بالمحيني المارة بين المارة المرادية المارة المرادية المارة المرادية المارة المرادية المارة المرادية المارة المرادية المرادية

یک کی ہما ٹری ہوئی برعبادت بیں شخول رہتے تھے۔ ایک دن شخ سدھاری سکری کے بہاٹری ہوئی برعبادت بیں شغول رہتے تھے۔ ایک دن شخ سدھاری ہوئی برگئے۔ چند معرض سنے آپ کو دیکھنے کے لئے بہارٹری کی جوئی برگئے۔ چند معرض نیٹے آو شنخ سدھاری نے دوڑ کر آپ کا دامن کیٹا اور کھینچ کرنیچ لائے اورا پنی جگہ بر بیٹھا دیا۔ آپ نے کہا شخ سدھاری تم جو کہ میں کہاں جا دیا جا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معوم نہیں شخ سدھاری تم جانے ہو کہ میں کہاں جا دیا جا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معوم نہیں

شخ فتح الله في تباياكم آج مرب بروم شداسيم حيني كى فالقاه مي سبت س بزرگ جمع ہوئے تھے حضرت غوث اعظم اُس محلس سے والیں ہوتے ہوئے ۔ اس طرف سے گزدے تھے میں آن کی فدمت میں حاصری کے لئے آگے بڑھا جب تمنے میرا دامن مکریا آنو حضرت غوث اعظم نے مجھے اجازت دیے دی توہیں والیں ا بنی مگرر آگیا در مرادامن تهارے التح میں رستا ورمیں بغداد حل جاتا معارج الولايت كمصنف نے مكھاہے كرشنخ فتح الله ال يده تھاور أمى تفے۔اس لئے علماء کوام کو بیا عرّاض تھا کہ بے علم ولی اللہ نہیں ہوسکتا۔ بیربات آپ كے خليفہ شيخ وجهيرالدين نے شنى تو آپ كوبٹرى ناگوارگزرى وايك ن حضرت شخ فتح التُدرِّ بخوش بيط بوت تقا درشخ وجہد الدین آپ کی فدرر ہیں عاصر عقد آپ نے فرما یا وجہی الدین آج جو کھی انگناہے ۔ مانگ لواُنہوں نے آپ كے سامنے علماد كوام كا عتراض بيش كيا ورعرض كى كه آپ ميري سائروائي آب نے فرما یا کہ اعتراض کونے والے عالم دین کومیرے یاس ہے آؤ بشنج وجہدالدین ایک بہت بڑے عالم دین کوجے آپ کی بے علمی براعتراض تھا ہے آئے۔ آپ نے اُس عالم دین کوفر مایا آپ جوکتا ہیں جیا ہیں میں اُسے بڑھ کوئنا دیتا ہوں۔ اُس عالم دین نے مدایہ بیش کیا آپ نے پوچھاکہ اس کوا ڈل ت بر صول یا آخرے یا درمیان سے انہوں نے کہاکہ درمیان سے پڑھیں۔ آپ نے يضخ وجهيدالدين كوكهامين زباني يراحتا جاتا مهون ا ورتم تكحق مباؤر آب نفريادد صفح رئيه ديئے اور مکمی مونی عبارت ایس عالم دین کو دی اورفر ما يا که برعبارت كما ب كى تحرييسے ملالد- ده عالم دين حيران ده گيا-اُسى د ن كے بعد تمام علما كرا ؟ آپ کے معتقد ہوگئے۔

جب حفرت شیخ اللیم حینی فرت مدفے توآب کے بڑے بیٹے شیخ احد نے

> یشخ ایدالفتح الوالم میم بجری میں فرت ہوئے۔ یانت بچول ایدالفتح فتح کارخولیش باہزاران سنتج در مک حبان سال دسل او گجرمفت حشق ہم مخوال فیاض حق ای مہرایان دنات و نوسو ننا نوے ہجری دروو دھی

آپ شیخ فانو قدس سره کر بران مشیخ فظام نارنولی قدس سره کر پاک اور فلیفه فاص بی سے شے گوائی بی سکونت پذیر دہے اور ہزاروں طابان حق کو چالیس سال تک روحانی تربت دیتے دہے آپ کی توجہ سے بڑی کثیر مخلوق راہ ہوایت پرآئی سفینۃ الاولیا بی لکھا ہے کہ شیخ نظام رحمۃ اللہ علیہ ہرسال نارنول سے یا پیاوہ چلتے اور خوا حب قطب الدین نجتیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاری افوار دید جاتے ۔ سارے رائے یں آپ پر ذوق اور و جد طاری رہتا۔ و ہاں سے اجمیر شرفین چلے جائے اور حزت فواجہ بعین الدین اجمیری کے بازار کی زیارت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلی تجوابیت ایک بیٹری علی بیٹر در شد کا نام شخ خافر اور متا زاولیا، آپ کی تربت میں رہتے۔ آپ کے بیرو مرشد کا نام شخ خانو گوار بائی تھا۔ وہ خواج صیح ناگوری کے مردی تھے۔ آپ کو شخ اسماعیل بن شخ حس سرست سے خرقہ نقر ملا تھا۔ اِس کے علاوہ صرت خواج اجمیری رحمة اللہ علیہ سے دو مانی خرقہ بھی ماصل ہو بشنخ نظام الدین کے بحائی شخ اسماعیل بھی شخ خانو کے مردی میں بشخ خواجگی ببری بھی انہی کے مردیمیں بشخ مردیمیں سنخ مردیمیں بشخ خواجگی ببری بھی انہی کے مردیمیں بشخ مردیمی میں ہوئی۔ اخبار الا ضار میں بڑے خانو گوار لیا وی کا سال دفات ، ۲۲ وہ ھ لکھا ہے جبکہ شخخ نظام نادلوی کی وفات سے جبکہ شخ خواجگی ہے۔

نظام از دار دنیب چرن مفرکرد مدا مجنود برویے باب جنت عیا نشد سن وصال انتقالش میا مشد کسن وصال انتقالش

محب اولی مہتاب جنت وفات و نوسو ننانیے کو <u>۱۹۹۹م ہجری</u>

اسپ حضرت اسلیم حینی کے مرید جی تھے اسلیم حینی کے مرید جی تھے اسلیم حینی کے مرید جی تھے اسلیم حینی مفر چ پر دوانہ ہوئے تو آپ جبی آن کے ساتھ تھے۔ جے سے دالی پر گجرات جبنچ آوشنی اسلیم جیتی نے احمد آباد میں مقروکہ دیا۔ شیخ محد شیروانی اور لعبن دوسرے عزقیل کر بھی اسپ کے ساتھ دیا۔ سینے طام مانے عرض کی صفوراس علاقے کر بھی اسپ کے ساتھ دیا۔ سینے طام مانے عرض کی صفوراس علاقے

میں بڑے بڑے اولیاءالٹرمی جن کی شہرت ارسے ہندوتان می تھیلی ہوئی ہے میں بیال رہ کر کیسے کام کوسکول گا۔ آپ نے فرمایا بیتمام لوگ تہارے مطا نے اور فرا بردار بن جائيس كے يضخ طا ماحد آبادي قيام بذير بوك و مال ك نردگول نے کیا یا طنی امتحال لیا۔ اور پھرا بے تالبدار بن کررد مانی فائدہ ماصل کرنے لگے۔ معادج الولایت کے مصنف مکھتے ہیں کہ اکر کے ذمانے میں نظفر ہوائی کو گجرات کاسلطنت کتاریا گیا. وه حضرت شیخ کی قدمت میں حاضر ہواا ورانتماس کی کہ شخ اپنے ہا تھے۔ اس کی کمر رتبوار با ندھے۔ تاکہ ہندوتان کی سلطنت اُس کے زیر میں رہے حصرت شخ نے جاب دیا کہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ نے اکبر بادشاہ سپرد کرد یاب میں کون ہوتا ہول کہ اُس میں تبدیلی کی کوششش کروں بیر ہات سنتے ہی منطفر عصے سے عبراک اٹھا اور کہنے لگا اکبر کے فٹکرسے اور نے کی جائے میری موار تہا رے خوان سے ترمو کی ۔ شخ نے کہا میرے اور آپ کے درمان ایک ہفتے کی مہلت ہونی جائے ۔اس کے بعد جومرضی ہو کو نا۔ انھی مہفتہ مذکر را عَمَا كَهِ اكْبِرِ ما دِنا ه كَي فَوْجِين كَجِرات آبِينِيسِ اور كَجِرات بِيقْبِضَهُ كركِ منظفر كود مل سے تکال دیا۔

> شخ طا ما کی و فات سنده هم هجری مین مهوئی -چوطا ما بلطفت حندا و نبی ازین دیر دون شد مجنت روال

> > D | ---

شود دصال ترحیسل آن شاه دین زمحسذوم مرحوم طابع عیسان

اب بيت كامل دروليش اور ممل ولي الله اب برے مال دروس اور سل میں ان استے مال دروس اور سل میں اندر میں اندروس کے دومانی فيف يا فقة تق - كتة بن كراب بني سال ك خواجرا جميرى كے دوضه منوره برعماروديتےدے بين سال كے بعدروضة منورہ سے آوا زسنى كرام ملم تم كود لى كامل نبا دياكيا ورولايت كاكرون تماد صحوا بي كردى كني ساول دہاں کی تمام چزیں مہارے تصرف میں مول گی۔ شخ مٹہا جمرسے اعظے تو كاكرون آگئے۔ ايك خانقا ه ښائي۔ اور يوگوں كى ہدايت مي شنول ہو گئے۔ آپ کی وفات سنات ہجری میں ہوئی اور آپ کا مزار کا کرون میں

0,00

لذت وصل خدا ورخلديا فت مثهر مبتد باخبر شيرين كلام از دل سردر رصب ماک او شدعيان والاقدر مثيرين كلام

و فات ۱- روس موتمن رسان ه مجری )

آپ شخ تعی کے مریدا در فلیفر تھے ذانے شخ كبير حولا به قدس سرة : كي منهوراور باكمال ولى الله شارمدة تقے اپنی ولایت کے انوار کو ملامت کی جا در میں لویشیدہ رکھتے تھے اپنے وقت كموا مدول كامام تق .آپ نے مندى ذبال ميں بيت الثعارك - ج ان کی مبند ککری اورا علی تخیل کے ہوئینہ دار میں۔ اگران کے کلام میں تحقیق اور جینس کیا جائے تو دصل مذا دندی مے عمدہ مؤنے ملتے ہیں وہ میدان وصل مِن فراق کی کیفیت کوسل منے نہیں آنے دیتے ہندوتان میں نہدی زیان میں حرشخف

ك حقائلة والمعادف رب سے بہلے بیان فرماتے ہیں۔ وہ حضرت شنخ كبير ہى ہے۔ ان کے عتلف ہندی اشعاد ملتے ہیں۔ لیکن ان میں زیادہ بشن پدوساکی کی قسم یا نی جاتی ہے اگرا نصاف سے آپ کے کلام کود کھا جائے تو بول معلوم ہوتا ہے كرا بنول نے زبان كے ترازوسے حقائق كے موتى توسے بيں يہيں اليے حقائق دوسرے شعراء کے کلام میں نہیں ملتے محققِ ہندی جن کاہم بعدمیں ذکر کریں گے دہ بھی اپنے کلام میں شخ کبیر کا ہی تباع کرتے ہیں کبیر نے جن ساکھیوں اور بشن مدد کا ذکر کیا ہے مقت ہندی نے اُنہی کو ووالوں میں نظم کر دیا ہے ۔ اس کی باطنی قوت برمندوا ورسلمان دونول برکابل اعتقا در کھتے تھے ۔اور سر طبقها نہیں اپنے ندب میں قرار دتیا ہے۔ بنانچ مسلمان انہیں بر کبیر کتے ہی ادر ہندوا نہیں جاگت کبیرے نام سے یا دکرتے ہیں۔ آپ کی د فات سان ایم بیجری میں ہوئی تھی۔ ت دُن ونیس بجنت اکبر چوگبرازعط ئي قديه رطلتش صاحب اشادت خوال ہم بدان بیش بہت کبیر

آپ کے والد بزدگراد کا نام ایست حیثی است و دالد بزدگراد کا نام ایست حیثی مستخ و کی جیستی قد س مر و :- تھا آپ خود البیم حیثی دهم السر علیب کے فلامت میں کم آپ جیس دان اپنے پیرومرشد کی فدمت میں کا مر سے مقبول نظر ہو گئے۔اور آپ کے سریت ناچ فلانت سجا ویا میں کہ دوسرے مرید بھی آگے بیستھا در عرض کی حضور کر میں بات و کھ کہ حضرت کے دوسرے مرید بھی آگے بیستھا در عرض کی حضور کر میں بات و کھ کہ کہ حضرت کے دوسرے مرید بھی آگے بیستھا در عرض کی حضور کر میں

BIDG - AND DATE - TO LOW TO SE

کئی سال سے آپ کی فدمت میں حاضر ہیں۔ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس میں کیا را ذہ ہے۔ آپ نے فر ما یا شیخ دلی اپنے کو مگر تمام چیزوں سے میٹر کو کے پیکا کہ لائے تھے میں نے اُس میں صرف نمک ہی ڈالا ہے اور وہ تیا رہوگئی۔ آپ لوگوں کو پختہ ہوتے ہی وقت مگے گا۔

آپ کی دفات ۲۰۰۱ ہجری تقی-

یانت اذحق و لایت جنت چول دلی حمن دا دلی الله جا مع فیض گو ترخیل شس هم ولی مشیخ اولیاون را

مولا ناعیدالترسلطان بوری الانصاری فدس مره نزددست علماء کوام اورون النزست علماء کوام اورون النزست علماء کوام اورون النزست علماء کوام اورون النزست علی بیوست تھے۔ شیر شاہ سوری کے زمانہ سے کے رشہنشاہ اکبر ک آپ کو مخدوم الملک کا خطاب رہا ہو کہ مشر بیت کے عالم اور طرفیت کے عالم اور طرفیت کے عالم اور کھی توجید کے احلان میں بیش میش میش سے آپ نے شنت نبوی کو جاری کورنے میں بڑی جد وجہد کی حتیٰ کرجن و نوں شہنشاہ اکبر نے دین الملی کا اعلان کیا اور ملک بی بیر اسلامی رسومات کورواج و یا بھر اس نے وگوں کو یہ بھی کہا کہ صبح خوبتورسورج کو جراحتے و قدت سجدہ کیا جائے اور کھی محدی کی بجائے لا المدا لنہ ہواکر خلیفہ آللہ کو جراحتے و قدت سجدہ کیا جائے اور کھی مجہدے کے اخراد اللہ ہواکر خلیفہ آللہ فیرون کے دورائی کو یہ بھی کہا کہ میں خوبتورسورج کو جراحتے و قدت سجدہ کیا جائے اور کھی مجہدے کے ان کھر کھڑے ہوئے آخر مادا کبر نے انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ملک سے مطل جائے آپ مسجد میں جا جیٹے اکبر نے انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ملک سے مطل جائے آپ مسجد میں جا جیٹے اکبر نے

کباکرمجد بھی ہمارے ملک ہیں ہے بہاں سے بھی با ہرنگل جاؤ اورکسی دوسرے ملک ہیں ہے بہاں سے بھی با ہرنگل جاؤ اورکسی دوسرے ملک ہیں ہوئے ملک ہیں چاؤ آپ ہندوستان سے نکلے تو بہت اللہ سرطاد یا گیا اور اس طرح آپ کی شہادت واقع موئی۔آپ کی بہت سی تصانیف اہل علم کے لئے مشخل وا ہنی۔

چنانچ کشف الصد منها جالدین اورعفیفترالانبیار زمانه محرمی شهور موئی ۔ آپ کی شهادت کا واقعه سلنگ ترجم ی میں ہوا۔ ازعبادت یا نت عب رالله خلد

رطت آن عسابد عالی مکان آنآب فقر عیسدالله گد نیز منسر ما آنآب عاشقان

101004

آپ نظام الدین نامه فیلک افتیا رالدین نامه فیل فرس سره به فلیفه تفی آپ کا پیما نام افتیا رفال می فلی سره به فلیفه تفی آپ کا پیما نام افتیا رفان تفاجب جذب المی دامن گیر ہوا تو آپ اجمیر سی چلے گئے ، ادر کا فی عرصه صفرت خواج اجمیری کے باداریں پڑے دن آپ نے صفرت خواج اجمیری کوخوا ب میں دکھا تو آپ نے فرایا کہ متہا رہے پیرناد نول میں میں اُن کا نام نظام الدین ہے تم جا ڈ ، آپ نے صفرت شخ نظام الدین کو دکھا کہ ایک پرانی چار یائی پر میٹھے میں ادرسر جبکا ، تواہد ۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ جو شخص نبند میں او میری اصلاح کیا کہ سے کا عضرت شخ نے نور یا طن سے افتیا رالدین کے اس خدشے کو معلوم کیا اور سرا مطاکر فرایا کہ آپ کو صفرت فواج معین الدین کے اس خدشے کو معلوم کیا اور سرا مطاکر فرایا کہ آپ کو صفرت فواج معین الدین

The state of the s

نے جیجاہے ال کے حکم سے میرے پاس آئے ہو۔ اب ان حالات میں فنک کرنا یا ڈرناکیا معنی رکھتا ہے۔ شخ افتیا دالدین صرت کی بات س کر شرمندہ ہوئے یا وُں جومے ا در مرید ہوگئے۔

آپ نے اِن کی تربیت کی اور پایٹی کمیل مک پینچا دیا۔ اختیار خان کا نام بلل کر اختیار افان کا نام بلل کر اختیار الدین رکھا۔ صرت بنیا کران کے اختیار الدین رکھا۔ صرت بنیا کران کے دولت جمیج دیا وہ کا لگا پی کے نزدیک قیام فرا ہوئے دہیں آپ کا مزار بنا ہے مجھر آپ کی اولاد اور دوسرے رکشتہ وار و بال سے اُٹھ کرسٹمس آباد میں آباد ہوگئے۔

آپ کی وفات سلامی ہجری میں ہوئی افتیار الدین چہ باصد افتیار گشت خود مخت ردر فلد ہریں سن وصال ارتجاش اعظم است نیز سنداند دل عیال شیخ ایمن نیز سنداند دل عیال شیخ ایمن

ا پ کا نام جلال الدین کاسی جیتی قدس مرکی ایک کا نام جلال فان تھا پھاند مین جلال الدین کاسی جیتی قدس مرکی اسی تعبید کے بہت بڑے رئیس تھے بیٹر شاہ موری کے درباریں اعلی منصب پر فائز تھے سلطنت افغانان کے زوال کے بعد مغلوں نے انتھامی کاروا ئیاں شرورع کمیں توجلال فان کے دل سے دنیا کے جاہ وجلال سے دل اچا ٹ ہوگیا اور شاہ محرح پنی قدس مرہ کی فدمت میں حاصر ہوئے مرید ہونے گرایک عرصہ کک فیج کے دروا زبے نہ کھل پائے ایک عرصہ کے بعد شاہ محد جینی نے تبایا۔ کہ آپ کے معاملات سینے

بدرالدین صاحب ولائت کے اختیار میں ہیں۔ دیا ں جائیں۔ جلال خال ہاں ینیج توایک عرصة مک خانقاه کی عاروب کشی کرتے رہے . فارغ اوقات میں قرآن یاک کی تلاوت کرتے دات کو مجاہدات اور ربیاضات میں گزارتے - آخر النّدتمالي نے نصل كيا توان كے مرشدنے ايك نگاہ سے انہيں منازل سوك ط كرا وين : مراراتدس سے آواز آئ - جلال مدرالدین - مدرالدین جلال-اسطرے آپ کما لات کو پنیج - لوگول میں بڑی شہرت می بے پنا ہ لوگ آپ کے ملقارات میں آنے لگے -ایک دل آپ کے دل میں خیال آیا کاش مراکوئی فرز ندمنوی وا تومین بھی اسے ان فیومنات سے مالا مال کرتا۔ یہ خبروقت کے مساحب ولایت کو ملی ۔ تو آپ نے فرما یا ۔ اب ہم تہا رے لئے فرزندر سید کا بھی بندولبت کریں گے اس کی تربیت میں کو ہی کسرا تھانہ رکھیں۔ اتفاقاً اسی علاقہ میں ایک ہندو کا سختے قوم سے تقاوہ تکھنوکے درباریس منصب دار تھا۔اس کا ایک جودہ ساله بیشاظا ہری صن و حال میں اپنی مثال آپ تھا و ہ ان دنوں معدی کی كتاب گلتان رطیعتا تقاحب وه گلتان كے ديبا جرميں اس شعررينيا -بلغ العسلي لجب به كثف الدجي تجب له منن جمع فصاله صلوه عليب وآله

رٹے نے اپنے اسا دسے بوچھا یہ کون شخص ہے جس کی اتنی تعرافیت
کی گئی ہے۔ اس دنے بچے کوسیدالانبیاء صلی اللہ علیہ کے حالات سے واقعت کیا۔
اور رہی تعرافیت فرمائی بچے کے دل ہو اس کی گفتگو کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کلمہ بچھ کہ
مملال ہوگیا بچے کے مملال ہونے کی خبرنے ہندو کول میں ایک طوفال مرباکدیا

ہندووں کے شور دہیجاں سے وہ بچہ گھرسے تکلا۔ بدایوں شرحابینچا دہالے علال الدين كى خانقاه ميں رسائى موئى اوھرصاحب ولايت لے دوحانى طور يد حفرت جلال الدین کوارگاه فرمایا جس معنوی بیٹے کی تلاش میں نتے۔وہ تہارہے پاس آپہنچا ہے اس کا نام مخدوم عبدالله رکھو۔ یہی بہادا جانشین ہوگا۔ شیخ علال الدین نے اس بے کی تربیت کی - اُسے ظاہری اور باطنی علوم سے بیرہ ور كيا اد حرصاحب ولايت كى دو حانى نگاه نے بچے كى شخفىيت كوا وراہم بنا ديا جفزت ین کامعمول تھا۔ کہ او می وات کو اُسطے صاحب ولایت کے اس ندیر بنیج کر تلاوت قرآن كرتے مبع نمازكے لعدا بنے اہل وعيال كى طرف شهر مل چلے جاتے تھے۔ ايك دن آپ جارے تھے کرراستہ میں جوروات کا مال تقیم کررہے تھے۔ انہیں فتك كُوْ داكرية تحف ہمارے حالات سے دا قف ہوگياہے كہيں ہم كورے مذ جائیں ہے پہتروں کی بارش کردی جسسے آپ شہید ہو گئے ، آپ کو اپنے صاحب ولایت کے مزارکے پاس وفن کیاگیا۔ آپ کی منہادت اکبر باوٹ اہ کے آخری دورا قتداریں ہوئی تھی میرا یک ہزارتیرہ صدی ہجری تھی۔مخدوم عبداللہ آپ کی جگرمنداران در بھے۔ بڑی فہرت می اوگ جق درج ق آنے گے مخدم عبدالله كى كشف وكرامات كى شهرت وور دور كدر كيسليخ لكى - مخدوم عيد المدرارى مادى دات عبادت كرتے ماكثر دائيں ايك ياؤل يد كھڑے كرزارديتے تھے اس علاقه كالتراوك آپ كے ملقة ادادت مي استے كئے ان دنول تصبيرائے بيلي ك ايك دلميس طا باليمي آب كي عقيدت مند جو كف عقد اس في عبى ترك ونياكم کے یا دالہی کو اپنی زندگی بنالیا مخدوم سیدجہا نگیر ماد شاہ کے عہد حکومت ایک ہزار پوتیس ہجری میں فوت ہوئے اور اپنے مرشد کشیخ عبلال الدین کے بیلو میں دفن كرديتے كئے رشخ طا بانے آپ كى مسندسنيمالى-

چول حبسلال آل دلی ابل گمال مورت سرد شد نباغ جنال مرت سنیخ ن<u>طانه</u> تاریخیش نیز مسشتاق مق جلال مجوال نیز مسشتاق مق جلال مجوال

سید مز مل حیثی قدس مرہ اسید مز مل حیثی شیخ عبدالوہا ب جوہند د تان مسید مر مل حیثی قدس مرہ از کے اکابر سادات ہیں سے تھے ۔ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے جوانی کے عالم میں اپنے بیرومرشد کی نگرانی میں بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کئے کئی کئی دامین قیام اللیل فرماتے اپنے مرشد سے اسنے فیصنان ماپئے کہ صاحب کرا مات د کمالات بن گئے۔

 آپ کا خیرنصب کیاگیا-ایک دن ایک قلندر آیا وراس سے دریا فت کیا۔

یدمزیل واقعی آپ اپنے والدسے منا چاہتے ہیں۔ آؤ۔ خیم سے باہر آؤ۔ وہ باہر آئے توقلندر نے کہا اب آپ ود بارہ خیم ہیں اندر عاؤ۔ آپ کے والد کھڑے ہوں کے والد کھڑے ہوں گے۔ بینومزیل آگے بینومزیل آگے بیسے - دیکھا کہ اُل کے والد مرحوم کھڑے ہیں وہ ڈھاری ماد کرد دو تے دوتے والد کے قدمول میں گرگئے۔ لیکن حب سرائٹا یا مذوبال والد کے قدمول میں گرگئے۔ لیکن حب سرائٹا یا مذوبال والد کے قدمول میں گرگئے۔ لیکن حب سرائٹا یا مذوبال والد کے تقدم نایا۔

مقید تعدد والی اپنے پرومرشد کی خدمت میں حاصر ہوکر رساوا واقعد سنایا۔

آپ نے فرمایا۔ تم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ ورید والدسے باتیں کرنے کا مجی موقعہ بل جانا تھا۔

میدمزیل ایک عرصہ کک اپنے پیرومرشد کی فدمت میں دہے اور کمالات ماصل کرتے دہے ۔ آمخر کا در صاف ایھ میں فوت ہوگئے ۔ بجنت رفت از دنیں ئے فانی چیل آل سیدمزیل خواجہ دہر دلی سینج جہال وصلش رقم کن مجوال سیدمزیل خواجہ دہر

صفرت فانوادہ چنیتہ میں بڑے معروت ولی اللہ میں بڑے معروت ولی اللہ میں بڑے معروت ولی اللہ میں مسلک ہونے سے پہلے دہا کے بہت بڑے و درا میں شار موتے تھے۔ ایک دن صفرت شیخ سلیم چنی کے ایک مربدے کہنے گئے جھے ایسے پیر کی تلاش ہے جو جھے پہلی طاقات میں ہی اپنی طرف کھنے کے۔ اوراس کارویار دنیا سے ہٹا کرا لٹد کی طرف لگالے میں ہی اپنی طرف کھنے کے۔ اوراس کارویار دنیا سے ہٹا کرا لٹد کی طرف لگالے میں اس بیرسے بعیت کرول گا۔ اس نے کہا۔ یوا وصاف تومیرے پرشنے ساجمتی

میں پائے جاتے ہیں جو فتح لور میں رہتے ہیں۔ سید چھونے فرما با۔ میں اس کے پاس اس صورت میں جاؤل گا۔ کہوہ خددمیرے استقبال کے لئے تشرلف لائن اسمریدنے کہا آپ اپنے چاہے والول کی آرزوئیں بوری کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ چل کو تو دیکھیں۔ دونوں فتح بور کی طرف روا نہ ہوئے تو شیخ اسم القبال كويذات بيرجيد كاساعتى كمينا ريا-بس اعيى آتے ہوں كے مكر دولول فتح لور كے دروازے مك جاپہنچ مكرآب استقبال كوندآئے وحتى كدونوں آپ كىفالقا میں جا بیٹے گراس کے باوج وحضرت سلیم حیثی ان کے سلام کا جواب بھی دینے نہ آئے بیدجو کی رگ حیت اور دنیا داری محرولی آپ غضے سے اعظے اور دہلی کر ردا نہ ہوئے حصرت شخ اللم نے ساتو اپنے ایک فاص مرید کو پچھے دوڑایا کہ ا نہیں والیں نے ہیں وہ مریدا بھی کھے کنے مذیا یا تھا۔ کرمید چو گھو ڈے سے أترے اور فاموشی کے ساتھ سر محباکا کروائیں حضرت اسلیم حثیتی کی فانقاہ کی طرت عل برے صرت سننے کی زیارت ہوئی تربے فود ہو کہ قد مول میں گرم سے تین دان یک مدہوش رہے جمیرے دن ہوش آیا تو آپ نے بڑی شفقت اور محبت سے انیا یا ببعیت سے مشرف فرمایا فرقه خلافت دیا اوروطن کوروانه موسنے کی اعازت دی۔

یضخ سید چبو کی وفات رفی آن میں ہوئی آپ کامزار دہلی میں ہے۔
رفت چول سید نجلد مباو دال
یافت از ویرا ہذیت نی امال
گربال وصل تاج برتراب
مقتدائی مہدی عرف نی مجذال

آپ ناہ بکا ہی جنی کے مرید تھے دولت آبادی بیا ہی جنی کے مرید تھے دولت آبادی اپنے پیری فدمت میں حاضر ہے تھے۔ پیری دفات کا دقت قریب ہی تاہ نیمان کو اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ وہ بکا ہی کی فدمت میں جا بیری اورا پنا حصر جا کروصول کریں۔ شاہ نعان اپنے پیری وفات کے بیر دولت آباد سے دوانہ مہوئے اور ہر باین پورہ پہنچے۔ اور شاہ بکا ہی کی فدمت میں عرض کی کہ میں حاضر ہول۔ آپ نے فرایا ہم ہوئے اور ہر باین پورہ پہنچے۔ اور شاہ بکا ہی کی فدمت میں عرض کی کہ میں حاضر ہول۔ آپ نے فرایا ہم ہم اس کے بعد آپ نے شاہ نعان کو اپنی بیری زبر درست مفارش ہینچے حکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے شاہ نعان کو اپنی خاص تی بیا میں اور اپنی نظر مقام عصر کا قامل بنا کہ قلعہ عیصر کی طرف دوانہ فرایا۔

معادج الولایت میں کھا ہے کہ جب شاہ نعان قلع عبصر کی طرف جانے

کے لئے رضت ہونے گئے۔ توشاہ بکا ہی کی فدمت میں عرض کی کہ حضور اُس
قلع میں شاہ محدد پہلے ہی موجود ہیں میرے و ہاں جانے میں کیا حکمت ہے
آپ نے تبایا کہ آج دات تمام اولیا داللہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ہیں
نے عرض کیا کہ قلع عیصر شاہ نعالی کوعطا کیا جائے۔ با دشاہ محمود کے پاس ہی
دے وصفور نے حکم فر ما یا کہ سم نے بہ قلعہ شاہ نعالی کو دے دیا ہے اور شاہ
محود کوحکم دیا ہے کہ دوہ اپنامصلی و ہاں سے اسحالے۔ اُس دان کے بعد شاہ
نعالی قلعہ عیصر میں بہنچ گئے اور قیام بندیر ہوئے۔ اپنی دوری کے با وجود علی
درس کے وقت صفر س بننے گئے اور قیام بندیر ہوئے۔ اپنی دوری کے با وجود علی
درس کے وقت صفر س سننے کے بعد اجا زشت نے کر دالیس چلے آتے۔ اگر کوئی چیز
بہنچا کر تے تھے درس سننے کے بعد اجا ذرت نے کر دالیس چلے آتے۔ اگر کوئی چیز
خض کے طور یہ موجود ہوتی تواہے گھر بیچئے ہی ہاتھ بڑھا تے اور صفر ت شاہ بکا ہی

کی فدمت میں پیش کردیتے۔ شاہ نعان کالنام میں فدت ہوئے۔ برفت از جہال در بہشت معلیٰ چواک شاؤرد کے زمین شاہ نعان بگو عاشق مقیت دارا رتحالش بگو عاشق مقیت دارا رتحالش بگو میشوائے یقیمن میں ہامان

ی آپ صرت بیر قبار کی اولادسے يشخ ما جي ادلي و توزي قدس سره : تحے بيانوں مي د توزي قبيله بہت باعظمت اوربہت باوتارہے آپ اُسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ كوبير قباكى رو مانيت سے برافين ملا تھا جن دنوں آپ جج كرنے آئے تو حفرت اولس كرني أكى زيادت كرف كے لئے كرن سنچے اور دیاں سے وطن والس آئے. معارج الولايت ميں مکھا ہے۔ شخ حاجی کے گھر بول کا پيدا ہوا تو اُس کا ٹا) داؤد رکھاآپ کی بیری نے مبادک دی فرانے تھے یہ ایبالو کا نہیں ہے کہ اکس کی بیدائش برمبارک دی جائے تو دا قع جب وہ لڑ کا جوان ہوا تو یا گل ہوگیا شخ كوالتُدن ايك بيني دي رجب وه جدان جويي توآب نے ايك بوست نامي نوجوان كوكها كمريس ايني بيني كى شادى تم سے كه ناچا ستا موں ا اگرتم تبول كرور تو مجے تباؤ نوجوال نے کہاکہ میں اپنی والدہ سے متورہ کر ناچا ہتا ہوں ۔آپ نے فرمایاتم میرے قلوص کو تھکواد ہے ہو۔ تم نے میری لا کی قبول نہیں کی جاؤ تہارے ال کھی ادلاد بنیں ہوگی۔ خانچہ ایے سی ہواکہ شخ وسف نے بے شار عورتو سے نکاح کئے لیکن کسی کے ہاں میں اولاد نہ ہو ہی فتح عاجی اولی قصور

یں پیدا ہوئے وہیں زندگی گزری اور وہاں ہی ان کا مزارہے۔ آپ کی و فات المال على المراد على المرام قبار حين كاذك كياب عم أن ك فوات س مالات معادج الولايت اخبارالاولياء اور شخرا حيثتيه سے لكھنا عاجة بين -آپ كانام نامى شخ ولا تقااورلوگ انهيں برقبار بن شورا بن شكى كتے تنے خكيرني اور خش کی پیمانوں کے تبیدے ہیں وجیتی فقراسے تعلی رکھتے ہیں بشور پیمانوں کے تین بعض عدايك كانام برتباد تقارد دسركانام حين فلى تبيرك كانام خلف خنکی تھا۔ اِن منیوں میں بیر قبار بڑے بھی تھے اور ہزرگ بھی تھے جب ان کے دِل مِن النُّدي طلب كي آگ عيروي توه وه كي پركامل كي تلاش من تكلے -وه برے بھے بندگوں کی فدمت میں ماخر ہوئے گردل کوتسلی مدہوئی۔ آخر ضبیب تطيالدين فواج حينى كى فدمت ميں عامر الوكے حقرت فواج سف أب كوائي باس مجمایا وراینی فانقاه میں رکھ لیا۔ اور حکم دیا کر نگر کا کھا ناپکلنے کے لئے پانی لایا کروپیر قبا چالیس سال مک تنگر کے لئے پانی لاتے رہے جس و قت خام كى موت كا وقت قريب أيا تواك نے برقبادكوانے ياس ملايا اور فقر خلافت خصوصى عنايت فرما يا ادرا جازت دى كه و ٥ اپنے وطن واليں چلے جاين چي مكر سير قبار کو خواج سے بڑی مجت متی ۔ آپ وطن کو والیس نہ آئے مصرت خواج کی دفات كے لبدأن كے مزارير وہي فدمت سرانجام ديتے رہے . ايك دات واج نے خواب میں ارتاد فر مایا کہ اب تم اپنے وطن کو دالس چلے جاؤ کئپ وطن والی آئے بِناورك كوم مان كي بيمان بيس عل دل تق ابنوں نے آپ كى بزر كى كوت يمن كيا اور ميزر كى كى سندطلب كى -كين كى كە اگراسى وقت دوكتو بر حيكلى أراست أراستى آئي اددتهارے كربان مي كس جائي اور با ذوك داست با مرتكيس جربي تى بىدىگى كەتم دىلى الله بهو- چانچە غائبسے دوكتو يەتئے ادر كريان بى كىس گئے اور بازد کے رائے باہر لکل آئے . یہ کوامت دیکھ کو بیٹا ور کے قریب کے لوگ آپ کے مرید ہو گئے ضوصًا خشکی قبیلہ آپ کا عقیدت مند بن گیا - بیر قبار نے ان کبور وں کے میں میں دُعالی اور مریدوں کو حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی شخص نہ کتوبہ کا شکار کرسے اور مذفہ بح کرے ۔

آپ نے اعلان کیا کہ ج شخص کبوتر دس کو تکلیف دے گایا وہ مرحائے گا۔ یا بے ادلاد رہے گا۔ یا تنگ دست ہوجائے گا۔ آج سک خشکی سٹھانوں میں بیدسوم چلی آئرہی ہے کہ کوئی کبوتر کا شکار نہیں کہ تا ۔ ملقین نومر مدیسی میں مکھا ہے۔

چون زدتو خرار ق عا دا ت خوان سنة قوم بر كمشو فات دو كبو تر موا فق گفت د طيار دا شخ مشخ بعد اندان قدم داگفت مشخ بعد اندان چ بكه سند برد لا تشين بر بان مي خوا د ق از يز دان بدد اين كي خوا د ق از يز دان بود فارتش دا كي مشما د بود فارتش دا كي مشما د بود فارتش دا كي مشما د بود

اگرچ بیر قبار کی تو جسے بے پناہ مخلوق کو ہدایت می گرآپ کے رمیکا ل شخ بطق تھے۔ آپ بیسے صاحب کرامت ولایت اور ہدایت کے مالک تھے لبض وگوں کا نیال ہے کہ دہ خشگ کے بیٹے آپ کے مرمداور پدر زادہ تھے ببض ہتے ہیں کہ سنخ بطق خواج مینی کے بعے آپ کے والد کا نام عرضا۔ اور صفرت بیر قبار نے اُن کے من میں دُھاکی تھی کہ قیامت مک اُن کی اولاد میں مصرت یا تی رہے گی پیر قبار سرھھ میں فوت ہوئے تھے۔

آپ كوابدالحن خرقاني تانى كمت تق اخوندسىيدىشور يانى قدس سرۇ تانى : - كيونكە آپ كوابوالحس خرقانى سے خرقه الانفاءاسى طرح آب كوبير تباركى روعانيت سے تربيت عاصل مونى عنى جب آپ درج کمال کر پہنچے تو بھی ہروم شد کی خدمت میں حاصر مذہ ہوئے۔ شرایت ك احكام كے نفاذيس بڑے ہى سخت تے .آپ كى نظري بادشا ، فقراك جيے ہی تھے بلکہ بیض اوتات فقرول سے زیادہ محبت اور شفقت کرتے تھے۔ امیرول سے دور رہتے اور اُن کو اپنا مربدیمی نہ بناتے تھے۔ قوالی سنتے سماع کی عبس میں بن بلائے بھی چلے جاتے اور دہاں پہنچ کر د حدا ور رقص کرتے ۔ اخبار الاوليا، ا ورمعارج الولائت میں آپ کی بڑی بڑی کرامتیں تھی گئی ہیں۔ چانچہ کھا نالچاتے منڈی میں زیادہ نمک ڈال دیتے لیکن جب کیب جاتا ۔ بھر جو بھی کھاتا اس **کو پ**رلا لگنا۔ ایک دفعہ ایک آدی گجرات حلاگیا مت گندنے کے بعداس کی کوئی خرندا کی اس کے ریشتہ داروں کو بڑی فکر ہوئ ایک دن ایک شخص صفرت اخوند کی فدمت میں ہیا۔ اور اکر گم شدہ آدمی کے رستہ داروں کارنج کیا۔ آپ نے تھوڑی سی فاوشی کے لید فرمایا کہ فلال شخص فلال مہینے فرت ہوگیا ہے۔ محقو السے می موص کے بدگرات سے اُس کے فوت ہونے کی خبر پہنچی تو مہی تاریخ تھی جھزت اخ ندنے تبائی متی ایک بارایک مندورا جوت ما صربوا کہنے سگا کہ اکبر باداتاه مجم سے اراض ہوگیاہے۔آپ دعاکریں کدوہ راضی ہوجلتےآپ جوہدیہ کہیں گے میں میش کروں گا-آپ نے فرمایاتم بادشاہ کے پاس چلے جاؤ کوئی کرینکرو۔ میں نے بادشاہ

A DOLLAR WILLIAM CO.

کی زبان بندکردی سے جبتم پنہج گے توباد شاہ انعام دیں گے جب تم انعام کے کروالیں آؤاور ایک موٹا سا دنبہ میرے لئے لانا۔ راجوت دریادیں بنہا باد شاہ سے ضلعت پائی تو دنبول کا ایک راد ٹانے کرھزت کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ آپ نے فرما یا مجھے تولیں ایک ہی دنبہ دو۔

صرت اخو تدسيد كى دفات مااله من بوئى - اوراب كا مزارتصور

ميل ب

وصل شد ما وصل حق جد ن انه جهان برم حق گوسشیخ حق آبین سید نفل حق دان سشیخ حق گور علتش نیز کن مخرسر بر فیر دین سعید نیز کن مخرسر بر فیر دین سعید

شخ نظا الدین بن شخ عمان زنده بیربانی بنی قدس مرائی بنی قدالد مقان زنده بیرسی بعیت کی تفتی بید دو بجائی تقد بڑے بجائی کا اسم گرامی شخ کمال تقد جو بڑے صاحب کمال وجال تقے ۔ آپ نے اپنی علمی اور دو حائی کوئٹو سے بڑا نام پا یا تھا۔ اکا برین وقت نے شاہ کمال کو اپنے والد کا جانشین قراد دے کوسیادہ نشین بنا دیا گیا ۔ گرشاہ کمال نے انکار کو دیا ور ذکر کو بی ا پنا یا ۔ کر میادہ نشین بنا دیا گیا ۔ گرشاہ کمال نے انکار کو دیا اور ذکر کو بی ا پنا یا ۔ کر منادہ نشین بنا دیا گیا ۔ گرشاہ کمال نے انکار کو دیا اور ذکر کو بھی اپنا یا ۔ کر منادہ نشین بنا دیا گیا ہے ۔ آپ کی دفات مرائے میں ہوئی تھی ۔ کر منادہ میں موری تھی ۔ اس کی دفات مرائے میں ہوئی تھی ۔

BRUNSHING OF STREET

چى نظام الدين نظام دوجهال اذجهال آخر كجنت سنت مقيم مال ترحليت وحب تم اذخرد شدعيال محن دوم ميوب كويم

آپ پرگیاد کی اولادیں سے رشخ رحمت الند شوریا نی قدس مرہ استے اور اہنی کے سائی وانی افرادی افرادی کے سائی وانی ا بیض پا پا تھا۔ معادج الولائیت میں مکھا ہے کہ الند تعالیٰ نے آپ کو پرندول جرزوں اور دور ندول کی یا بین معلوم کو نے کی صلاحیت عطاکی تھی۔ آپ جدهر جاتے النہ کی ہر تمم کی مخلوق سے باتیں کر لیتے اور ال کی س لیتے تھے۔ ایک دن ایک بہت بڑے سانپ سے باتیں کو رہے تھے۔ جب لوگ قریب آئے توسانپ اپنی بل میں گھس گیا اور آپ اپنے ماستہ برجل دیئے۔

آپ کی و فات طلط میں ہوئی زار پر انوار تصور تہر میں ہے۔ آپ نے وصنیت فرمائی میں کہ میں ہوئی زار پر انوار تصور تہر میں ہے۔ آپ نے گا۔ آک کا ماس کو مائی میں کو مائی میں دفن کر نا۔ ایسا ہی ہوا کہ جب نماز جنازہ کے سے ایک بزدگ آئے جنہوں نے مناز جنازہ بڑھائی۔

چ نکه دهمت ابر دهت بجیرام از جہال در دهمت می شد نها ل سال وصلش بیر دهمت اقدس ست مقدّ ائے عشق سم آمدعیس ال

ایک داماکانام شخ محدین فضل الله قدس سره ایک بندگیل کانب صفرت صدیق اکبر الكسينجياب آپ كے بزدك جون بور ميں دہتے تھے برش ر گورات ميں بيدا موئے چھوٹے ہی تھے کہ دالد کاانتقال ہوگیا ۔ نوجوانی میں حضرت شخ گجراتی کی فدمت میں صاصر ہوئے اور خرقہ اجازت بایا۔ گر مکدمعظم علے گئے دہاں بارہ سال شائخ متقین کی فدمت میں رہے والی مندوستان آئے اوراحد آباد میں قیام کیا۔ و بال ہی آپ کی شادی ہوئی ۔ شخ الدین گجراتی کی محلس میں بیچے کر ظاہری علم عاصل کئے۔ بھر حضرت شیخ خال جون دری کی فدمت میں گجرات جلے گئے۔ شیخ فال نے اُن کے والد ما جد کی نہاں سے ساتھا۔ کہ ہمارا بٹا قطب الوقت ہو گا آپ نے شیخ محد کی بڑی ہی عزت کی۔ شیخ الجمعد صفریتی آپ کے والدے مرید تقے اور قلعہ مدیسر میں دہتے تھے۔ آپ نے شخ دحیدالدین اور شیخ ماہ کو تکھا کہ اب کامنہا زامی رواز نہیں کر رہا۔ انہوں نے جواب مب مکھا کہ اس کی برواز آپ کے معتمیں ہے۔ چانچہ شخ محد کو عیسر بھیج دیا گیا۔ و ماں جاکہ ده روحانی نعمتیں عاصل کیں جو آپ کے والد بزرگوارنے شنخ حضر بیتی کے ببرد کی تقین و ہاں سے دالیں ہر بر ہان لور بب تیام کیا نظا ہری اور باطنی علم کا سلماری كيارا ورحينتيول كمشهور بزرگول مي شار بون لكي شخ محد كو صنور نبي كرم س إتنى إدرت محبت اورافلاص تفاكه برسال بافتيار بوكر مدينه مشرلف في طرف روا نہ ہوجاتے اور کئی منزلیں طے کرنے کے بعد صنور کے حکم سے والی آتے. آپ کی مبع شام سنت نبوی اورشر لدین محدی کے مطابق گزرتی عقی - جتنے نذرانے آتے اُس کے تین صے کر بیتے ایک صربوی بجول کو دیتے ایک صد درولینوں اورمکینوں می تقیم کو دیتے اور ایک حصر سال سال جمع کر کے مدینہاک

عصبح دسيتے.

سفینة الاولیا، کے صنف نے آپ کی وفات برد زموموار ۲ ماہ رمضان ملائد آپ کی اور خوات ابن فضل الله آپ کی ماریخ وفات ابن فضل الله آپ کی عاریخ وفات ابن فضل الله آپ کی عمر ۱۰۲۹ مال عقی ۱۰ و ۱ آپ کا مزاد مبادک بران لور میں ہے۔

آپ پر قباری اولاد سے تھے۔ مولان شیخ احد سٹور مانی قدس سرؤ: - آپ کے دالدخوا جا غلام معدلین خواج فيشوگى تقے جنهول نے معارج الولائيت اور اخبار اوليا ، مكھى ہے آپ بہت بڑے عالم دین اور خطر نیجاب کے شخ کا مل تنے نظاہری اور باطنی علوم حضرت اسماق بن شاہ کا کولاہوری سے ماصل کیا۔ شیخ صاحب حضرت فریدالدین گنج شکر كى اولادسے سے ولا موريس آپ كى علمى فضيلت اور رو عانى درجول كا حينظ المرا د ما تقا بہت سے لوگ آپ کی شاگردی سے دالبتہ تھے بنن احرتصورسے اُکھ كر كشيخ اسحاق كي فدمت مي لاجور آئے اور على اور ادبى سرمايہ حاصل كيا-غول ا ورشوره بیها نول می اتنا براظام ری علوم کا عالم اور باطنی رموز کا واقف کوئی نہ تھا۔ زہرا ورعبا دت میں بے مثال تھے۔ قرآئی دعا بین وظیفے کے طور ب يرصف عظ جهل اسم دعا في سيني اورحزب الجر بورك أداب اورشرالط سے یر صفے تھے۔ فراکف کے علاوہ ہرر در نفل اشتران سنجی اور تہجد باقاعد گی سے ا داکرتے عوضکل مسائل علماء سے عل مذہوتے تھے۔ آپ کے یاس عل ہوتے تھے آپ شخ احدفاروتی سربندی مجددالف ثانی کے ہم عصر تھے۔ اسی طرح سے ع عیدالی دہوی اور شخ عیلی سدھی مرال دری آپ کے احاب میں سے تق ية ميول زدگ آپ كى برى عرت كرتے تق شخ عبداللطيف برال بورى فرما يا كرت عظ كميس في اپني عرب دو تخصول كوظا مري احديا طني علوم مي ما مرديكها

ہے ایک شخ عبدا لو باب متفی اوردوس سے شخ احد تو ہانی ہیں نے اُن سے الاقات
کی ہے۔ اُن جیبا علوم جاننے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی طالبعلم
بنجا ب سے جا آ اُپ اسے والیس بھیج دیتے اور فرماتے حب متہارے پاس قصور
سے شخ احد شیر کانی سٹر لعیت اور طریقت کا دربار بہا دیا ہے تو تم بیا ہے اس چٹے
پرکیوں آئے ہو تم اُن کے پاس چلے جا وُ تہیں فدائک بہنچا دیں گے سُخ احد
کتا ہیں مکھنے سے اجتماب کرتے تے اور کہا کرتے تھے کہ پہلے بندگوں نے اتنا پیم
ملحا ہے کہ اب ہمیں وقت منا کے نہیں کونا چاہئے۔ باں ان کی ایک کتاب والا احد
مقبول ہوئی تھی۔
برطی مقبول ہوئی تھی۔

سیخ احد سین الم می فرت ہوئے۔ سید چو در بنر م محد در جن ان احد آن حامی دین احسدی احسسدوا عظ بگو تاریخ او نیز یا دی احسسدفا ضل ولی

 مزاد کے بیہو میں میدان زین فال میں ہے . پچا ز دنیا بفردوسس بربن رفت سلیم آن شیخ عالم شاہ حق بین بگوسال و صال آنشہ دین دگر نیض سسیم آیدوصالش دگر نیض سسیم آیدوصالش

01.W.

ابتدائے كارمي صربت ابوالاعلى نقتبندى ميركسيد كحد كاليي قدس سرة ١٠ قدس مرة كى فدمت بس ما فرجوكوم مد ہوئے اورسلسلہ نقشیندیہ کی تربیت حاصل کوتے دہے ۔ ایک بار صرت خواج اجمیری کے درباد میں عائنر ہوئے ۔ دوضہ کی زیارت کی۔ صرت خواجہ خواب میں مے اور ارشاد فرمایا - کہ ہمارے مک میں آگر ہمارے طریقہ حیثیتہ رہی حیث جائے سماع كى مجالس ميں عاضر ديني چاہئے ۔ خيانچه آپ دو حانی طور پير صفرت فوا يبعيل لين ا جمیری کے مربد ہو گئے .اور ماطنی طور راس حیثُر نبیض سے سیراب مونے لگے فیف چنتید کے علاوہ آب کود وسرے سلاسل تعون سے بھی نیض مل تھا اسپ سماع م برا غاد فرماتے اور مرسال حضرت خوا جراجمیری کے مزاد میا نوار کی فریارت کو جاتے ایک دن آپ کے روضه افور کے سلمنے بیٹے تھے کہ آپ یر بے ہوستی اور بے فودی طادی ہونے گی کہ حضرت خواج روضے سے با ہرتشرلین لائے اور آپ کے منہ مِن بال ركها تواتب موش مي الكئة الرجريد ملاقات روحاني اور ما فني عقى-گرحیب آپ کو ہوش آیا تووہ بان آپ کے منہ میں موجود تھا۔ پیر صرت فواج اجمیری سے اتنی قربت ہوگئی کہ جب دل جا ہتا زیارت ہو جا یا کرتی تھی اور فیضال ماصل کر لیا کرتے تھے مہینہ تدرلیں میں شنول دہتے۔ لوگ آپ سے سر سلسلہ سے

فائدہ ماصل کرتے تھے۔ اغذیا امدام اسے دکور دہتے اگر کوئی رئیس آجا آ آواس کی تعظیم نہ کرتے ہال عزیا اور مساکین کو نوارتے کئی یار بادشاہ آئے گر آپ تعظیمًا نہیں اعظے۔ آپ نے تفییر سور ق فاتحہ لکھی اور اس کا نام روا مجے رکھا تھا۔ آپ ساسواچ میں فوت ہوئے۔

چ در فلدمنور گشت او کشی خباب ماه گفت میدمحسد زشمس المتقین جواد تخی کش دگرست فدا سید محد دگرست فدا سید محد

آپ اعلی مراتب ور مبند درجات شاہ اعلی بیتی با نی بیتی قلدس سرہ : کے مالک تھے۔ آپ کو اپنے والد تطام الدین رحمۃ النّدسے خرقہ فلانت ملا بھرآپ نے بینے نظام نارنو لی سے بھی فلافت بائی کسی نے آپ کے حق میں کیا خوبھورت سٹعر کہا ہے۔ نظام ش بیرو ہم بدرش نظام است نظام دوجہاں دوئے مت م است

ایک شخص الله دیا جو آپ کا مرید مقانے آپ کے مفوظات اور وا تعات پر ایک کتاب کھی جس کا نام جوا ہرا علیٰ مقا۔ اُس میں آپ کے تمام حالات اور مقامات ملھے گئے ہیں۔ ان کا اپنانام عبدالسلام مقا مگر شنخ نظام نار نولی نے آپ کوشاؤ اعلیٰ۔

سیرالاقطاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ شاہ اعلیٰ ابندائی عرمی بابر کے ایک امیر خراخان کی فرکری کرتے تھے۔ کھی عرصے کے بعدان کا کاروباداس قدر کھال

کوبنجاکہ بابر کی سادی فرج میں ان جیباکوئی تیر انداز نہ تھا۔ آپ سکر سے انکا کہ طالب المی دہلی سے پانی بت بنجے۔ اور والدِمکوام کواپنے دل کی کیفیت سے آگاہ کیا۔ والد مکوام کے حکم بہ آپ شیخ شمس الدین ترک پانی بتی کے روف کے کے ساتھ جرے میں حید کلا شنے ببیط گئے آپ بہال بڑی دیا فتیں اور عبا ہہ ہکرنے گئے ابھی چالیس دن بورے نہیں ہوئے تھے کہ ایک دلی جرب کا دروا ذہ بند تھا کشیخ نظام الدین نارنولی جربے کے اندرتشر لیف لائے اور فرایا کہ مہارا باطنی صدیم سے باس ہے تم میرے پاس نارنول میں آؤ آپ بے خودی کے عالم میں گرتے پڑے نارنول بہنچ اور شیخ نظام نارنول کی فدمت میں ماضر ہوئے آپ کے کام کی تکمیل ہوئی جرقہ فلافت ملا اور شاہ اعلی کے فطاب سے متاز ہوئے۔

ی خ الدُویا جا آپ کے مفوظات کا موثقت ہے اور آپ کا مرید فاص بھی ہے کھتا ہے کہ کی بار میں نے صفرت شخ سٹرت الدین بوعلی قلندر کی بارگاہ میں ندر مانی میرا گام میری مرضی کے مطابق ہوا۔ تو میں ایک دن ندرا داکر نے کے لئے شاہ اعلیٰ کو لے کر صفرت بوعلی قلندر کے مزاد کی طرف روانہ ہوا۔ را سنے میں سخت بارکش نے ایس کی میں سخت بارکش نے ایا۔ مگر آپ نے فرا یا فکر نہ کرو بارش تم بر نہیں بہسے گی۔ میں نے دیکھا ہم سے دس دس قدم دُور فاصلے بر بارش ہورہی ہے لیکن ہم بہایک قطرہ می بیس گرد بارس طرح ہم محفوظ صفرت قلندر کے دو صفہ بر بہنچ گئے۔ ہم نے ہال دیگیں رکیا بی ایس طرح ہم محفوظ صفرت قلندر کے دو صفہ بر بہنچ گئے۔ ہم نے ہال دیگیں رکیا بی اوجود ہم برایک قطرہ میں ایس طرح ہم محفوظ صفرت قلندر کے دو صفہ بر بہنچ گئے۔ ہم نے ہال دیگیں رکیا بی اوجود ہم برایک تعلمہ میں ایک تعلی اس کے با وجود ہم برایک تعلمہ میں نہیں قلیم کیا۔ ایک میں یا بی تھا۔

سرالاقطاب میں مکھاکہ شاہ اعلیٰ کے مرمدوں میں سے ایک مرمد نے سونے کی کچھ اسٹر نیاں چیڑے کے تقیلے میں ڈال کراپنے جرے میں دفن کر دیں چند مینوں کے بعد جب اُسے صرورت پیش آئی تواسر فیاں تلاش کیں ۔ قدیمی کھو دی گئی۔ لیکن احرفیوں کا نام و شان نہ مل مقل ہارکر شاہ اعلیٰ کی فدمت بیں ماضر ہواا ورموزگال پیش کی جصرت شاہ اعلیٰ باات فود اِس کے گھر تشریف ہے گئے ابھی اُس کے گھر نہ پہنچے تھے داستے میں ایک کئی ذبین پر ماری اور فرما یا یہاں اپنا مال طاش کرو۔ اس شف پہنچے تھے داستے میں ایک کئی ذبین پر ماری اور فرما یا یہاں اپنا مال طاش کرو۔ اس شف نے وہاں سے ذبین کھودی اسے اپنے چڑے کے تھیدے میں احرفیاں بڑی مل گئی وہ سے اور فرما یا درعوش کی کہ میں نے اپنی احترفیاں مجرے میں دفن کیس تھیں لیکن اب میران در الہٰی اس ماروا الہٰی میران کا انگشاف نہیں کیا جا سکتا۔

صفرت شاہ اعلیٰ کے دولوں کے تھے ایک کا نام شاہ منصورا وردوسرے کا نام شاہ نورتھا۔ دونوں آپ کی ذید گی ہی میں فوت ہوگئے البتہ شاہ منصور کا ایک اولا کا شاہ محدزندہ تھا جالینے دادا بزرگوار کی مندِ ارشاد برببھیا۔ حضرت شاہ اعلیٰ کی خانقاہ میں ایک کنوال ہے جو آپ نے فود کھو دا تھا۔ جب وہ ممل ہوگیا تو اُس کا یا نی کھا را کلا۔ مریدول نے آپ کی خدمت میں اس پانی کے متعلی شکا بیت کی۔ اتفاقاً وہال ایک مشخص جندرو شال حضرت خواج تطب الدین بختیار کا کی کے مزارے لے کر حاضر ہوا حضرت شاہ اعلیٰ نے ان دولم یو اُس کو اُس کو اُس کی اور فرایا شاہ اور کھی نے ان دولم یو ای اور فرایا کی منا اور میں شاہ دیا۔ دعا کی اور فرایا کہ ایس بانی نکا لوا در بیو یہ بیا نی نکا لاگی تو دہ میں شاہ ور کھنڈ ایسی۔

شاہ اعلیٰ ولادت ، ۹ م ہجری میں ہوئی اور دفات ۳ سا آ ہجری میں ہوئی آپ کی عر ۱۳۲۶ سال تھی سیرالاقطاب کے مصنعت نے آپ کی قاریخ ولادت افط ذیان سے بہ آمد کی ہے اور قادیخ و فات شیخ الاسے برآمد کی ہے۔ آپ کے فوت ہونے کے چندسال بیدا یک ضعیف عورت جس کا شاہی فاندان سے تعلق تھا۔ آپ کا مزار بنانے لگی، بیادت شروع ہوئی گر عمارت بنانے والے معمار نے فوا بیس دیکھا

كرصرت شاه اعلى سے اپنى قبركے سر بانے كوسے بيں اور فرما رہے بيں كم عمارت كاج جوراتم بنارب مواس سے مارے صندوق كاتخة لوث كيا ب اورايك انیٹ مندوق میں گرگئے ہے۔ مناسب ہے کہ تم چورسے کو گرا دو ۔ انیٹ کومسندوق ے باہرنکالوا درمندوق کے تختے کودرست کرکے دوبارہ جوترا بناؤ مسج بوئی تووہ معاراس شاہی خاندان کی عورت کے پاس گیا اور رات کے خواب کا تعدبيان كياأس في كماكحسطرح شاه الدف عكم دياب أس بيمل كياعافي مثمر کے بڑے بڑے اوگ جمع ہو نے چو ترے کی عارت کو سادیا گیا۔مندوق إ مرنكالا كيارس لوگول في ديجها واقعي صندوق كاتخته لوام جواب اورائس کے اندائیٹ پڑی ہوئی ہے یہ اپنیٹ صرت کے زانوں کے نیچے عتی ۔ دایاں يادُ ل دراز تقا ليكن بايال بإدُ ل اينكى وج سے كوا بوگيا تقا وكول نے دكيهاكه آب كاسادا جيم صحيح وسالم موجود بي أنكيس أسي طرح روشن بي لول عوس موتا تفاكرهفرت آمام فرماد ہے میں جیانچہ شہر كے دہنے والے چو لے بھے آپ کے دیدار بڑا اوار سے نبض یاب ہو نے صندوق کے تختے کودرست کیا گیا اور از سرفوعارت کی بنیا دکوتبار کرے اتھا یا گیا عناب سناه اعلى بيركلام نظام دين و دنسي شخ والا لله بالغ تخوان غالب بترحيل د گر کسه و رمعلیٰ مثاه اعسلیٰ

ان وتت کے کا میں میں اے وقت کے کا میں میں سے صفرت بایز بدتباک ذی قدس مسر کی بر تقے صفرت بین تبک سے

رمبت دوحانی ملی عقی معارج الولایت کے مولف مکھتے ہیں۔ کہ ایک دن محزت
بایز یریحلیس ماع میں موجود تھے بلیدیت پریخاوت کا غلبہ آیا۔ فرمانے گئے ہے کوئی
جے میں خدار رہدہ خادول یمجلس میں شورہ قبیلے کے تین بیٹان بلیٹے تھے۔ ایک
سیر خان المجوزی دو سرا پایندہ المجوزی تبیہ الیخ صدرالدین و تو ذی تھا بینوں
المیٹے حضرت شیخ سے معانقہ کیا اُسی وقت تینوں خدار رہدہ بن گئے۔ اس کے
بعد حضرت شیخ حب بھی مجلس سماع میں جیٹے تو وجد کی حالت میں ہی کلمنو زبان
پولاتے ۔ اوراس طرع سینکروں لوگ خدار رہدہ ہوگئے۔ ایک دن محلی میں الیا
بیلاتے ۔ اوراس طرع سینکروں لوگ خدار رہدہ ہوگئے۔ ایک دن محلی میں الیا
بیگانہ آدمی موجود تھا جوان مقامات کو مذجا تما تھا اُٹھا اور کشیخ سے معانقہ کوئا
جا جادی میں تو فوراً پیھے ہمٹ گیا۔

حضرتِ شاہ با بن بدکی اہمیہ فرماتی ہیں کہ میں صبح کی نما تد کے بعد شیخ کو با ہر مصلی پر بھیے دیکھا کہی تو وہ ایک ضعیف اور شعے کی طرح نظرات اور کھی نوجوال خولصورت دکھائی دیتے بھی میں دیکھی کہ وہ ایک چھیٹ نے بیچے کی شکل میں بھیٹے ہیں اور کھی بورٹ میں میں میں مرتب ہیں اور کھی بورٹ کے سوس ہو تا کہ مبت بڑا شیر بھیٹا ہے جب میں نے بہلی مرتب انہیں سیر کی شکل میں دیکھا تو میں ڈر گئی۔ فوف وحراس کی وجہ سے کا نہنے لگی۔ انہیں سیر کی شیروں کے گھر اس کی وجہ سے کا نہنے لگی۔ آپ فرد انہیں۔ المتر کے سیروں کے گھر

جگل کے شیر نہیں آسکتے۔ ایک بادشنے سفرکرتے کرتے آگرہ شہریں پنچے ، انہوں نے دیکھا کرسٹی خو کی کھو پڑی داستے میں بڑی ہوئی ہے آپ نے چا ہا کہ اُس سے بات کریں ، آپ نے اُسے غورسے دیکھا توائس نے اپنے سارے حالات تبادیئے ۔ حضرت پرشخ نے اُس کے لئے فاتحہ پڑھی اور دعائے مغفرت کرکے آگے چلے۔

شخ صدرالدین المتنه در شخ صدویهی آپ کے دور رہے فلیفہ تھے وہ بھی مردِ کا مل تھے لیکن دیوانوں کی طرح بازادوں میں گھوشتے بھرتے تھے ، شہر کے بچ ان کے بچھے بشور بچاتے اور کہتے با بارد ٹی دے ۔ وہ اپنی کرامت سے بنوں سے دو شاں لکا لئے جائے اور بجی کو دیتے جائے ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ کرد استے میں سخت بارش بشروع ہوگئی کہیں بنا ہ کی جگر نہ تھی فرمانے کی دارش تم پر نہیں برسے گی۔ الیا ہی ہوا چاروں طرف بارش مربی دیں دن ان بیرا کی قطرہ بھی نہ گرا۔

 نوا جرنظام الدین بن شخ عبد اور انجی تصانیسری قدس سرهٔ از کے بہت بڑے ولی التد سے نظامری اور باطنی تصرف کے مالک سے مذہبیًا حنفی سے اورحینی صابری محقے آپ کی نسب مضرت عرفاروق رضی الله عندسے ملتا ہے آپ شخ ملال الدین تھانیسری کے بھتیج بھے اور داماد بھی تھے فلیفہ بھی تھے اور مانٹیں بھی تھے۔ اور آپ کے ہی سجادہ نشین تھے۔ اگر چرآپ نے ظاہری موم میں اُتاد سے ایک سین نہ بیٹ ما کھا لیکن اللہ تعالی نے انہیں علم لد تی سے آپ کونوازه تقااور آپ بیظا ہری اور باطنی علوم کے کما لات منکشف ہو گئے تحے. باوج اے کرائی تھے مگر بڑے بند حقائق اور نقط بان کیا کرتے تھے۔ آپ کی گفتگوموتی کی الا یال تقیس اُحی ہونے کے با دجد آپ کی تصانیف ترح لمحات مكى ومدنى بدى مشهور موئى - ايك رساله حقيقت بطيفه باطن وجود لكهان میاض القدس کے نام سے قرآن کے آخری دوسیاروں کی تفیر لکھی -اماغزالی كرسال كى سرح مكھى على د بلغ ك اعتراضات كا جواب رسالا بلخى بي ديا-

ساع کے جوازیں ایک کمل کتاب محمی آپ کوسلا عالیہ حیثیتیہ میں خاص مقام عاصل تقاوہ یات کرنے میں کسی کے مقلد نہیں مقے جوالی میا لند کی طرف سے كشف موتا وهابنى كما بول مي مكوديا كرتے عقے وه متر نيت اورطر لقيت موم یں اپنے دفت کے تمام علماء سے بڑھ گئے تھے۔ ال علوم کے علادہ آپ کو علم کیمیا در سیا ور سیا ور سیمیای را می مهارت تقی مفائب کے خزانے اور دیمی میں دہے ہونے سونا چاندی کے ذخیرے آپ کو نظر آجاتے تھے۔اپنے پیرو مرشد کی وفات کے بعد سجادہ نشین بنے . تواہب کی کوامتیں اور کوا مات دنیا میں بھیل گئیں بہزادہ ملیم نورالدین محد جہا گیر ماد شاہ آپ کا بڑا معتقد تھا۔ انہوں نے ہی اُسے ہندو سان کی بادشا ہی کی بشارت دی تقی حب اکر بادشاہ ایک ہزار گادہ ہجری میں مرکیا تو شہزادہ سلیم مانگیراناہ کے خطاب سے تخت نشین ہوا۔اس کالو کا شہزاد ہ ضروبا پے کے خلات اُتھ کھڑا ہوا اور بغاوت کرکے اكبرآ بادسے بنجاب كى طرف برجها. لات ميں تھا نيسرك مقام برصرت شخ نظاً الله کی فدمت میں ماضر ہواا در د عاکرائی حضرت شخے نے اسے بڑی اچھی نصیحیس دیں ادر فر ما یا کہ باپ کے خلات بناوت کرنے سے باز آ حاؤ۔ مگر آپ کی میر باتی شہرادہ خروکے دماغ میں ندا میں ۔ وہ وہاں سے اپنالشکرے کردریائے بیاس كى طرف جلا گيا۔ اس و تت حضرت بینج نظام الدین کے نخالفوں نے موقعہ سے فائدہ اٹھا یا اورشخ کے خلاف بہتال طرازی کرکے بادشاہ جہا ٹگیر تک بیربات بہنچائی کرشنے خسروٹاہ کوسلطنت ولانے کے لئے د عاکررہے ہیں اور انہیں سلطنت کی بشارت بھی دے دی ہے یہ بات س کرجہا مگر روا خفا ہوااور اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ شنخ کو مہند وسال سے بامرنکال دیا جائے تا کہ وہ پھر يهال ندأك شيخ اس ما تعرب يبلع مي ج بيت الندكا ادا ده كريك عقر وه بندوستان سے اعظے اور کوبتہ اللہ کی طرف روا نہ ہوئے پہلے کمہ پہنچے۔ جج اوا کیا اور بھر مدینہ پاک کی حاصری وی اور کئی سال دہیں قیام کیا ۔ وہاں ہی آپ نے بخرج ولمعات کھی ۔ جس میں خواب بس صنور صلی اللہ علیہ وسلم کے روما نی اشارہ پر رضعت ہو کہ بلخ کو چلے گئے اور وہاں کچھ عرصہ قیم رہے وہاں آپ نے سات سولوگوں کو کمال تک بہنچا یا ال وقول بلخ کے باوٹ امام قلی خال الذبہ بھی سولوگوں کو کمال تک بہنچا یا ال وقول بلخ کے باوٹ امام قلی خال الذبہ بھی کے مربع بن گئے اور آپ کو بڑی سنہ رہ بی مخلوق علما دوم شار کے آپ کے مربع بن گئے اور آپ کو بڑی سنہ رہ بلی ۔

حب وقت حضرت غوا جرمے کمالات کی شہرت بلخ میں عام ہو ٹی اور بادرث ہ دقت جي اكن كامريد موكيا يشهرك علماءان سے حدكرنے لگے. بادشاه كوكها كياكم ین نظام الدین سنت رسول کا تارک ہے وہ نماز جعدا داکرنے کے لئے جامع سید میں ہیں اتا ورا بنی خانقاہ میں ہی نازاداکر بیتا ہے۔ حالا مکه حدیث میں آیا ہے کہ ایک نتہر میں دومقامات پر نماز جمید جا اُز نہیں۔ بادشاہ نے حضرت شیخے پرچیا و آپ نے فرمایا کہ آپ کا امام افضی ہے میں اُس کے پیچیے ماز نہیں پڑھ سكتاكيونكه ميري غازدا نضى كے پیچھے نہيں ہوتى ۔ يدبات سن كر ملخ نے لوگوں ميں منكامه موكيا ابنول في كماكه الرين نظام الدين الم الفني مونا تابت مذكر سك توانیس یا د شاہ قتل کرنے کا حکم دے۔ بادشاہ یہ بات سی کر صرت شخ کے یاس آیا اورساری کیفیت بیان کی آپ نےساری بات سن کر باو شاہ کونسلی دی اور فرمایا کہ آپ کرنہ کریں یہ جتنے بھی مخالفین میں یہ اپنے اعمال کی سزایا میں گے۔ ابھی میر بات کو ہی دہے تھے کہ شہر اول کا ایک ہجوم بارہ ہزارا فراد رہ خمت شنخ کی خانقاہ کے دروانسے بہآگیا الم خود ننگی الوار سے صرت شخ کے سامنے میا ورنبان درانی شروع کردی اور کماکه آپ نے مجر پی جوئی تمت ملائی ہے میں

اُنچوتن کردول توجا کنہے بصرت شخ بادشاہ کو کہا کہ امام کے جوتے اقر واکر انہیں بھالہ ہ مبائے انہاں کا دفعن طاہر ہوجائے گا۔ بادشاہ انتظااور امام کے پاؤلی سے اُس کا ج تا اُر توا بااور اُس کو بھاڈ اگیا اس میں سے ایک کا غذ لکلا جس میں حفر عمراً ورصرت عمان کا نام لکھا ہوا نظامتہ والول نے آپ کی بیرکوامت دھی توامام کو وہیں قتل کردیا ور تمام صرت شخ کے مرید بن گئے۔

ایک بادصرت بین بینی کے پہاڑ کے دامن میں گئے دہاں پانی نہ تھا نماز فہرکا وقت آیا قد آپ کو وضو کے لئے پانی نہ طاا پنا عصا کمیٹر کرا گیا۔ پہ بات بلخ ستہر میں ایک بخو می نے گئی دو طا پنا عصا کمیٹر کر ایک بخو می نے گئی دو کہنے لگا اس میں بینے کاکیا کمال ہے۔ اُس وقت آبی شادے بر بی سرطان میں سے اُس کو جہ سے بچترسے پانی نطل آیا۔ اِس کو بینے کی کرامت نہیں سمجھنا چاہئے۔ کسی مرمد نے آپ کواس نجو می کی بات منائی آپ خاموش رہے کچے و تول بور شیخ کی کرامت نہیں سمجھنا چاہئے۔ کسی مرمد نے آپ کواس نجو می کی بات منائی آپ خاموش رہے کچے و تول بور شیخ کی مرمد نے آپ کواس نجو می کی بات منائی آپ خاموش رہے کچے و تول بور شیخ کے جاگل میں سرکر نے تشریف ہے۔ گئے اورائس نجو می کو بھی ساتھ لے لیا۔ جاگل میں بانی نہیں یخو می نے اپنے علم کی وجے سے غور کیا کہ اس وقت تو آ تشی تا ہے میں ہیں کہیں سے پانی برآ مد ہو نا ناممکن ہے۔ صفرت شخ نے اپنا عصا ذمین پر مادا اور پانی کا ایک میٹھا ہیں تھی جاری ہوگیا۔ بخو می چرابی رہ گیا اور آپ کے وال در آپ کے وال میں گریڑا۔

ایک دن ایک گرریا ج باکل جا مل تھا طلب می کے لئے ضرت شخ کی فدت میں آیا شخ نے اُس پر توجر کی اُسے جامعے کمال بنا دیا اُس پر وینی اور و بیوی علوم کے اسرار ظاہر ہونے لگے۔

صرت شنع ٨ ما ٥ رجب المرجب بر وزحميه ١ ١٠٠ بجرى مين فزت بوك - اب

كامزار بلخ بيب-

یضخ بڑے صاحب اولاد تھے آپ کے دو بیٹے خوا جمیر سعیدا ورعبدالتی ہندوتان میں آگئے۔ محد سعید تھا فیسر میں اورعبدالتی کرنال میں رہنے لگے اگر چریخے کے خلفا، کی تعافی صدسے زیادہ ہے مگریم چند بزدگوں کے نام کھتے ہیں۔ خوا جدا یو سعید گنگو ہی ۔ شیخ حیین بہو ہری ۔ شیخ ولی محر نار نولی ۔ شیخ یا بیندہ سنوری ۔ سیدالدخش لا ہوری مصرت محمل میں ۔ حضرت بیکری ۔ شیخ عیدالکریم لا ہوری را آپ کا مزار نوال کوٹ لا ہودی سینیخ مصطفے ۔ شیخ بندگی ۔ شیخ اللہ داد لا ہوری ۔ شیخ عیدالرعال کی میں دورت محدلا ہودی سینیخ مصطفے ۔ شیخ عیدالرعال کی میں ہے ، ورا سماعیل اکر آبادی عبدالی ولد قاصی سالم ۔ شیخ عیدالرعال کی میں ہے ، یہ سب بزدگ آپ عبدالی ولد قاصی سالم ۔ شیخ بر ہا نبودی ۔ سینیخ فتی ۔ اورا سماعیل اکر آبادی شیخ مان الند لا ہودی را آپ کا مزار مہالی ساکھ کے باغ میں ہے ، یہ سب بزدگ آپ کے نامور غلفاء سینے ما

نظام الدین ولی کمنی !! چواز دنیب بجنت راسی ومالش ناظم پاکیزه حجمتم دوباره سند عیان نظم المی

ملاد ماحب القیاس الافراد و راطع الافراد ) شیخ محداکم قدوسی و مرتبه ۱۱۳ من فرت فواج الم نظام الدین بمنی قدس مرئ کی ذندگی کے کوالف کو بنی تفصیل سے بیان کیا ہے آپ نے مفتی غلام مرود لا مودی وحمۃ الله علید کے بیان کردہ خلفاء کے علادہ شیخ محدمرذا مرہدی کا نام بھی لکھا ہے مادد پیر یہ تبایا ہے کہ مندوستان کا کوئی مشریا قصیہ الیا مذتقا جہال شیخ نظام الدین بنی و باتی ما شید الیا منتقابی ا

آپ هنرت شیخ نظام الدین بلنی

دقت کے مقدر من نخ اوراولیائے کوام یں تخفے ۔ ظاہری اور باطنی علوم میں کمال دقت کے مقدر من نخ اوراولیائے کوام یں تخفے ۔ ظاہری اور باطنی علوم میں کمال ماصلی کی تقاب ابتدائی تعلیم لا ہور میں ماصل کی گرجب جاذب شیق نے اپنی طرت کی منتی او یما ہد ، کو کی منتی او یما ہد ، کو کی منتی او یما ہد ، کو اپنی یہ آپ کے ساتھ ہی بلخ پنج اپنا شعاد بنا بیا ۔ آپ کے جمر کا پر جم کو گئے ، والبی یہ آپ کے ساتھ ہی بلخ پنج خود کو منا من من اور کہ آپ کے ملق کا داوت میں آپ کا مزار بُر ازواد باغ مہال کیا تو دلا یت لا ہور عطا ہوئی ۔ آپ کا مزار بُر ازواد باغ مہال کیا تو دلا یت اس منا میں ہوئی تھی ۔ آپ کا مزار بُر ازواد باغ مہال کیا ہور میں ہوئی تھی ۔ آپ کا مزار بُر ازواد باغ مہال کیا ہور میں ہوئی تھی ۔ آپ کا مزار بُر ازواد باغ مہال کیا ہور میں ہے۔

بسٹینے جان اللہ چوں مجب کم قفا زین جہاں رفٹ ہوتے وار جناں محست نیف المحن تبار نخیش میم وگرا ہل نیض جان جنال

 آپ صرت بنے نظام الدین جانی کا دور اسلام الدین باخ تظام الدین جانی کو دور کے بیا کال دی الذرہ ہے جب صرت بنے نظام الدین باخ تشر لین ہے کہ تو اب نے دور آب نے مریدا در فلیف ہے گئے تو آب نے صرت سے بیل کے بعد وست زئی قبیلہ کی طرف چلے گئے ۔ یوسف زئی قبیلہ کے بازی آب بیا الذا کی مرید ہوئے الزان ایک عرف زن الدا نہے کے ملاقہ ادادت میں اسٹے صرت مولانا دہر دیزہ اودان کے لائے عبد الکریم آپ کے مرید ہوئے اور اسلام میں آب کے اوال ومقانا کے مرید ہوئے اس کی اسلام میں آب کے اوال ومقانا کے مرید ہوئے اور مولانا ہوئے فران اسلام میں آب کے اوال ومقانا تھے بین ۔ اس کتاب میں کھا ہے کہ آپ اپنے زمان نے غرف اعظم نائی ہے ۔ آپ کو غواص کا خطاب دیا تا آپ غواصی کرنے کے اس کے صرف خواص کا خطاب دیا تا آپ خواصی کرنے آپ کو غواص کا خطاب دیا تا آپ خواصی کرنے ہوئے ہیں مرجع خواصی کرنے ہوئے آپ کا مزاد ہوا نواد ہوست ذکیوں کے علاقہ میں مرجع خوات میں دیا تو ایک ہوئے ۔

چوند دوغوطه در کب و صل عندا علی سفه عنداص والی دلی سخی بیرامحب علی سال اوست بخر بادگر ششیخ با دی علی بخربادگر ششیخ با دی علی

آپے دالد کا اسم گرای بوست تھا۔

مرف ہر می قدم سرف ہر جو نپود کے دہنے دالے تھے۔ نیخ

دانیال جینی کے فلیفر تھے۔ آپ مغلوب الحال اور صاحب سکر ہزرگ تھے۔

جس طرح مبض حضرات نے انا اللہ دانا الحق اور سجانی کہا تھا۔ آپ انا المہدی

کا نغرہ لگاتے ہے۔ گرجب ہوش رضی ہیں ہوتے۔ تودوسرے بزرگان دین کی طرح دعویٰ مہدیت سے تو بہ کرتے تھے اس نمانے کے جاہل عوام نے آپ کی اس تردید کو قبول نئر کیا۔ اور آپ کو مہدی مرعود مانے گئے۔ اس طرح وہ اپنی جہالت کی بیا ہید ل میں چینے دہے۔ انہوں نے اپنے طور رہبی بہتر فرقوں کے علاوہ ایک فرقہ مہدی ہوئی سے مراد مہدی موعود نہ تھا۔ بلکہ ہادی مہدی تھا۔ بس طرح بہت سے کہ عولی سے مراد مہدی موعود نہ تھا۔ بلکہ ہادی مہدی تھا۔ بس طرح بہت سے اولیا، ہادی اور مہدی کے القابات سے مقت ہوئے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ صرت ید محد فرقہ مہدی تن سے جس قدر دور در ہتے تھے لوگ اسی قدر دولی مہدمت کو درست قرار دیتے تھے۔ پہنا نجے بیر فرقہ ایک عوصہ تک مهدولت ای مہدمت کو درست قرار دیتے تھے۔ پہنا نجے بیر فرقہ ایک عوصہ تک مهدولت ای میں در ان کے دیا۔

آپ کی وفات سلمناه میں ہو کی تھی۔

چول محسد مهدی بادی و دین مال کانال دادر فت اندر جال گوست دیخ دصال ادبیغ هم محدمهدی فیاض خوان ۲۲ ماه

آپ صرت نیخ محد مینی قدس مره این محد مینی قدس مره این صرت نیخ محد مینی قدس مره این محد مینی قدس مره این مینی محد الم مینی قدس مره این مره کے فرز ندهبی متصا در منایده تعبی آپ بیشته سلد کے علاوہ قادرید نقشبندیدا درسرور دیر سلوں سے بھی فلافت ملی متی ۔ آپ اپنے والد کے سجادہ نشین ہوئے نظا ہری اور باطنی علوم میں درج کمال کو پنیچ ۔ آپ کی چالیس کما ہیں یادگار ملمی رہیں اور ہزاروں مرید سلسلہ درج کمال کو پنیچ ۔ آپ کی چالیس کما ہیں یادگار ملمی رہیں اور ہزاروں مرید سلسلہ

کوچیلاتے رہے سماع کی مجالس میں آپ کو وجدا وردقت طاری رہتی ۔ نو

ربیع الاقل سلم اللہ میں فوٹ ہوئے اور آپ کا مزارا حد آباد میں ہے ۔

بعلمت سند جو درست معتی
محدا عظم آں فرخت دہ انجام
دصائش فضل اکسلام است پیدا
دگر از دل عبال سند شیخ اسلام

ا چاہی کا میں شور مانی تصوری قدس مسرہ : سے اہل تجرید - تفریدادر آب برگبارى ولادت تقدىٰ مي بدرج كمال كويني بوئت المات يار ج كيا - جرب بدرقعد ركها كرتے عقے تاكىكى ناموم كى ماموس نگاہ نہ بيت بيكن إسك باد بدوان كے دل برده کینین طاری نه برنی و کامیا بی کی علامت برتی ہے دہ کئی ادلیا.الله مُع ياس مُلْف التجامين كين الداد طاب كي مُركام مذباري وه ساندي بارج دى كه آپ كاكام شخ عيلى شواني سرانجام دي محد - جنا نچه كدي عيل كر بندوتان آئے ادر شیخ عیلی مٹوانی کی فدمت میں پہنے سینے عیلی ملامتیم طرلقب کے الک تقے وہ کھلے عام سراب نوشی کرتے بہتے حاجی ج بکہ بہت ہی نیک اور متفیٰ آدی تخے دہ سنے علیلی کے پاس نہ گئے اور دل میں آبا کر بیاں سے لوٹ جاپوں بہنے میلی نے کشفی طور رہے آب کے ول کی بات معلوم کر لی اور آ داز دے کراپنے پاس بلا یا الد فرمایا تم حس شخص کے پاس بھی گئے ہوتہا را کام نہیں ہوا آغر کعتم الله میں جاكرتم نے التي مي اوروبال سے بيرے پاس آنے كا حكم ہوا- اب مات نے

بغروابی چلے جا ناعقلمندی ہیں۔ شخ عیلی کی زبان سے یہ باتیں سن کرحاجی گئن بے صدمعتقد مو گئے اور قدموں میں دو زانوں ہو کر بیچد گئے ۔ شخ عیلی نے اثارہ كياكه وه نتراب كى مراحى يدى إلى الحالم مرب ياس لاد في ماجى أصفة ا عقة رك كئے اوران كے دل ريانكار كا غليم دوبارہ آگيا۔ خِانچر شخ عيلي أعمَّے متراب کی صراحی کو بکرڈاا ورٹینے حاجی کے منہ میں انڈ صلتے گئے۔ بیننے مشراب کے چند گرنٹ پی کر ہے خود ہو گئے جب ہوش میں ائے تو زید د تقویٰ کا خیال دل سے الكال دياعش دمجت كياس مي مبوس بو كنة - تمام كيراء الديجيك - صرف صروری سترکے مئے ایک میا در بین لی ۱۰ کترے ہوش رہے اور نماز تھی اوا نہ كرنے دنیا دالوں سے نہ ملتے سرداڑھی ابردا درمز كان كرصات كر دبا اور كينے ملے یہ دنیا غداروں کی زینت ہے اس کو دورکر دینا پاہیئے۔اکٹر ساع کی محلبوں میں بیٹے اور آگ کا ایک آتش وال سامنے رکھتے کچے لوگ آپ کے سامنے خود آگ ملادینے آپ کے پاس جو بھی ندرانہ آتا آپ اُس آگ میں ڈال دیتے۔

معارج الولایت میں کھا ہے کہ آ ہے کے پاس ایک افغانی آباحیں کی اولاد منبی تھی اُس نے اولاد کے لئے النجار کی آ ہے نے فرما یا کہ میں اس شرط پر دھا کڑا ہوں کہ پہلا بیٹیا ہجے دے وینا جب بچے پیدا ہوا تو شخ نے وہ بچے اُس سے لیا اور آگ میں بھینک ویا وہ آور می یہ صورت حال دیجھ کر دہشت زوہ ہوگیا اور کہنے اور آگ میں اپنے بیٹے کو جلانے کے لئے نہیں لایا تھا آ ہے نے فرمایا ججو ٹرواسے بکنے دواس آدی نے فیصلے بین آکہ کہا میرے بچے کو آگ سے نکال کرمجے وے وو وواس آب نے فرمایا میں کھیل دواس آب نے فرمایا میں کھیل دواس کے کو الا این میں کھیل میں کھیل میں اپنے کھرجاؤ وہ نیکھوٹر سے میں کھیل

كتة بي كه ما جي مُكن اس ك أك جلاك ركحة تقدكه ان كى طبيعت علالى

رام مو گاوہ گھر آ پاہیے کو صبح سالم نبگھوڑے میں کھیلتے و کیھا۔

or home straining report of the

عتی اور الند کا جلال اُن بیفالب عضائب عبی جی کما گری فلمولال الی ہے آب اُسے این الند کا جلال اُلی ہے آب اُسے ا اپنے سلمنے رکھتے آب کی وفات کے بعد لوگ اُس کے نام پر آگ جلائے رکھتے اور مندر من فارت کے حضرت شخصاجی مندر ما فاکور تے تھے کہ اگر بہا او فلال کام ہوجا تا تو آگ مبلائے رکھتے ۔
کے لئے آگ مبلا بیس کے حیب وہ کام ہوجا تا تو آگ مبلائے رکھتے ۔

موجود ہے۔

چ هاجی تنب لهٔ ابل جنان شد سال دهلت آل شیخ اعظم دلم نز رمود هاجی صاحب ذکه فرد گفت د که هاجی فخرع سام فرد گفت د که هاجی فخرع سام

## بخان فجمِع نیفن تا ریخ او بعند ما محرم فلیل فلیل سام ۱۰۲۲ ه

آپ کے والد کینے فاتی کا ہوری قدس سرہ فات خدوم المک عبداللہ الفادی تھے۔ آپ فاندان عالیہ حیٰیتی ساجیہ میں شخ نظام الدین بمنی کے مربیہ تھے۔ جب آپ فاندان عالیہ حیٰیتی ساجیہ میں شخ نظام الدین بمنی کے مربیہ تھے۔ جب آپ کے والد بزرگوار کواکبر باد شاہ تے ہندوتان سے نکال دیا تو دہ کوبتہ اللّٰہ میں چلے گئے کئے عبدالکر م بھی آپ کے ساتھ گئے جج کیا اور دالد کے ساتھ ہی ہندوتان والیس آگئے۔ جن دنوں آپ کے والد کو زہر دے کہ شہد کرد یا گیا۔ آپ فاہور آگئے اور بیہی تیام فرمایا۔ ہدایت فلق میں شفول ہو گئے ہہت بڑی دنیا آپ کے ملقہ ادادت میں آئی اور آپ سے بڑی کوانات میں شفول ہو سامنے آئی ۔

کتابوں میں لکھا ہے کہ ماجی عبدالکویم دو بار چے کے سفر بریگئے ایک دفعہ
اپنے والد بزرگالہ کے ساتھ اور دوسری بارچند دوستوں کے ساتھ پیادہ خشکی
کے داستے بیت اللہ کی طرف چل پڑے سفر میں داستہ بجول گئے اور ایک ویران
بیابان میں جانگلے جہاں دور دروری یا فائ کا نام ونشان نہ تھا سب دوتوں
پر بیاس طاری ہوگئی۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ کرکے دعا فرائی تو تبول ہو
گئی۔ اُسی وقت ایک تیتر آپ کے سربر اُلٹ تا ہو اا آیا تو آوالہ ویا ہواا یک طرف
فورائسی طرف گئے تو میسے پانی کا ایک حیثہ طارسب نے پانی مزور ہوتا ہے۔ حقولای کیا اور کیڑے دھوئے۔ فرمایا کہ جو نکہ تیتر کی وجہ سے ہمیں پانی طا۔ چنا نچہ ہمجھی

میرا مرید ہو گا منتمیز کا شکار کرے گا اور منر گوشت کھائے گا جنانچہ اُس دن نے آپ کے مریوں نے تیبتر کا گوشت کھانا بند کر دیا۔

ایک دن حاجی عبدالکریم اپنی فانقاه سے اکھ کہ پرزیدی کے مزادی طرف
ہے گئے۔ آپ کی جانقاہ زیب السادے باغ دفال کوٹ لا ہور، کے بالکل ساتھ
میں داستے ہیں ایک شخص شیرا نامی ملا۔ یہ عید کا دن تھا گرشیرے نے کہا کہ صزت
جی وہ کفتے خوش قسمت لوگ ہیں جو آج مج کر دہے ہوں گے اور ہم کس قدر بدخت
ہیں کہ ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ج کرنا چاہتے ہو؟ آئیس
ہیں کہ ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ج کرنا چاہتے ہو؟ آئیس
ہدکروا ور بہادے یہ بھے قدم قدم اٹھاتے جلے آئی شیرے نے آئیس کھولیں قددیمی کوان تا جو ای عبدالکریم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑا ہے۔ ج کیا اور ج سے فارغ
ہوکر جس طرح کیا تھا۔ اسی طرح لا ہوروالی آگیا۔

یہ بات یا یہ تبوت کو بنہی ہوئی ہے کہ صرت ماجی کے چاد بیٹے ہیں۔ ایک کانا)

مرض کی دوسرے کا نام اعلی فور تبسرے کا نام عبدالحق اور چینے کا اعلیٰ صنور تنا

ان جادوں میں شخ کی بڑے صاحب کمال اورصاحب علم بزرگ تنے اُن ہے بڑے

لوگوں نے نبین یا یا۔ یہ بات مشہور تنی کہ ایک دن خیرو نامی ڈاکو موضع سید والا ہے اُگٹہ

کولا ہور ڈاکر ڈالے آیا وہ لا ہور کے بازار در اس میں گھوتنا رہا لیکن اُس کو کوئی موقعہ نہ

لا وات ہوئی فوضح کی کی خانفا ہ میں آ بہنجا وہاں اُس نے دو بیل دیکھے آئہی کو گہا

کردوا نہ ہوگیا لیکن مقور ٹی دور جاکہ اندھا ہوگیا بیلوں کو لے کہ چروالی آیا آو چور

آئی میں باندھا اور اندھا ہوگرایک کو نبایا۔ اب خرکا دبیوں کو آپ کی خانفاہ

ما فرین نے خیرو کو دیکھا تو شنح کیلی کو نبایا۔ اب خیرو بھی اُنظ کر آپ کی خدمت میں

طافہ میں نے خرو کو دیکھا تو شنح کیلی کو نبایا۔ اب خیرو بھی اُنظ کر آپ کی ضدمت میں

آیا تو داش کا سادا دا ندعون کر کے معانی ما نگنے لگا۔ آپ نے فرایا تو نے نوی کہا ہے

اس لئے تم رحم کے قابل ہو۔ بھیرا پنا ہا تھائس کی آئکھوں پر ماراوہ اُسی وفت بینا ہوگیا ورشنے کے مریدوں میں شائل ہو کومر تبۂ کمال کو پنچا۔

یاد رہے کہ سنے عیدائریم لاہودی بڑے عالم فاصل انسان سے نظاہری معوم میں بھی بڑے نضل د کمال کے مالک تھے آپ کی تصانیف میں سے شرح فصد صل کی بڑی تشول ہوئی اسی طرح آپ نے ایک اور کما ب اسرار عجیب ممھی حس میں چینید سلطے کے اقد کا لومشاغل درج ہیں۔

سینے عبدالکریم میں استہ ہجری میں ، اورجب کوفت ہوئے آپ کا مزار لاہور میں باغ ذیب النساء کے مصل کو ضع نوال کوٹ لاہور میں واقع ہے مصل کوشع نوال کوٹ لاہور میں واقع ہے مصل کو تم با اکرام محرمت یا فت بول بنسدریں

مقدّای شفیق دان سالنس نیز برحق کریم کا شف دین

آپ میرمید علی غرساص کے مولانا در ویزہ بینا دری حینی قدس مرکم اس کے مولانا در ویزہ بینا دری حینی قدس مرکم اس کے میں اہر تھے اللہ ہری بالمنی علی میں اہر تھے اپنی دلایت کو چیا ئے دیکھے تھے۔ اور تدریس و تعلیم کو اپنایا ہوا ما آپ ہے دینوں اور شیوں کے خلات جاد کرتے تھے۔ جہاں کہیں کسی مہلدیا رانفنی کا سنتے تو خود و ہل پہنچ آئی سے مناظرہ کرتے اور اس لا جواب کردیتے

ما : صاحب اتت سالافواد نے آپ کے ایک اور دمانے مصباح العارفین کا فرکم بھی کیا ہے جب میں ملد چینتیہ قدر سید کے مثافل درج میں اس دمانے میں کیننے عبد القدوس کنگو ہی رحمۃ المدعیم کے حالات و مقامات بھی تفصیل سے مکھے گئے ہیں۔ آپ نے علیٰی بوتی کے ساتھ بڑے مناظرے کئے دو سری طرف ایک ملحدہ بن کا اپنے بد تھااوراس نے آپ کو پیردوکشن کے نام سے منہور کرر کھا تھاسخت مناظرہ کیا ۔ اورافسے روشن کے بجائے تادیکی نام دیا ۔ ان دونوں کا نام آپ نے اپنی کتاب مخرن الاسلام میں ذکر کیا ہے ۔ مخرن الاسلام ایک الیسی کتاب ہے کہ آپ فیاٹ سے اپنی کتاب کے دو کے فیاٹ سے نیٹی تو ذبان میں کھا مگروہ کتاب نا محمل دہی آپ کے بعد آپ کے دو کے مولانا عبد الکویم نے اسے محمل کیا ۔ اس کتاب میں بڑے حقائن و معادف پائے جاتے میں اورا حکام سٹر بعیت کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔ معارج الولا نبت میں مزرح کلما تقالوفیات کے مصنف نے مخرن الاسلام کی ایک سٹری مکھی ہے جس کانام سٹر ح کلما تقالوفیات کے مصنف نے مخرن الاسلام کی ایک سٹری مکھی ہے جس کانام سٹر ح کلما تقالوفیات کے مطابقا

مولانا درویزه سمهالمه چری میں نوت بدئے۔ ز ونیب رفت در فرد دس دالا پیدا ن درویش معظم زدائی رصن جوا رسخانش بخوان در دین ه معشوق مکوم بخوان در دین ه معشوق مکوم

آپ شخ الدين بن الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين بن الدين بن الدين بن الدين الدين الدين الدين الدين المخ كفليف المنظم عقم بها آپ الين وادا الدين المخ كفليف الناكوري و فات كے بعد الحقد و الدين المح مربع موث الدين كى و فات كے بعد المخ ميں بيلے الين كى فدمت ميں دہ كر كھيل بائى ۔

الله الدين كى فدمت ميں دہ كر كھيل بائى ۔
مراة الا مرارا ورسوا طع الا نواد را تتياس انواد) كے مسنفين الكھت بين كم

ایک شخص درونشوں کے کمالات کا منکر تفاجس بزرگ کے پاس جا آاکہا ہیں طالب فدا ہوں محنت ولیا ضب میں بنہیں کرسک مجھے کوئی ایسا بزرگ چا ہیئے جو اپنی ایک نگاہ سے مب کچے سکھاد ہے۔ وہ مختف بزرگوں سے ہوٹا ہوا شخ ابوسید چشتی کے پاس آیا آپ کے باتھ ہیں اُس وقت ایک ڈنڈا تھا۔ آپ نے فرمایا آتجے ہیں اِس ڈنڈ سے سے فدا تک پنجا تا ہوں یہ کہ کر آپ نے ایک ڈنڈا اس کے مرب بارا عالم ملکوت اُس برظا ہر ہوگیا دو سرا مالا تو عالم جبردت ظاہر ہوگیا ہے ہوش ہوکرند میں بید گری ا ۔ میں مرب بارا مالم شہود لاکیف منکشف ہوگیا ہے ہوش ہوکرند میں بید گری ا ۔ میں دن کک پڑا دیا۔ ہوش میں اور بجا بدے کئے اور آپ کی تربیت ہیں دیا۔

سواطع الانوار بب مکھاہے کہ شخ الوسيد کے بڑے طفاء تھے۔ آپ نے ان ب کو تربيت دى اور بايئ مكي ل كمين يا ان بي سے چندا كي كاسماء كراى

-03 2

ا- سین محدصاد ت گنگوہی

۲- سننج محدا براسيم سيديدى

۳ کشیخ محب الندصدلیقی صدر لودی دم ۱۰۰۰ م ۱۰۵۸ مجری )

۴ بشيخ ايواسم مهارنبوري

۵- سينيخ خوا جه يا ني يتي

مراة الاسراديس آپ كى د قات موسند بجرى تھى ہے. آپ كا مزار

الدسر ماركنگوسى --

بچآ خرعب کم تضارفت بجنت د دنیب بدار بعب بوسید

## ندات ز دل سال تاریخ او که محنده م ا بل معفا پوسیب مرحنده م

آ پ صرت بركبارى ادلادسے سننخ الدوادو توزى قدس سرة برے سوكل اور متورع بزرگ تھاني جره مي معتلف ر ماكرتے سقے . اورغم وشادي پهجي يا مرمز ات تھے ۔ جب آپ كو نف مجود کرتا کہ حجرے سے باہرا ئیں توا ندر سی اندر دایا د بنا ان شروع کردیتے <u>پرتنگ جاتے تو دیوار گرا دیتے اور پیر چرے میں ہی عبادت میں معرون ہوجاتے</u> تح حضرت اخوند ميد شورياني آپ كى بے بناه عزت كرتے تھے كہتے ہى ايك بار آب نے دعا کی" اے اللہ تو نے مھے کیرالاولاد بنا یا ہے۔ ال میں بعض بیك بیل ور بعن بڑے میں میری التدعاہے کہ تام کو خبل دے عیب سے ماتف نے آواددی كمايك سخن كمان الحقاد - ا دراس يوايك تيرر كه كرده ريحينيكو - جهال مك نير جائے كا وقدم وتمس ادلاد دول كا-آب في تبري ينكا توجار قدم بيجا يدا-آب تے سمجہ لیا کہ میری اولا دیار لیٹوں تک رہے گی جنہیں التد تعالیٰ بخش دے گا. آپ اوال او کو فوت ہوئے مزار تصور س ہے۔ لوگ آپ کے مزاد کے علا وہ آپ جرے کا طوات کرتے ہی تومرادیں باتے ہیں۔ رنت از د نیا بعنب ردوس به يول المرواد آل ملى الل عاه كن رست مدن مجددب عزيز بهرك ل انتقالسنس خوا ه مخواه

> محد حیول زونی از دحق رفت بال رحلت آل سنه عالی یکے نفنل کمال ا دلیب خوال دگر گرفت رما محد سنینج والی دگر گرفت رما محد مشینج والی

نظام الدین انبی ی کے مربیہ سے جو شیخ حضروت جونیوری کے مربیہ ہے۔ وہ شیخ ما الدین المیدوا و شارح کا فیہ کے مربیہ سے اور وہ راجی حامد شاہ اور دہ شیخ حام الدین قدس مربیم کے مربیہ سے آپ کو شیخ طبیب سے خلافت ملی تنی ۔اسی طرح آپ کو دوسرے دو گو ل سے بھی فیض ملا تھا۔ آپ وقت کے کا ملیں اور مبند مرتب شائخ میں سے تھے۔ ابتدائی زندگی میں درس و تدرلس میں مصروت رہے مگر آخری عمری آمام کوتوک کرے بڑی بڑی بلند با پرکتابوں کے مطالعہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ عربی کتابیں خاص طور پر پڑھے تھے صرت شخ محی الدین کی کتاب اسرادا المخلوفات پر زبردست سرح لکھی۔ ذکر با الجہرکے کے سماع کی مجالس میں فلوکی مدیک سرترک سے کہ زبردست سرح لکھی۔ ذکر با الجہرکے کے سماع کی مجالس میں فلوکی مدیک سرترک سے میں فرت بیر کرتے ہے۔ اور السائلیس مقصود الطالبیں اور ایک دیوان آپ کی یا دگاریں ہیں ۔ اشار میں شمی تخلص تھا۔ سنے بخ عبد ارسٹید مقدس سرۂ ہے۔ ایک دیوان آپ کی یا دگاریں ہیں ۔ اشار میں شمی تخلص تھا۔ سنے بخ عبد ارسٹید مقدس سرۂ ہے۔ ایس میں فوت ہوئے۔

چول در شید آن مرشد الم رشاد با هزاد ال در شد در صقیقت در سید انعنل الاقطاب گوتا درخی او نیز قطب الا و لیا عارث رسید

آپ ید محدکے بیٹے بھی تھے اورمید میرکتیب احمد گلیبو در از قدس سرہ انہ بھی علی اور باطنی علوم میں جامع سے سرو جذب حقائق معارف عشق دعبت سماع و وجد کے درسیا تھے ۔ ظاہری اور باطنی علوم کے ماکس تھے ۔ ہندی اور فارسی میں اشعار کہا کرتے تھے منکرین اسلام سے مناظرہ کیا کرتے تھے ۔ ہندی اور فارسی میں اشعار کہا کرتے تھے منکرین اسلام سے مناظرہ کیا کرتے تھے ۔ مرائل توجید پر گفتگو کرتے شخ می الدین ابن عربی کے خالات کو اعلا نیربیان فرما یا کرتے تھے ورض نماز ٹرھنے کے ابد فرماز کلم لاا الم کا ورد

کرتے آپ شاہ جہال پورک نقشبندی اُ ور مجدد لیوں سے مسئلہ تو حید وساع پر مناظرہ
کرتے تھے وہ آپ سے نا راض تھے۔ آپ کے ساتھ جھی مناظرہ کرتا تو آپ فرملتے
تم نقشبندی تو نہیں ہو۔ چو کہ آپ کو بزرگان حیثت سے خصوصی لگاؤ تھا۔ آپ ہروقت
اس سلسلہ کی تعرفی میں رطب اللسان رہنے خصوصًا صفرت خوا جگری و دراز سے بڑی
مجست دکھتے تھے آپ نے عربی میں ایک کتاب لکھی جواسعائے صنہ کی منزرہ عقی۔ اس
کانام جوامع الکلم دکھا تھا۔ اس میں آپ نے بڑے حقائی و معادت بیان فرملئے میں
آپ کے گھیو بھی اپنے مخدوم اور ممدوح صفرت نواج بید محد گھیو درا نہ کی مجبت اورا تباع
میں تھے۔ آپ نے الحق کتاب فارسی میں کھی تھی۔ جس کانام مشاہدات تھا

آپ معداد میں وقت ہوئے تھے۔

انههال چول نورخمیشه احدی رفت در بزم محسد یا فت ما رفتشش ذیاض می مهدی بخوال سم مخوال احسسد شفیع مقدا

آپ صرت شخ مریدول کی کمیل و تربیت میں بڑا کام کیا تھا۔ آپ کی کو ان سوق میں کمال دیجے سے مریدول کی کمیل و تربیت میں بڑا کام کیا تھا۔ آپ کی کوا مات اور خواری نہ ما منہ ورمو میں تھیں۔ مشہور مو میں تھیں۔

ایک بارآپ سہانپورشہرکے با زاریں جارہے تھے۔آپ کی نگاہ ایک مالدار اور دولت مند ہندو دکا ندار پر پڑی۔اس ہندوکے دل میں عشق المیٰ کی آگ بجڑک اکٹی۔دکالی سے اٹھا۔ شنخ کا دامن کپڑ لیا مسلمان ہوگیا۔مرید ہوگیا۔ آپ نے اس

The contract of the contract o

كانام عبدالسلام ركھا۔ ذكر حق كى تلقين كى اور كاملان وقت سے بناديا۔

صاحب سواطع الانوار دا تعباس الانوار فی نکھاہے کرایک بارصرت مفر کے دوران مکنا تھے کے دوران مکنا تھے کے مقام پر پنجے ۔ با ذار میں ایک پھرکے بت کو نصب دیکھا جے مندولچ جا کرد ہے تھے۔ آپ بھی کھڑے ہدکرد بھنے گئے ۔ بت نے کہا ۔ " است المعبود او تقبید سواکی کی عبادت نہ کرد بصرت شخ اگر چراس وقت مغلوب الحال سے گر آپ نے قبلہ روہ کو کر سجدہ کیا اور بت کو نظرا ندا ذکر دیا ۔ ہندواس بت کو سجدہ کرتے دہے پھرا وا ذا آئی فا بین ما تو تق افراندا ذکر دیا ۔ ہندواس بت کو سجدہ کرتے دہے پھرا وا ذا آئی فا بین ما تو تق افراندا فردیا ۔ ہندواس بت کو سجدہ کرتے دہے پھرا وا ذا آئی فا بین ما تو تق افراندا فردیا ۔ ہندواس بی کو جی سجدہ کردگے ۔ ہرطرف اللہ کو یا وگر کے اس ایمان کے با وجود کہ اللہ ہم طرف اللہ کو کو بیان ہم ایس کے با وجود کہ اللہ ہم طرف ہو وہ ہے کو تا اللہ کو بات می کو کا قرار دیا ہے ۔ ہیں آپ کے احکام کی نافرانی کیسے کرسکنا ہوں ۔ بت نے یہ کو سیا گئی سی کر بہت سے ہندو مسلمان ہو گئے ۔ اور کہا تم سیے ہو۔ بت کے مذہ سے آپ بات سی تو خوا جمور صادق کی تو نوی کی ۔ اور کہا تم سیے ہو۔ بت کے مذہ سے آپ کی سیا گئی سی کر بہت سے ہندو مسلمان ہو گئے ۔

آب کا ایک مربیعبدالمی نامی تا- اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی آب ال
کے باغ میں سرکرنے گئے ان و نول باغ میں آموں کے درخوں برھیل موجود تھا
آپ نے عبدالحق کو فرما یا۔ ہما رہے آم لاؤ۔ ان و نول آموں کا آخری موسم تھا۔
عبدالحق کئی درخوں برجوط مرکر آب کے لئے بڑی شکل سے سات آم لا یا اور پیش کئے
عبدالحق کئی درخوں برجوط مرکز آب کے لئے بڑی شکل سے سات آم لا یا اور پیش کئے
چو تو ان میں سالم تھے گرا یک ناتف تھا۔ آب نے کھا کہ فرمایا ۔ تنہیں اللہ تعالیٰ اللہ کا ان میں سے ایک ناتس اور بیمار ہوگا۔ چنانچہ اس کے چو لوا کے
لیمندرست، و تو ان ا ہوئے اور ایک معدور عقا۔ وہ گیارہ سال کا ہوگیا تو گو نگا تھا۔
طُخرت میں کو ایک باریخ عبدالحق کے گئر بانے کا آنفاق ہوا۔ وہاں کے علاقہ کے
طُخرت میں کو ایک باریخ عبدالحق کے گئر بانے کا آنفاق ہوا۔ وہاں کے علاقہ کے

دوگوں نے آپ کی خدمت میں بہت سادی مٹھائی بیش کی بھرت نے مٹھائی تام گاڑین میں تقییم کودی عبدالحق کے بیٹے بھی مٹھائی لینے آئے گرانہوں نے اپنے گئے بھائی سے اس کا صد زردستی جیس لیا اس نے فریاد کی آپ نے فرمایا اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ وہ خودوا تعربیان کرے وہ آیا۔ صفرت نے آپ لعب دہن اس کے منہ میں ڈالاوہ اسی و قت یا تیں کرنے لگا میں ڈالاوہ اسی و قت یا تیں کرنے لگا آپ کی و فات مار محرم میں ہوئی تھی۔ آپ کا مزار گنگوہ میں ہے آپ کے بہت سے خلفاء تھے۔ مگر مم چندا یک کے اسمائے گرامی بیال لکھے جاتے ہیں۔ ا۔ سینے داود داآپ کے بیٹے بھی تھے،

۲. سین محد کشکو ہی د آپ کے دوسرے بیٹے )

۳ ـ سیننج ایرا ہیم مراد آیا دی ۴ ـ سیننج عبدالبحال سہانیوری

٥- سينخ عبدالجليل الهدآبادي

١٠- سين جال كاهيد

٤ ريشنخ مبارك

٨- سينخ لوست كاللى . قدس سرتهم -

رنت صادق چیل زدارے حیات مال ترحلیش لعب رصدق ولقین وارث دین محسد صادق است بار دیگر صادق حمنت نشبیل

اوال اورکوا بات کی تفصیل دی ہے - کھرات و مقابات کوم بی تفصیل سے مکھا ہے - آپ کے اوال اورکوا بات کی تفصیل دی ہے - کھرات کی دوحانی تربیت اورا سلام خلن کے معاملات کو تلمبند کیا ہے خلفاد کا تفصیل تذکرہ اس کمآپ بی مقاب آپ کے انتقال اورضرص مجا بدات کا ذکر بھی کیا گیا ہے

این خیرالخالق لا بهوری فلاس مرهٔ استے فقر و تجرید میں باند مقابات کے مالک محے وجد و سماع میں بڑا اصطراب پایا مقاحی بیڈلگاہ ڈالتے ہے فود کر کہ ویت کے ملام ہتا تھا۔ آپ کی فدمت میں ہے بناہ لوگ آتے اور داہ ہدایت پاتے ہے آپ کا درماکین پر ہرو تت کھلام ہتا تھا۔ آپ کی فدمت میں ہے بناہ لوگ آتے اور داہ ہدایت پاتے ہے آپ کا روجب المرحب موہ الله میں فوت ہوئے ہے۔ آپ کی قانقاہ میدال تدین فالی میں ہے۔ میں فوت ہوئے ہے۔ آپ کی قانقاہ میدال تدین فالی میں ہے۔ میں فوت ہوئے ہے۔ آپ کی قانقاہ میدال تدین فالی میں ہے۔ میان کو د در دارحت مدیریں موسائش بگو فیص حصت نی ست وصالی کو د در دارحت میں ہوئے۔ آپ کی میں ہوئے۔ وصالی بھو فیص حصت نی ست وصالی میں میں ہوئے۔ میں میں ہوئے۔ آپ کی میں ہوئے۔ اور اس کی در در دارحت میں ہوئے۔ اس میں ہوئے۔ اس میں ہوئے۔ آپ کی میں ہوئے۔ اس میں ہوئے۔ آپ کی میں

آپ شخ عادت مینی لا ہوری قدس مرفی کے مریدا ورفلیفہ تھے لوگ آپ کو میاں عادت کے نام سے بکاد تے تھے۔ آپ نے شاہبہاں کے زمانہ اقتدار میں اپنی مینی نیت کا علم بلند کیا۔ بڑے مرید تھے۔ ہر مہینے کے آخری ہفتہ میں اقتدار میں اپنی مینی نیت کا علم بلند کیا۔ بڑے مرید تھے۔ ہر مہینے کے آخری ہفتہ میں احتکان بھیا کرتے تھے اور دس دل تک آپ کے جربے کا دروا زہ بندر مہنا تھا جس دل جربے سے برآمد ہوتے عام و خواص کو جربے کے دروا زہے سے ہٹا دیا جا آگرکوئی جربے کے دروا زہے ہے ہٹا دیا جا تا۔ اگرکوئی جربے کے دروا زہے ہو شاہ بات توجی یہ آپ کی نگاؤ مبلال پڑجائی مین دل کے ہوش دہتا تھا جس دل جربے میں میا تھا جس سماع میں بیٹے تو بڑے ترشیتے اور کسی کو باس آنے کی اجازت مذہوتی ہوتی میں بیٹے تو بڑے تو بڑے تو بڑے در اور اور اس اور کسی کو باس آنے کی اجازت مذہوتی ہوگئے ہیں آخر کارا قدان میں ہی وا صل بعض او قات فدشتہ ہوتا کہ آپ ختم ہوگئے ہیں آخر کارا قدان میں ہی واصل

بق ہوئے آپ النام میں لاہور میں فرت ہوئے۔ آپ کا مزار صرت طاہر بند گی مجددی کے اعاطہ میں میانی کے قبر ستان میں ہے۔

چول مبناب عارف حیث تی ولی موئے جنت مشداذیں عالم روال مال وصل شرگون ریدی برست بار دیگر عارف حیث تی مجذال

آپ اکبر آباد کے بلند پائیر مسل میں منے اسماعیا حقی اکبر آباد کے بلند پائیر دیا اسماعیا حقی اکبر آباد کی قدس سرہ اسماعی کی سے تھے اظامری دباطنی عوم میں کیآئے ذما نہ تھے۔ ان پاکس طالب عقبیٰ بھی آتے اور طالب دنیا بھی۔ دو نوں فنین پاب بھوتے تھے۔ فرما پاکستے تھے کہ دنیا داد کا کام کردو اسکے۔ دل میں درولینوں سے مجبت پیدا ہوگی۔ طالب حق کا بھی کام کرواس کے دل میں مذاکی مجبت جاگذیں ہوگی۔ چاکہ آپ دین ددنیا کے دونوں قسم کے لوگوں کی عام اس سے کی عام اس کے دروا آسے پولوگوں کا بھی مرتبا تھا۔ کی عام اس سارع میں بڑا صد لیتے تھے۔ آپ کے دروا آسے پولوگوں کا بھی مرتبا تھا۔ مجالس سمارع میں بڑا صد لیتے تھے۔ مخبر الواصلین نے آپ کا سال وصال سے خاورا اکبر آباد میں ہے۔

خلیس د هراساعیس ثانی بهنتی مشد چداک نیسکو سرشته تباریخ دصالش گفت سرور د لی الدین اساعیل جیشتی

ما المان مبار معنى قدس مسرة :- بَرْرَكُ عَلَى فَيْ نظام الدين نارنولي المان مبارندي الدين نارنولي

ك مريد تق بين تذكره مي آپ كوشاه امكى پانى يتى كافليفه كلمام كرتے تو صحرائ جانور مي متا تربوت - آپ كى مفل سماع بي أرشته پرندے گرتے تھا ورما ضرب مرغ نبس كى طرح ترفية تھے-ايك دن صرت ايك درخت كے نيج ساع كردہ محقد ورضت پر ایک فاضم مبیلی تقی زمین برگری اور ترسیف لگی دایک شخص الماس نے اس تو یتی ہوئی فافتہ کو میرا - اور ذبح کرے نے گیا ۔ آپ کو جربوئ توبرے ناراض موتے وہ شخص دایا نہ ہو گیا۔ اپنے بھائی کو قتل کردیا۔اس کے جرم میں فود پھانسی روم اصار شنخ سیدفال الا الم میں فرت ہوئے۔

باسعادت سندو ورمسلدبي مشخ اسعدما وي دم سيد تعليزم فيض است سال وصل او مم معلیٰ متقی اکب رسعید

معادج الولايت في آپ كو مردكامل معارج الولايت كے آپ ہو مرد كائل معاہے ہوگى افغال قدس مسرة ٥- مكھاہے آپ شيخ كبار كے روعانی تربيت يا فتتريخ ساع مي غلوكرت عظير سماع كرت توكئي كئي ون ساع مي ربت ايك و ن مجلس ماع بي سق بنبي جائت مقد كردات خم مورميع قريب آتی قرآسمال کی طرف اشاره کرتے پھر دات چھاجاتی و گ حیران تھے آج کیا بات ہے اول گھرا کر سے جا اوج آپ کے سم عصر تعے گئے۔ آپ نے فرا یا نکر نه كرو- آج شخ بجو گى كى مجلس ماع ير باب رات لمبى بوگى - اخر حفرت في ماع خم كياتوسى نودار مونى -

جندنوں آپ مرض الموت میں مبلا ہوئے۔ لوگوں کو اپنے قریب سے شادیا۔

فرما یا جب کک مجھے صور سیدالا جمیا ، کی ذیارت نہیں ہوگی میں اپنی جانی نہیں دوں گا۔ تم لوگ دور رہو۔ زیارت کی تاب نہیں لا سکو گے ۔ در مایا و فات کے پہلے جہت میں ایک بڑا شکات ہوگا۔ جہاں سے حضور تشریف لائیں گے ۔ دروازہ کھلا۔ قووا تعی جہت میں شکاف تھا۔

ینخ بھوگی کو بالہ کو قوت ہوئے مزاد تصور ہیں ہے۔ بچر کشیخ جہاں پریسے بھچرگی ولی سٹدہ ا زجہاں سوئے جنت رواں سٹود سال ترحیساں تاریخ او اسستا مذعش بھوگی عیساں

> آن میلئے کہ جان در دست اوست میسد ہدجان گر بمیر حیت دبار

ده میحا جس کے تبعنہ میں میری جال ہے اگر میں ہزار بار بھی مرعاوی تو ده میری جال لوٹا دے گا، چنجنے میر شعر کُنا تو وجد میں آگئے ناگاہ ابک خف اپنے بیا رجیٹے کو جو موت کے کنارے پر پنجا ہوا تھا چار پائی پر ڈا لے ہوئے ملب میں ہے آیا ور دعا کے لئے التجار کی ۔ شنخ اسٹے میں شعر بڑھا اور بیار ہر ہا تھ بھیا دہ اُسی وقت شفایا ہوگیا۔ سینے عارث ہفتم ماہ ذی الحجر الخال پیجری میں قدت ہوئے آپ کا مزار ردمیں ہے۔

سنیخ عارف اہل کمال سند چانہ دنیب بجلدجادوال رملتنس عارف ٹریا جاہ گو ہم بخوال عارف شہنناہ جہاں انداھ

معادج الولاين بي للحاہے كه ايك شفس في مولانات إلي جياكم غوت كے كہتے بي اوراً س كى كيا تعرفیت ہے آپ فرما يا جب غوث فوت ہو تا ہے توجو شخص بحي اُس كے كيا تعرفی ہے اُل ہے تو دہ مسكراتے نظراتے بيں اُپ كى وفات كاجب وقت آيا تو دہ شخص امتحال كے لئے آپ كے پاس گيا اور آپ كے چہرے كود يجھا تو آپ مسكراتے ہوئے دكھائى ديئے اور أيول محموس موتا تھا كہ انجى وہ

(" F 4

بات كرنے لگے بيں ده شخص اپنے خيالات سے تائب ہوا اور كہا بس مجے إكس سے زياده كسى دليل كى صرورت نہيں ۔

ایک بارمولا ناعیدالکریم نے اپنے باپ سے کہاکہ جس دن آپ میری والدہ سے نکاح کرکے اپنے گھرلائے تھے تو کیا داشتے بین نکا صسے پہلے آپ نے دست اندازی کرنے کی کوشش کی تھی اور فلاں درخت کے تنصیب آواز آئی کہ انجی ک یہ عورت تہا رہے گئے نامجرم ہے : لکا صسے پہلے دست اندازی کرنا درست نہیں بلکہ اِسے گھیؤنا بھی حرام ہے بہ آوا ترمیری تھی۔

مولانا عبدالكريم المعناد بجرى مين فرت موسة آپ كامزار لوسف ذي

علاتے میں ہے

چن كريم و اكرم ابل كرم باكرامت كشت درجنت مقيم ابل خلوت سال وملش بهت دنيز دالي عرف ان كريم ابن الكريم دالي عرف ان الكريم

آپ قوم کے گجر تھا در دوت کے کا بل شائخ

یخ بینجو لیشا در می قد س سر کون میں سے تھے۔ عبادت بیں شغول ہتے تھے

چنیتہ سلیلے بیں سرگرم رہے آپ کاطر لقہ مولانا در ویزہ لیشا دری کا طرلقہ تھا۔ آپ

مخران الاسلام کا ب کو بڑی دلجیبی سے پڑھتے تھے۔ دگوں کو بھی اس کو پڑھتے کی

ترفیب دیتے تھے۔ آپ اگر چر لیٹ تو میں بات کرتے تھے لیکن شعر فارسی میں کہتے تھے

کبھی کبھی مہندی نہ بال میں بھی گفتگو کرتے۔ آپ کے مرحدوں میں مولانا چلاک میا نا

ضغر شاہ جہاں پوری اور شیخ علی بڑے مشہور ہوئے۔ آپ کی عجلس میں جو بھی پہنچ جاتا

دینی علوم میں ماہر ہو جاتا ۔ آپ مسائلہ ہجری میں فرت ہوئے ۔ آپ کامزار بشاور میں ہے -

یو پنجو رستم سرنیب متن زدنی گشت در ذات خداطاق دصالت عارت اخلاص گفتم دگر کرم اردست فیاض آفاق سای اه

آب ظاہری اور باطنی علوم میں کا مل تھے يشنخ بير محرسلون قدس مره: الهي شيخ عبدا كرم كے مريد تے اب ك اکثر مریدصاحب علم فعنل اورر یا صنوں مجاہدہ میں کا مل ہوئے ہیں۔ آپ کے زملنے میں بیر محد کمینوی بھی مختے وہاں کے لوگ جن میں علماء و فضل بھی مختے مِشْنح بیر محدمکینوی سے نفرت کرتے تھے اور ان کی طرت رجع ع کرتے تھے ۔ حتی کہ ضخ ہیر محد كينوى مجرداورا كيلے مقے اور لباس نقربينا كرنے تقے دوسرى طرف بير محد الدن شادى شده اورعيال وارتقاورمشا لخ كالباس يبنة تقے - اخبار الاولياء كے مصنف نے أب كى برى دامين نقل كين من وه لكفة من كرين برمراني شكل وصورت من الندى ايك نشاني عقد ده جس صورت مي جائة ايني صورت بنايية مندى اور فارسى مين شعركماكو ترسق آب كي وفات المانية من بوئي. واصسل وصسل محديب ردين ياقت ازح و دلت وصلت بدست رملتش كو عار ت حبنت كريم ہم بخوان پیسے محدی پیست

ہ ب فاندان حینت میں ہیسے بابرکت اور ا ور المنظم الم كاسلسة قطب المثالخ نصيرالدين محود جراغ واوى دعمة المدس متا عقاز مدوريا منت یں بڑی کوئشش کرتے کئی بارچ کی سعادت سے مشرف ہوئے ۔ آخ کار صفور نی کربم کے حکم بریدینہ پاک میں سکونت افتیاد کرلی حربین الشرفین کے متا اُنخ اورعلا نے ہے کی مٹیخیت کا اعرّا ف کو لیا۔ اگرچرسادے عرب میں خاج نفیل بن ایا نہ۔ سلطان ابراجيم ادهم اورخوا جرهمان إروني كىسلسد حيَّت مي رسرى مترت عتى ملكن حرمین ستریقین میں آپ کے آنے بہلسائہ جینتیر میں ازسرے نو تازہ رونی آگئی۔ شنخ کی رف اچ میں فوت ہوئے آپ کامزار مدینہ پاک میں ہے۔ یا فت در جنت حیاست دایمی ي نکه يميي زنده د ل سيسر بدا بود عشق حق مسرا یا ذات او ارتحالش سندعيان عشق حذا

آپ نانی مبید بندادی تھے برلویت میں میں میں ایک مبید بندادی تھے برلویت میں کیاں کا بل تھے بولان میں جنید مو ہان کے قیام کے دوران لات میں کانی عومہ سکونت کی بھر سندیل میں چلے ہئے۔ مو ہان کے قیام کے دوران لات کو دریار چلے جاتے اور ذکر بالجم کرتے تھے۔ نیند آئی تو یا نی میں کھڑے ہوجاتے اور ذکر جلی میں شنول ہو جاتے تھے۔ ذکر جلی بورا ہوتا تو ذکر ضفی میں شنول ہو جاتے تھے۔ ذکر جلی بورا ہوتا تو ذکر ضفی میں شنول ہو جاتے تھے۔ ذکر جلی بورا ہوتا تو ذکر ضفی میں شنول ہوجائے تھے۔ دوراسی ساج میں میں کھڑوا دقات کرتے تھے جو بیج جاتا نفر ادمیں تھیم کر دیا کرتے تھے۔ بواس ساج میں س

شرکت کوتے ۔ آپ کے استحار بزبان فارسی ۔ مبندی ادرع بی بیں طبح بیں ۔ جن میں فصاحت و بلاغت ہوتی ۔ آپ کی بہت سی تصانیف ہیں ان میں سے ایک کتاب کا نام برطبق ہے بیہ آپ نے اس کی شرح مجی تکھی ہے یہ فہتی ما اس کی شرح مجی تکھی ہے یہ فہتی ما اس کی برجی دکی ہے ایک و فات سے نام ہوئی۔ مزار پرافار مستد بلہ میں ہوئی۔ مزار پرافار مستد بلہ میں ہے ۔

سٹینے عالم مبنید و تعت وجنید سُشد مچ شبی بوئے حسلد ہیں خواحب مبنتی بگو سالٹس ہم بعب ر ما جنید سٹینے ا بین

اسے خوبیہ عید مری قارس سرہ انہ میرہ الیہ سے بیت تھے۔ بڑے ماجہ عظمت و شہامت بزدگ تھے بہلے تصبہ مالیہ بی رہتے تھے۔ بھر بہنر چا آئے بیس مال تک صرورت کے بغیرا پنے جمرہ عبادت سے باہر نہیں لکلے۔ بہنید دوزہ دکھتے تھے دوگوں سے تذرا نے تبول بہبی کرتے تھے۔ ذکراسم ذات بی مشغول رہتے تھے اوگوں سے تذرا نے تبول بہبی کرتے تھے۔ ذکراسم ذات بی مشغول رہتے تھے مرت بڑنے کرنا مات بہت ہیں۔ چانچ ماحب معادج الولایت لکھتے ہیں کہ ایک بار محرت بڑنے نیرے جائی عبدالت اور فرما یا کہ تبارا ابعائی فلال فلال تا ریخ مورت بڑنے نیرے جائی عبدالت اور فرما یا کہ تبارا ابعائی فلال فلال تا ریخ مور اللہ منصب بیرفائز ہوگا۔ چا بچہ الیا ہی بوا۔ ایک دانے ایک بیا ہی کوفرائے گئے کہ تم عنق بیب نتاہ عالم بادشاہ کے در بار میں ماصر ہوکر ذرکری کرو گے۔ چا نچہ الیا ہی بہوا۔ آپ کا مزاداورنگ ہا ذیں ہے الیا ہی بہوا۔ آپ کی دفات سے کی دفات سوئے ایک میں بہوئی۔ آپ کا مزاداورنگ ہا ذیں ہے بیال میں بہوئی۔ آپ کا مزاداورنگ ہا ذیں ہے بیال معلیت آل

متقی شه اکبراست بگو نیز اعظمه ولی حبیب بخوان

آپ بھے کائل اور مکمل درولیش تھے جرین آپ بنے کا مل اور ممل مدولی معرفہ اس بنے کا مل اور ممل مدولی معے براید شخ بیر محد مصنوی قدس مسرفہ کا منزلقین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ أب كا اصلى وطن توج نبور تقالم كمراب تي تعليم حاصل كرت كي الم من توريقا مراب من قیام کیا ایک عرصہ یک دہلی رہے اور وہال ہی پیسے رہے وہال سے تنوج آئے۔ اور وہاں کے علماء کوام سے بعض کتابیں بڑھیں۔ وہاں سے مکھند علے كئے. اوربيدعبدالقادر لكمنوى سے جندكتا بيں برهيں و مال سے ہى جذب الملى دام گیر بداران دنول ایک چینی بزرگ شاه عبدالندسیاح کوه بستان میں سکونت ندید نے آپ نے ساری اسلامی دنیا کی سرکی تھی آپ انہی کے مربد ہو گئے فاندان چنتیسے فاص فیف ملا۔ سپ کو دوسرے السوں میں بھی بعیت کا سرت ملا تھا۔ تدريس وتعليم مي منفول رہے محنوق مذاكومدا بيت كرتے رہے و مكھنومي آپ كوم شدرًا مي في م د يا كدوريا خ ومتى كاناس جاكردياضت كري و بال آپ ایک طرف او گول کوروعانی تربیت دیتے دوسری طرف طلبار کوکتابی رفطاتے تے آپ بینوا ت کے دروانے کھل گئے جوندرانے آتے اللہ کی را ہ می خرج كردياكرتے تق عرف ايك دن كى دوزى اپنے ياس ركھتے تھے اگر اپنے ياس كانانه موتا . بازاد سے منگواكرمهانوں مي تقيم كرديتے تھے ساع سے برى رغبت عتى - چِندقوال مروتت آپ كى خانقاه بررستے - جو كھية آاس سے جي تھا حصته قالوں کودے دیتے تھے مکھنو کے علما دفقرار کو بھی ان فتوحات سے مدد کرتے دہتے تھے۔ ددیا نے گومتی کے پارجانے کے لئے کتنی بہدوار ہوتے اوراینے ساتھول كريمي وصدوے كرما عقر ليئے . الركسى كا ياؤل تك بھى ترن ہوتا-

معادج الولایت کے معنف نے کھاہے کہ بی نبگال سے ہوتا ہوا لکھنہ بینی و فرخ بیر محد کی خدمت میں ماضر ہوا۔ آپ نے جم پر بڑی شفقت اور محبت فرمائی آپ نے بیر محد کی خدمت میں ماضر ہوا۔ آپ نے جم پر بڑی شفقت اور محبت فرمائی فرط نے آپ نے بیری کتاب بجالفرانست مترح دیوان مافظ ملا طرفر ائی ۔ تو بڑی پیند کی فرط نے لگے۔ یہ تو ایک بجربے کوال ہے کئی ماہ تک مطالعہ میں دکھی ۔ جمے بعض اشغال کی جائے ہی دی اور بتر گا ایک خرقہ بھی عثابت فرمایا۔ بیض او عید ماتورہ جی اسم تر آبیانی پیسے کو دیں۔ آپ بڑے صاحب تصائیف تصرح ہداید سراج حکمت آپ نے بہی کھی تھی فقہ میں ایک فقاد می کتابیں ملتی ہیں۔ طرح معلوک میں آپ کی بہت سی کتابیں ملتی ہیں۔

یشخ بیر محد منظم میں فوت ہوئے۔ آپ کا مزاد کھنویں ہے محد میں ہوئے۔ آپ کا مزاد کھنویں ہے جو سند تا دیخ آ ل سے دارآ فاق بگوسین کے تقین وسٹین حق میں سف دیناہ محد میں معتاق

اسنے محرصد اور حقی الم وی است معرص الدی ہوئے ہیں الم ور میں بند با یہ حقی بزرگ ہوئے ہیں مادا دن طلبا کی تدریس میں صوف دہتے سے شام کے بعد طا ببات می کو تلقین فرایا کرتے ہے۔ کو سالماد ان طلبا کی تدریس میں صوف دہتے سے شام کے بعد طا ببات می کو تلقین فرایا کرتے ہے۔ بنجا ب عبرسے آپ کی فدمت میں لوگ عاضر ہوتے اور دینی دونیاوی امور صل کو است ماد کا لدنیا امور صل کو است ماد کا لدنیا بناوی ساع اور وجد کے دولان آپ جس بینظر ڈالتے است ماد کا لدنیا بناویت ہے۔ آپ کو محد عادت لا ہموری سے خرقہ فلا فت ملا تھا۔ اور لا ہموری بناویت ہوئے ۔ آپ کا مزاد بھی تیام بذیر سے آپ کا مزاد بھی ذین غان کے میدان میں ہے۔

زدنیا رفت در حند معلی چومدین آل دلی راه تحقین رقم سند شخ قدسی سال تاریخ بدیگر بار شمع عشق صدین بدیگر بار شمع عشق صدین

آپ برسطیمت اور شخ محدد اور بن محدصارق گنگویسی قدس مسرف دوی الحال بزرگ بخے کمالات دلایت بجین سے ہی ظاہرا ور ہر پیانتے۔ اقتباس الانوار کے موقت نے آپ کی بڑی کوامات مکھی بیں اور بڑے مفصل حالات فلمبند کئے بیں۔ ہم اسی کما بسے چند سطریں درج کورہے ہیں ۔

حفرت شیخ جناب بید ناخرت الاعظم ضی التدعد کے سالاندع س برایک بردوار مجلس ترتیب دیا کہتے ہے ۔ اس میں غربا اور مساکین کو بڑا عمدہ کھا نا مہیا کہتے ہے ۔ ایک میں غربا اور مساکین کو بڑا عمدہ کھا نا مہیا کہتے ہے ۔ ایک بادع س قریب آگیا۔ گد آپ کے بائے کسی دوست قرض نے لا فلیف سے خود یہ کہدکہ سوگئے۔ اسٹے تو دوبارہ سین خوس نا کہ اور فرمایا عرس شرایت نود یہ کہدکہ سوگئے ۔ اسٹے تو دوبارہ سین خود یہ کہدکہ سوگئے۔ اسٹے تو دوبارہ سین خود یہ کہدکہ سوئے ۔ آپ نے تام افراجات کی دور اور می نور اور کی ہے اور می میں سویا تھا کہ صنور کی دوج بین توج تشرای لائی ۔ مجھے در داری سے بی ہے س کے افراجات بی اس کے کا داواجات بی میں سے اور می دیا ہے یہ عرس کے افراجات بور سے کہ دو جا تھیں بھی ۔ افراجات بور سے کہ دو ۔ ہیں اُٹھا تو یہ رتم میرے ہا تھیں بھی ۔

آپ کا ایک مرید چلدیں بیٹھا۔اس مکان میں کنار کا درخت عقا۔اس مرید کوجب عبد کستاتی تو کنار کے درخت کے پتے کھائیتا۔ چلدپورا ہوا تو کھنے لگابیں نے چالیں دن کچے نہیں کھا یا۔ آپ نے فرما یاتم کنار کے بیٹے کھاتے ہے ہواس نے الکار کیا تو آپ نے درخت کو مخاطب کیا اس نے جسک کواپنی خالی ٹہنیاں بیش کردیں تو حضور ان ٹہینوں کے پتے کھاتے رہے ہیں۔

ادرنگ زیب عام گیر سنات می تخت نشین ہوا۔ بعض معاندین اورها سدین نے باداتاه كے صنور شكايت كى شخ داور توساع سنتا ہے اوركئي قسم كى بدعات مي غرق رماہے۔ سرایت کے احکام کی فلات درزی کرتاہے۔ بادشاہ نے شخ کی واب طبی کافرمان جاری کرد یا بینخ دملی بنیج . بادشاه نے قاضی ملا توی کو بلایا - به تاضی صوفیا کے فلات مٹامتعصب تحت اس نے برخے کی س اکرات سے مختف سوالات كغ خصوصًا سماع برسخت اعتراضات كئے آپ نے فروایا۔آپ في مديث من بيرها موكا المناح لاحليباح: ساع كي الميت د كلف والح كلف مباح ہے) میں سماع کے سفنے کی المبیت دکھتا ہوں اگر بیمنلہ قال کی بجائے حال كى كيفيت برمعلوم كرنا چا ست بي توي بركبول كاركه ان قوالول كوكهو جو كيد انہیں ہ تاہے نائیں۔ قوالوں نے سانا مٹردع کیا تو آپ نے ملاقدی کو کہا اے جائل می فودصاحب شریعیت اوراحکام الهیارے نا فذکرنے والا ہول کھے سے ماع کے جازی دلیلیں طلب کرتے ہو۔ کتے ہیں آپ نے جب ملاقوی کو جابل كما قدواتعى اس كے سينے سے تمام علوم سب بوك اور جابل محف بوگيا ده كوئى بات كرناما بها متا مكرنيان اس كاساته بنين ديتي تقى اس فيدونا شروع كديا ورصرت كے قدموں بيكر بيا- أب كواس بيترس أكيا-فرماياتم ان دنول دربارتابی میں ملک العلماء ہو-تم نماہ مخداہ دردلینوں کو تنگ کرتے ہو ا پنامعالمددرست كرجا و تتبيل علوم سلسدولال را بول-اس كے بعد ملا قرى آپ كامتقر بوكيا.

صفرت شیخ کے وصال کا دقت قریب آیا۔ اپنے بھید سے بھائی شیخ محد کو فرایا میرے لئے تابوت تیاد کرو۔ کیونکہ آج تین دا تیں ہوگئی ہیں مسلسل نبی کو بم مسل اللہ علیہ وسلم کی فواب ہیں ذیادت کر رہا ہوں ۔ فراتے ہیں۔ دا و دہم تہادے متعاق ہیں۔ ہمادے یا س جلد آؤ۔ چنا نچہ شیخ محد نے تا بوت تیاد کر ایا ۔ پانچ ماہ دمنان المبادک موالی وافظادی کے بعد قوالول کو بلایا مجلس ساع بر پاکرائی ساری دات وجد ہیں دہے۔ مسی ہوئی قو حالت ساع میں ہی فوت ہوگئے۔ آپ کو تعالی میں ہی فوت ہوگئے۔ آپ کو تعالی کو تعلی کو تا کہ وقد میں دفن کر دیا گیا۔

شخ سوند کا بن عبدالمومی سشخ بلاتی کھتیلی ۔سیدغریب المتدکیرانوی سشخ الدالمالی انبیطری ۔سردرشنج عبدالقا درسنوری آپ کے قلقا رہی سے تقے۔

> پوداؤد کشدانتهائے الهیه ازی دہردر فلد جنت نشین پوکشیخ داؤر حق بین بسال دگر باد داؤد کشیخ یقین دگر باد داؤد

کہ آپ اس کی تربیت کریں۔ آپ نے انہیں اپنے پاس دکھ لیا۔ اور ظاہری علوم مکمل کروائے۔ دفات کے دقت اُنہیں شیخ داؤ دکے والے کردیا حضرت بشیخ داؤ دنے آپ کی تربیت بھی کی اورخ قاطلانت بھی دی۔

شاہ ابوالمعالی کا ایک ہمسا ہے جمی تھا جوبڑا بدطنیت اور بدخو کھا۔ آپ سے حدکر تا اور سرد قت آپ کے خلاف ہی سوچا دہتا۔ آپ کا نام حقادت سے لیتا اور طرح طرح کے دل آڈار قدام کرتا۔ صرحت شاہ ابوالمعالی کے مریووں نے کئی بار آپ سے اجا ذت ہی کہ اسے درست کریں گرآپ نے کہی اجازت نہ دی اورائس سے بدلا لینے کی کہی خوا ہونے کی۔ آنفا تا وہ ہمسا ہے مرگیا ، آپ کو خود ہوا صدمہ ہوا کئی دور آپ ماتم اور گریہ کرتے دہے۔ کھا تا بھی منہ کھلتے آپ کے خاوم اور مریووں نے اس غم کی وجو چھی تو آپ نے فرمایا کہ عالم ناموت میں انبیادا و دیا ، کے اکثر دا من دینا کے خیارسے ملوث ہوں گے اور یہ خیار مدر والنا اوں کی گالیوں کی وجر سے دور ہوگا۔ اب وہ شخص قوت ہوگیا ہے میرے دا من کے خاب کی گالیوں کی وجر سے دور ہوگا۔ اب وہ شخص قوت ہوگیا ہے میرے دا من کے خاب کو دینا ور مدرم ہے۔

حصرت شاه الوالمعالى جوانى مي اكثر يا داللى مي غرق اورمور متقصقه آپ كود نيا اور ما فياكى خرند مقى دايد بار تواليا مواكد يمي ماه تك آب نيا في نكار كاوقت موتا تو آپ كے خادم آپ كورش كاست آگاه كرتے وضو كرواتے اور مصلے پر كھراكر ديتے ديركيفيت آپ پر يمن سال تك مرسى - پر جاكر ديني اورد نيا وى امورسے واقف موسے - مريدول نے پوچياتو آپ نے فرمايا اب فرض اور نيا وى امورسے واقف موسے - مريدول نے پوچياتو آپ نے فرمايا اب فرض اور نيا مي مرس سامنے آكر مجھے آگا م تربيت مي اوراد آئي گي بي مورك درت نہيں - مورد درت نہيں - مورد مورد ميں اس قدر تنگ دستی اور بے سرد سامانی كا حضرت شاہ الوالمعلى كے گھر ميں اس قدر تنگ دستی اور بے سرد سامانی كا

دوردورہ تھاکہ کئی کئی دن فقر و فاقہ ہیں گزار دیتے بیض فاص لوگوں میں آپ
کے فلیفٹ نید میران بہیکہ کک بینچائی - انہوں نے یہ بات سی کر ثاہ صاحب کے
گر گئے اور آپ کے فلد دان میں ہا تھ ڈا لا تودیجھا کہ اس میں غلہ موجود ہے آپ
نے فرما یا یہ فلّہ قیامت کک کم نہیں ہوگا - اِسے نکالے جاڈ اور پکاتے جاڈ وصوت
ثاہ ابوا لمعالی نے اپنے گھروا لول سے پوچھا کہ دو ہیں گرزرگئے گھر میں فلے کی
تاہ ابوا لمعالی نے اپنے گھروا لول سے پوچھا کہ دو ہیں گرزرگئے گھر میں فلے کی
فلی دان منگواکرائے اُن ال کردیا اور فرما یا کہ سیدمیران بہیکہ ہمارے توکل میں فلل
فلد دان منگواکرائے اُن اگردیا اور فرما یا کہ سیدمیران بہیکہ ہمارے توکل میں فلل
ڈال دیتے ہیں -

ا يك دن قصبه تقانيسر مي مشائخ كي ايك مجبس منعقد بوي اس مي حضرت شاها بوالمعالي ميران سيد بهيكه شيخ ابوا لفتح - شيخ تُوندها بوهري - شيخ بلاكي شيخ محد شاه محدشاه محد لوست بشيخ عبدالقدرسنوري شاه نفيه الدين كفرسي والا اور سید عزیب کیرانوی جیسے بزرگ موجود تھے۔اس محلس میں کلم طیب لا إلا البرالا مند کا ذكر مور با تقا حضرت شاہ ابو المعالى نے فرما ياكم من لوگوں نے اِس كلمے كود ل كى كرائي سيليها الروه لفظ لالميه كركسي عا مدادك كان مي جيد ك دين تودهم جائے گا-اوراگر الاالنرس حکو صونک ماری تودہ بحرندندہ ہوجائے گا-ماصرين ميس من اس بات كامتحان ليخ كے لئے صرت شاه كى فدمت مراتماس كى كە بىس اىپ ايساكرد كھائے .آپ الحے توانے كھركے حق ميں جو كائے كھڑى تقى اس كے كان ميں لاء كالفظ كما وہ أبي وقت كريٹى اور تراپ كرمر گئى بجب ب لوگوں نے دیکھا کہ وہ طندی ہوگئی ہے تو آپ نے اُس کے دوسرے کان میں الا متر كما توده زنده بوكواعظى ادرسب كاسف كماس ير ناستروع كرديا-ثاه الوالمعالى كى دفات الممالية من بهوئى ماحب شجره حيثنية في آپ كاسال

وفات شهنشاه مجيّا سے نكاللہے۔

رفت اذ دسنی چ در شدر بری پیرد هبر البدالمعالی ایل فیض سال وصل اوست تاج البت رکین بار دیگر بورالمعالی اسل فیض بار دیگر بورالمعالی اسل فیض

آپ جالند منمرک سادات می فرس سره به جالند منمرک سادات می فرس سره به ساله حقد والد کانام میدا نفرف مخارات بی مخارات بی مخارات بی مخارات بی مخارات بی مخرف بی مخرف من می مگری مناه الوالمعالی کی فدمت بعدا بنید دخن سے نکلے اور مختلف منمرول کی میرکستے صرت شاہ الوالمعالی کی فدمت میں ما صربوئے ایس وقت مصرت شاہ الوالمعالی کی عمر کافی ہو چکی بھی ۔ آپ نے بیشنی عبدالر شید کو مید میران بہیکہ کے حوالے کر دیا جنہوں نے آپ کی تربیت بھی کی اور خرقہ فلافت بھی دیا ۔

حز منیة المالکین کے صنف کھتے ہیں ایک دن صرت میراں بہی نے سیائیم اللہ اللہ میں کو مناف کھتے ہیں ایک دن صرت میراں بہی نے میں کھی سال تک اس کا امتحال لیت اس کا امتحال لیت امیں اگر اس کا اعتقاد درست ہو تو میں اُسے اپنے فادمول میں شمار کرتا ہوں لیکن سے عبد الرشد جالندھری ایک ایسے شخص ہیں جنہیں ہیں نے پہلے دن سے ہی بیکے اعتقاد کا پایا اور اپنا فادم بنالیا۔

آپ کیم ماہ ربیع الاول بروز عبر الالے اپنے مرشد کی زندگی میں ہی وت ہوگئے ۔ جالندھر میں ہی آپ کامز اربنا یا گیا ۔ آپ کے دصال کے بعد میراں

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

ہم کہ نے آپ کے بیٹے سید علام محی الدین کو بعیت کیا اور اپنیں کمال تک تربیت دی
حضرت عبد الرسنید آس میر دین
چوزد نیب رفت و در جنت رسید
سال وصال اورت عارف حق بیرت
بار دیگر کسرور عالم رکشید

آب صرت بنغ داؤد منع مو فدهاد لد بنخ المومن بن صابری قدس مرؤد المومن بنا الم کرداراداکیا علیفه اورجانشین تھے۔آپ نے مریدول کی تربیت اور کمیل میں بڑاا ہم کرداراداکیا آپ جس بہ نگاہ ڈوالتے دہ اس کے قریب ہوجا تا اگر وجدا ورساع کی صالت میں کسی بر نظر بیٹ باتی تودہ بے خوداور مست ہوکر گریٹ تا آپ کے آباد المداد کی نبیت صرت البر کم صدیق قلیف اعظم سرور عالم صی المد علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔آپ کے والد بزرگواریخ عبدالمومن دہلی کے بادشاہ کے جاگر دار بھی تھے اور دربار کے امیر بھی تھے ان کی جاگر مفیدون تصبہ میں تھی اور آپ دہیں سہتے تھے۔ دہ فوت ہوئے توشخ موند با ان کی جاگر مفیدون تصبہ میں تھی اور آپ دہیں سہتے تھے۔ دہ فوت ہوئے توشخ موند با ان کی جاگر مفیدون تصبہ میں تھی اور آپ دہیں است تھے۔ دہ فوت ہوئے توشخ داور د مقے وہ النہ والوں سے سخت احتقاد در کھتے تھے ایک و قت آپ یا کہ صرات شخ داور د رحمۃ المذے بعت ہوئے تو کمالات کی منز ل بہ بہنچ اور صاحب کو امت اور خوارق ہوگئے۔

مواطع الانوارك مولّف لكفت بيك كماتب كي زندگي كا عجي ابتدائ زماند تقا

ما وسواطع المانواد كع مصنف علام حصرت سينح محداكم قدوسى دحمة المدعليد وباتى الطعصفي يالخطر وبأي،

كمآپ تصد بو برساد واند به وكر خواج نظام الدين اوليا دا لله كع رس به جارب تقط اتفاقاً اسى دن بو بركا امير حوات باعقيدت مند تقاكا اكلوتا بنيا مركيا. باپ بينظ كي نعش الخاكرات بي خدمت مين جا بنجا - اسم لمس مين بهت سے مشارئخ اور مو فيا موجود تقر فرده باپ نے جاتے ہى صفرت كو نما طب كه كے يہ شعر بي ها - مرد ال حن سال مندا نباست ند مرد ال حن سال مندا نباست ند الم دا نه باست ند الم در الله من الل

آج آپ براه کرم میرے بیٹے کو زندہ کردیں مصرت کوان کے حال زار پر بڑا ترس آیا اپنی نشست سے اعظر کردہ اور کے کے سریانے جاکھ دے ہوتے اور فرایا

ولتیده اسنید اصرت شخ موندها قدس مره کے مرید فاص اور فلیف تھے۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں صحرت شخ موند باقت مرائد کا معرف اللت و مقامات کھے ہیں۔ یہ کتاب الان الحج ہیں کیمیش والمونی مرائد کے مقت الله الله کا دہن المسلیس لا مور کینٹ نے اثنیا س الافواد کے دامین سیال مین ما بری کے ترجم الدود میں بنم الخاد بین المسلیس لا مور کینٹ نے اثنیا س الافواد کے امین منائع کی ہے۔ اس کتاب میں صرت شخ موند بالان الملک کی صاحری علماد ومثنا کن کی دوحانی تربیت بھر سلما جیٹنیت معام بہت دور یہ کے مثا علاوضوصی ا ویان الملک کی صاحری علماد ومثنا کن کی دوحانی تربیت بھر سلما جیٹنیت معام بہت کہ آپ کا ایک اولاد کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور تبایا ہے کہ آپ کا ایک اولاد کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور تبایا ہے کہ آپ کا ایک بین شخ محدا نبی والدہ کے ماعظ منائل و دار کے جوار میں سکونت نیز یوجی ۔ اس کتاب میں آپ فلفا گوا می شخ و خان کرنا ہوی۔ شخ جی محداث کو تعرف میں تین اللہ کنوش با موی قدس مر مہم کے احوال و مقامات بی جو خان کرنا ہوی۔ شخ جی خوال و مقامات بی جو معمل دوشنی ڈالی گئی ہے۔

ا ذ د بگذر فاک سرکوئے مثما بود ہر نا فرکہ دورست کسسیم سحرا فیاد کربٹیا اس حی الفیوم کے حکم سے انظو امردہ لوٹے نے ہنگھیں کھولیں اور زندہ ہوگیا۔

ایک بارصرت شخ سوند ہا فیٹول کے بھٹے کی ایک بھٹی میں گر بڑے آپ اس دقت مذب دمستی کی حالت میں ہتھے ۔ پیرا ایک بہراس آگ کی بھٹی میں اسے مگرحب باہر آئے تو بدن کے ایک بال تک کوکوئی تکلیف مہیں بہنجی تھی ۔

ایک بارتصبیکتی بی موجود تھے ایک بال بال منقد ہوئی صفیف ہیں بہتی ہی وہ موجود تھے ایک بارتصبیکتی بی موجود تھے عبس میں ایک درولیش نے د مدیں اکر کھہ دیا ۔ لوگو اس لورصزت خواجر میں الدین اجمری ہندور می کے بینی بیں چ نکہ ایک ولی کونبی کہنا فلاٹ مشر عہد شہر کے قامنی نے مکم دیا کہ ایک درواسے تسل کردیا جائے صفرت شیخ سوند با اس کے اور است قسل کردیا جائے صفرت شیخ سوند با اس خود قامنی کے پاس گئے اور استدعا کی کہ العاشق والمجنوں معدود کا مات دیوانے معذور ہوتے ہیں۔ اس درولیش کو بھی چھوڈ دیں گر قامنی نے آپ کی اس بات کونوا نا ان درولیش کو بھی چھوڈ دیں گر قامنی نے آپ کی اس بات کونوا نا ان در چندروز ہیں جائے فرمایا تم ماضفوں کے قسل پر کمرہ است ہو۔ ان ان دالتہ تہاری موت کئے کی طرح عو حوکرتے آئے گئی ۔ قامنی کودو سرے دل ہی سخت بخار نے آئی اور دروز ہیں با نیستے با نیستے مرگیا۔

ایک بارا ہے تھے۔ راستہ میں ایک گاؤں سے ڈاکو نظے انہوں نے بڑکو اور گھری طرف آرہے تھے۔ راستہ میں ایک گاؤں سے ڈاکو نظے انہوں نے بیٹے کو اور اپنے ساتھیوں کو دو ٹنا چا ہا چھڑت بیٹے کے جہرے کے دعیہ سے مرعوب ہو کہ حملہ مذکر سکے۔ مگر آپ کے قافط کا ایک درویش جو پھیے رہ گیا تھا۔ ان کے قالو میں آگیا۔ اس کے کیڑے آنار لئے اور سامان تھیمیں لیا۔ درویش نتگا دوتا ہو آآپ کے پاس پہنچا۔ اور صورت مال بیان کی۔ آپ نے فرما یا۔ میں حیران ہوں کہ اس گاؤں کو آگی کیوں نہیں لگ وار سامان گاؤں کو گراہے۔ آپ ادھر بات کر رہے تھے کہ دہ سارا گاؤں آگی لاسٹ

مِن آگیا شعلے نمود ار مونے گئے گاؤں والے جان بجا کرجگل کی طرت بھا گے۔ پکھ آپ کی مذمت میں آئے۔ اور اپنے کئے بہنا دم ہوکر معافی کے خواستگار ہوئے آپ نے معات کیا اور گاؤں کی آگ بجرگئی۔

آپ ایک مجلس سماع میں تشرافیٹ فرمائے وجد ومتی میں آتے قریبے آپ کا مرتن سے جدا ہوگیا - بچرتن بھی غانب ہو گیا - چند لمحول کک مفقود رہے بچروا بس مجلس میں آگئے اور اپنی حالت میں تشرافیت فرما نظر آئے مجلس ختم ہوتی تراکی شخص نے آپ سے بوچھا کہ یہ کیا معاطمہ مختا فرما یا معشوق کا فدعاشت کے قدر بہ غالب آگیا مخال اس نے عاشق کے فور کو اپنے افواد میں بچیا لیا تھا۔

وفات كاوتت آيا- آپ نے قوالوں كوبلا يا ادر فرما يا حافظ سِرَاندى كا يرتفر راما

صحبت غیر نخوا مم کم بود عین حفور باخیال توچرا بادگراں برو ازم

مشخ سوند با چیل زد نیارخت بست سال وصلش سرورا زروئے لیمتین گفت سوند با متعی رسمب رولی عرم مشتماق - فخران المحسنین مرم مشتماق - فخران المحسنین ۱۲۹ میران

آب صحے النب جمینی سید تھے۔ اور تر تری ساوات کی شاخ سے تھے آپ کانچوا نب ہے بہانچوا نب ہے۔ اور تر تری ساوات کی شاخ سے مقاہب محراسید میرال بسیمہ بن سید محد الواحد بن سیدا حد بن سید بھی ہن سید محد الواحد بن سیدا حد بن سید المرسید بن سید نظام الدین سیّد عزیز الدین بن سیدشاہ الدین بن غرالدین نوبهالد بن سید عثمان بن سید شاہ المرائی الدین میں سید عثمان بن سید شاہ المرائی المرائی

حصرت میران شاہ جمیکھ کی دالدہ ماجدہ بی بی ملکہ بھی سادات سے تقیں۔آپ کا سد نسب چندواسطوں سے شاہ زید سالاد الشکیسے جا متنا ہے صفرت میران عبکیمہ کے آ باؤا جدادسے شاہ زید سالاد لشکہ پہلے شخص میں جو تر نسسے ایک زور دار لاکار کے کر ہندوت ان میں جہاد کے لئے دوانہ ہوئے اور بیال آکر سیوانہ میں قیام کیا و کال کا راجرسوان بڑے ماسدا در عفیل نفے اس نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کردیا آپ کے صاحبزادگان نے جنگ شروع کی اور راج سبوا نہ شکست کھا کر بھاگ کیا۔ ان سادات کوام نے بیوانہ میں قیام کیا حضرت سطان شمس الدین التمش شہنشاہ دہلی آپ کی کوا مات سے متاثر ہو کر تو اپنی میٹی سیدشہاب الدین کے نکاح میں دے دی بیشہا بالدین سے در یہ شہید کے بیٹے ستے۔ بہ خاندان دو لت اور ترون کا مالک بن گیا۔

ترة العداد کے موتف نے مکھا ہے کہ صنرت سید میرال بھبیکھ نوسال کی عمر میں متیم ہو گئے تھے ۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی میرورش میں بڑا گہرا صدیب اورا خوندفر مدی مذمت میں سے گئیں جہال آپ کوظا سری اور باطنی تعلیم ملی تحصیل علوم کے بعد آپ سید شاہ الجا لمعالی حیثتی قدس سرہ کی قدمت میں صاحر ہو کہ ببعیت ہوئے اور آپ در برکم کمالات کو پہنچے۔

صفرت شاہ بھیکھ کاایک مریدہ وضع نو تہری میں دہا کہ تا تھا۔ اتھا قااس کا دس الم اللہ علیہ وقت ہوگیا۔ اسی و قت صفرت شاہ اس کے گھرتشرلیف لائے اس نے مردہ بچے کو ایک علیٰ کہ مکرے میں بند کر دیا۔ اور خود اور اس کی المید صفرت کی مقدمت میں سرو قد کھڑے ہوگئے۔ میب تک حفرت پروم شدا وران کے ساتھ بھال کھانے کے دستر خوان پر نہ بھیٹے کسی نے بچے کی موت کی اطلاع مذدی کھانا کھانے سے پہلے صفرت میدوں بورنا ہوگا کہ اس نے میں بندہ کہا کہ اپنے بھٹے کو لاور وہ بھی جارے ساتھ کھانا کھائے اس نے بھر نبیا یا وہ گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلئے گیا اس وقت اس کا صافر ہوتا تا ممکن ہے۔ گر آپ نے اصرار فرما یا وہ جہاں ہو اسے تلاش کرکے لایا جائے۔ ہم اس کے بغیر کھانا بنیں کھا نیس کے جہائے ہوئا نا ہوا ہے۔ اور ذار زار رونے لگا۔ آپ نے مز وایا مرا نہیں سویا ہوا ہے۔ اسے اٹھا کہ لاور وہ اندرگیا نہیں کو اٹھا یا وہ اُٹھا کہ وہ ہم آگیا۔ اور خورت تیں کے قدموں میں آگا۔ حاضری میں ایک نخرہ بلند ہو

گیا۔اس وا تعرکو دیج کر ہزاروں لوگ آپ کے مریدین گئے. ایک ہندوجس کا نام بیر بر تقا۔ وہ موضع بی بی لور رہتا تھا۔ اُسے ملانوں سے بہت دشمنی تھی وہ صبح موریہ سے کسی ملان كامنه ديكينا بجي لبندنه كرتا تحا- اتفاقا وه كسي رواني اورسركاري حكام س مقابد کرنے کے حرم میں گرفتار ہوگیا مو بسرحدے حاکم نے اُسے موت کی سزا دی۔ جنانچہ دوسرے دن سربند کے مازار میں اُس کے بھانسی لگانے کا علان کیا گیا۔ چانچاكے ميل سے يا ہرلاكر بازاد كے چك ميں بھانسى لكانے كے لئے جارہے تھے. داستے میں حصرت شاہ میران عبیکھ کی سواری اور سی تقی اُس نے ایپ کو دیکھا تو با ایول سے بھاگ کر آپ کے پاؤں میں جاگرا۔ اور رو روکر کنے لگا مجھے زندگی کی امیدخم ہو چی ہے كوتوال ميرے قتل كے اخ انتظار كرد اہے جلاد علق مي الوار كرياہے الراراب اورادگ میرے قتل کا تماشا دیکھنے کے لئے جمع میں ۔اس مشکل وقت میں اگر آپ میری مددکریں تو میں کلمئہ تو حید ریٹھ کرمسلمان ہوجا ؤں گا۔ آپ نے فرمایا خکر مذکر و تہیں کھر بنیں ہو گا۔ آپ بر کمدکرایٹی سواری کو آگے مے گئے بیا میوں نے بر رکو قتل گا ہیجا دیا۔ ابھی اس کوقتل مذکیا گیا تھا تو کو توال کو نیا علم بنہاکہ بی بی بورکے زمیندار کوہا سے در بار میں ماضر کیا جائے وہ در بار میں لا یا گیا تو حاکم و قت نے اس کی سزائے موت معا کردی اس کو اس کو از در میا گیا اور نیا لباس بینا کو گسے رخصت کر دیا گیا وہ اُسی و تف حضرت شاه كى خدمت مين ما عربوا كلمة ريدها اورمر مديموگيا -آپ نے اُس كا نام بيرشاه ركھا۔ ا کی شخص ہے کی خدمت میں عاصر ہوا تاکہ مربد میں سکے بیکن ول میں بیرخیال کیا كه الريه بيركابل سے تو مجھے ايك غراوزه ديں گے . حالا مكه يه خراوزوں كاموسمنہيں تقا حضرت شاہ نے اس کے ول کی بات نور باطن سے جان لی اور ایک فادم کو کہا کہ آج يت جرب كة ماك من نصف خربوزه استخف ك الحد كما غفاد بال سے أعظا لاؤر ادرائے کھلالاؤ۔سائل نے خربوزہ سے لیاا درسیے دل سے مرید ہوگیا۔ ایک دن ایک

بزار مارسوسنیاسی نفیر ج مندو منخصرت میرال کی خانقاه مین مهمان بن کرا گفتگونکه آپ کانگرمندوسلمان کھ میسائی سب کے لئے عام تھا۔ لگر کے ملازموں فے صفرت کی مدمت میں گذارش کی کر آج ہمارے یا س صرت ایک میر آناہے اور چندمی غار موجدہے اب کمیا حکم ہے آپ نے فرما یا آٹا اور حینی اور دو سری چیزی میرے یا س لے آو اور ايك برسي برتن مين وال درات في اس برتن مين ما يخة والا اور فرما يا اب سرايك فقركو دودورو ٹیاں ایک ایک پاؤشکرا ورایک پاؤگھی دیتے جاؤ ۔ نسبم الٹلالرعلٰ الرحم پڑھ کو دیتے جاؤ۔ الٹربکت دے گا۔ فادموں نے تقسیم منٹروع کو دی اور ایک سرار ما دسوفق بید عبر کواسے - ابھی 7 اا در حکر باقی بے بعد نے سے کہ دہ کما کھا گئے ایک بار حصرت شاہ میرال تھیکے دہلی متہر میں نواب ہوار زمان کے گر تشریف فرما تنے ۔ ایک فادم چند پان لے کواورائے تشریمیں دکھ کو اس کی فدمت میں لایا آب نے یہ پان حاصرین محلس کو تعقیم کئے۔ مگر ہموار فان کو مان نہ دیا۔ تہوار فان کے دل میں خیال از اکه عدامعوم مجھ کیوں نظرا نداز کیا گیا ہے یہ خیال آتے ہی تشری سے ایک پان تود افرا اور متبوار خان کے مافقدیں علا گیا۔ آپ نے فرما یا ہوار فان متماري مراد بدري موكئ وه أعضا سرهيكاكراب كے قدم يوسنے لكا۔

آپ نوماه رجب بروزا تراس ملائد جری کربیل جوئے اور پانج دمضان ساسات جری کو بیل جوئ کو استان الموال ہوا۔ آپ کو عمر میراسی سال تقی جب آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کو قصبہ کہڑام میں دنن کیا گیا۔ آپ کے مرمد نواب دوشن الدولانے آپ کا رومذ مبادل تعمیر کردایا۔ تمرة الغواد کے مصنعت نے آپ کی تا دیخ و فات شاہ جبیکی مقبول خدا کے لفظول سے نکالاسے۔

ہم یہاں دمنا حت کردینا مروری خیال کرتے ہیں کہ شاہ میرال جبیکھ ہے ہے شار فلقاء سے میال ان بزرگان دین کا تذکر ہ کرنا مشکل ہے ۔ تا ہم چند فلقاء کے امائے

1.01

گرامی مجلاً بیان کر اصروری خبال کرتے ہیں۔

اقل يناه محد باقر قدس مرة جوشاه الوالمعالي حيثى رحمة التّعليد ك فرز ندار مبند ته -

دوم ، شاه امام الدين جوضرت شاه محد ما قرك بيشے تھے۔

سوم: خناه نظام الدين جوهزت شاه محديا قركه ووسرك بيشے تقے۔

چهارم دشاه محد جنهول نے صرت پیروس شدی موج دگی میں ایک محبس سماع میں جان

دسے دی۔

بنجم ديشاه عابد كوثله والا - قدس مره -

سنت میں دید عبد المومی جہنیں ادادت توشاہ الوالمعالی سے متی مگر خرقہُ خلافت آپ سے ماصل کیا تھا۔ ماصل کیا تھا۔

ہفتم دیشاہ نعمت اللہ آپ بھی شاہ الوالمعالی رحمتہ اللہ علیہ کے مرید تھے مگر خلافت شاہ

بھیکھے سے طی-

مشمة .. شاه نورنگ قدس سره -

سنهم أز فواج منطفر أواب ووشن الدوك والطفر فان بهادر

دہم : نواب بکہاری خان ولدروش الدولہ جینہوں نے لا مور کی سنہری مید بنائی تھی

يازهم . تضخ امان الله رحمة الله عليه.

دواندىم . بىدى دوادرى السُرعليم آپ شاه زبريشىدى اولادى تقے-

ميزوهم برميال التدينده رحمة الندعليه.

جهادومهم: بيدمحدنعيم رحمة التدعليه

يا نزويم در مرتصى كردينى قدس سرة

شانددىم ديد غلام الندائب مافظ قرآن كريم تق-

مفتديم درميال محدثا بدرعة القدمليدات بيلي مغليد فوج مي سد سرادى منصب

فائز عقے عيرتوك دنياكرك آب كى فدمت مي الكئے . برُديم : شاه مجاول قدس سرهٔ نورديم المرام ميت الله صاحب حال دفال تق اب في صرت بيكيم قدس مرة كا وال دا فادبيب بدى كتاب كلى عتى . بہتم در میاں کرم علی جو آپ کے محرم دانداور بادان باک بازمیں سے تقے تام مربد آپ کی وساطت سے باریا بی پاتے۔ آپ کامزار کم عقد میں ہے۔ بت ديم . ينخ محرجات مدون سارنگ متصل انباله بست دووم افرا جرعبدالله ميرشاه جريي بي لور كامتعصب مندو تقار مكراب كي نكاه سے مسلمان مواا ورصاحب کمال ہوا۔ بست وسوم ١- شا ٥ عبدالرهن ببلول لور بت وجهارم : شأه عنائيت مدفون بهلول بويه ببت وتنجم دمال علام محد بس سال تك معتكف رس بت وسيم المينغ موسى غال مدفون كم تقله -بت دختم در مولوى غلام حيين مرفن عبى نز د سهار نبور بت دستهم و رشيخ محد قدس سره ـ يا فدل معيى ترية بهوتا -سى تيم در ميال محداعظم جرينگراوروظا لف كي تقتيم يرمقرر تق ی ویکم در سننے چھو جن کامزار صرت کے دا رہے میں ہے۔ سي دودم در ميال محدطا برقدس مرة سى وسوم الميال محدا نفنل فان أب كا مزار صرت كے دا رُسے بيں ہے۔ سی دجیارم : مشیخ محدمنیرتا و آبادی رحمة النّدعلیه . سی دنیم : حدفر علی خان ولد مرزا بار بیگ آپ پیلے مغلیدا فزاج میں ہفت ہزاری منصب بدفائز تقے۔

سى دينتم در ميال الند مخبض قدس سرؤ -سى دينتم در سيدعليم الند جالند هرى قدس سرؤ سى دينتم در مو فى محد صدان قدس سرؤ سى دينتم در ميال محد مرا د قدس سرؤ سى چېلم در مشيخ جيول قدس سرؤ

یه عالیس فلفائے نا نداروہ تھے جی سے سلسلہ حیّنتیہ کوبڑا فروغ ملا ۔ان د نول
رمر تف مفتی غلام مرور لا ہوری قدس سرہ کے ذمائۃ تصنبیف میں اکت کے سے بادہ نشین
صرت سید مہا در علی شاہ ہیں جو جا مع صفات اور صاحب اخلاق حمیدہ اور سیند یہ ہیں
رحمۃ التّد علیہ ما جمعین -

ہے جا اندھرکے میج النہ بسادات سے مقابی الندہ ہے می النہ بسادات سے مقابی الندہ ہی قد س سراہ ہے میں اللہ اللہ کے اللہ می کا اللہ کے فارست میں رہا کرتے تھے۔ سادی عمرعبا ذت وریا صنت میں گزار دی۔ ہی و فات ماہ شعبال ساللہ میں ہوئی تھی۔ فرد نیائے دول چی افردو کس رفت ذرنیائے دول چی افردو کس رفت ذرنیائے دول میں ہیں ہی اللہ عیق فردی میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میرال عیق دربارہ می میرال عیق دربارہ میرال عیق دربارہ میرال عیق

اپ شخ اعظم حینی قدس مره کے مریدا ور مری مرقی مرقی بیشتی فلاس مرف نوخ اعظم حقے نظا ہری ادر ماطنی علوم حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں صرت شخ اعظم قدس سرہ کے مرید ہوئے وہ ل ہی طالبان حق کو بعیت کر کے مقاصدا علی تک بینجا دیتے۔ آپ کے لیے شارم ریدا ہل کمال میں شار ہوتے تھے۔

ہے سائیں ماہ صفر اسمالی میں فوت ہوئے آپ کا مزار مین طیب میں ہے آپ ایک سومنتیس سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے۔

> بازیلی زنده دل شب زنده مار گشت چول زنده بجنات النعیم کن رئست ماشق سنی تاریخ او نیز بیلی منتی مستقیم نیز بیلی منتی مستقیم

 ہوئے ادرا ہیں کی خدمت ہیں رہ کر تھیل کی۔ والیں شاہجہان آباد آئے اور قلعاور مامع مید کے درمیان ایک ظیم الشان مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ مخلوق خدا کی بقین ہیں مصروف ہوگئے۔ آپ نے علوم حقائی دمعارف میں کئی بند یا یہ کتا ہیں تصنیف کیس بوالبیل کشکول میمی تا مک عشرة کا طہ۔ مرقع کلیمی حییبی بلند یا یہ تصانیف آج تک موجود ہیں۔ آپ کے مرید صاحب حال وقال ہوئے ہیں آپ کی لگاہ فیض میں بوٹ تی آپ چار دیج الاول سام الے میں فوت میں بوٹ کے ماروٹ کے دباویتی آپ چار دیج الاول سام الے میں فوت ہوئے ما

کلیم الله جواز نصنس الهی زد نیا سند بخلد حب و دانی یع موسلی نما نی کاشف دین موسلی نمانی درگر عرب فال و دین موسلی نمانی مرسلی نمانی مرسلی نمانی مرسلی نمانی مرسلی نمانی

ہپ ما خرین شائخ چنت مستخ نظام الدین اور نگ آبادی فلاس معرف سمر فرد میں بڑے معاص کوامت بزرگ تھے۔ اور حبز بی ہندوتان میں سلد حیثتیہ کی اشا عت کے سلد میں بڑا اہم کروار ادا کیا تھا۔ کسی دو سرے حیثتی بزرگ کے لئے اپنے بزرگان دین کی فتو عات دہر کات کے دروا ذرے بہیں کھلے تھے۔ آپ کے آبائے کوام سلسلہ مہر درد میں کے بیرو کا دیتے جن کی نبیت سینے واللہ و حضرت منہا ب الدین مہرور دی سے ملتی ہے۔ آپ حضرت

داد شاہ کلیم اللہ شاہجال آبادی قدس مرہ کے مفعل حالات کے لئے تادیخ مشائخ بیشت اُ دُھلیں احد لظای اور دیا ہے۔ اور دیا چاہد در اور دیا ہے۔ ا

شاہ کلیم التّدجہا نبادی کے مرید خاص اور خلیفہ اکمل تھے۔ آپ کے مریدوں کی تعداد ا يك لاكه سي يمي زياده عنى - ان مي اكترصاحب قال وعال عقر - ان مي طاهري و بالمنى حس وجال كى دولت مقى آپ كى كرا مات اورخوارق كاايك زمانه معترف ب. كئى بارمردے زندہ كرنے كا وا تعد عجى آيا -آپ كاامىلى وطن مترتى مندوستان كے قبئه تصبات لوره مے - آپ و بال سے تعییل علوم ظا ہری کے لئے دہلی آئے اوگول کی زبان سے شیخ کلیم الندجہال آباد کی تعریف شی ۔ تو آپ کے ہی درس میں داخلہ لے ایا مناقب فخرید کے مولف مکھتے ہیں کہ پہلے دن شخ اور نگ آبادی صرت سف كليم الندكى قدمت مي ما صرى كے لئے گئے تو مبس سماع بديا بھى حضرت برمالت د مدطاری تقی اعتیار کے لئے یہ دروازہ بند تھا۔ شخا ور نگ آبادی بھی حضرت کے دروازے یہ جاکہ کھرے ہو گئے ۔آپ نے دستک دی حضرت نے اندے کی فادم كومكم ديا ـ د يجيد كون ب ، مريد ف درواز \_ د دياه كروالي اكرع من كيا حنور كوني امنبى وى اينانام نظام الدين بتاتاب فقرانه لباس اورعامياً چرہ ہے۔آپ نے فرمایا اسے اندرہے آوس محلس نے عرض کی صور اس بيكان تض كة في العلم الماع كالطف جا تارب كا اليه مالات میں جب صونیا رایک خاص مجلس میں محدوجد ورقص ہوں بیگانے بوگوں کا آتا مجلس کومکدر کردیتاہے۔ آپ نے فرمایا۔ یارو انجھے اس نام سے محبت ہے اور م شخص برگا مذنهیں لگما۔اس سے اپنائیت کی خوشبو آرہی ہے اسے اندر ہے آؤ۔ آپ کو اندولا یا گیا حضورنے اپنے پاس سھاکوا حال بچھا تواسی دن سے نظام الدین کومحلس خاص کا حلیس اورسماع و وحد کا انیس بنالیا۔وہ صبح و شام آب کی مجانس میں رہنے گئے کھی کھی کتا ہیں تھی پڑھ لیتے گرزیادہ تر سلوک جنتيكى منازل طي كرت نظر آت حضرت شيخ نظام الدين ابتدائ كارمي حفرت كيم مند

کے مریدوں میں فوق سوق - آہ و نداری سکروسٹورسٹی وجد دیے قراری کی کیفیا دیجے قربرے حیران مونے اور دل میں بہتے کہ ان لوگوں کو کس چیز نے اس طرح بناد کھا ہے کون سی چیز انہیں معموسٹ دیے نو د بنا دیتی ہے ۔ ایک روز حضرت مکیم اللّٰہ کی خدمت میں مدینہ باک سے ایک الیا شخص آیا جو حزت کی مدنی دجم آپ کے بیروم رضد تھے کا مرید تھا۔ اس کی لگائیں حضرت کے چیرے پر بڑی ہی تھیں ۔ کم بیروم رضد تھے کا مرید تھا۔ اس کی لگائیں حضرت کے چیرے پر بڑی ہی تھیں ۔ کم بیروم رضد تھے ہوٹ ہوگیا۔ حضرت نظام الدین مید دیکھو کہ بڑے چران ہوئے مامزین سے بوچے لگے ۔ یہ کیا معاملہ ہے ؟ انہوں نے تفصیلی طور پر آپ کوان ہمتیوں سے آگاہ کیا تو آپ کی عقیدت ارادت میں اضافہ ہو گیا۔

ایک دن ایا ہواکر صرت خاہ مکیم الدین مجس سے اُٹھ کو گھر جانے گئے۔ تو نظام الدین اورنگ آبادی اسٹے اور آپ کے جستے لے کردر وا ذے کے پاس کھڑے ہوگئے اور آپ کے بائے دکھ دیئے آپ نے ہا بیت مجست کی لگاہ سے آپ کو دیکھا۔ اور فرمایا، نظام الدین ہمارے پاس علوم ظاہری ماصل کرنے آگے ہویا باطنی۔ نظام الدین نے کھے کہنے کی بجائے معدی سٹر اذی کا پی تو رہ جا

سپردم بتد مایهٔ خوکیش را تو دانی صایم کم و سبینس را

دیں نے اپناسب کھرآپ کے سرکردیا ہے۔ آپ ہمادے کم و بیش کے مالات کو جائتے ہیں ، چ نکرصرت شنخ بیلی مدنی قدس سرہ نے صرب شاہ کلیم اللہ جہال اوی کو مدینہ پاک ادشاد فرمایا تھا۔ کہ متہادے سلسلہ میں ایک شخص نظام الدین داخل ہوگا۔ اور بیشعر بیسے گا۔ صرب کیم اللہ تے ساتھ ہی اپنے بیر کا فران سامنے رکھا اورا تھا کہ گلے لگا لیا اور دو سرے روز سفورسنتے ہی اپنے بیر کا فرمان سامنے رکھا اورا تھا کہ گلے لگا لیا اور دو سرے روز

میت کولیا۔ شب وروزروحانی تربیت دی یکیل کک پنجا دیا۔ آپ فرقر فلافت دے کولیا۔ شب کورٹ بھی دیا۔ جہاں آپ کورٹ می قولیت ملی۔ جمق در ج ق طالبان حق پنجیا سر وع ہوگئے اور بے بیاہ عملوق آپ کے حلقہ اواد ت بی آئی فراب نظام الملک آصف جا فرواب غازی الدین صنف منا قب فحزیہ کے داوا تھے سب سے پہلے آپ کے مربیہ ہوئے۔ اور انہوں نے المہرا اللساکین کے نام سے کے مربیہ ہوئے۔ اور انہوں نے المہرا اللساکین کے نام سے کے مربیہ ہوئے۔ اور انہوں نے المہرا اللساکین کے نام سے کے مربیہ ہوئے۔ اور انہوں نے المہرا اللساکین کے نام سے کے مربیب سے بہلے آپ کے مربیہ ہوئے۔ اور انہوں نے المہرا اللساکین کے نام سے کے مربیب کے

پواز و نیا بهندر دوس برین رفت نظام الدین د بی پاک مجد ب دصالش طر فرسشین الها لمین است د میر فنسر مانظام الدین مطلوب د میر سر مانظام الدین مطلوب

ا المسلم المعربية ال

مال ومسكش سليم اعظم گو بارد گير سليم سشيخ كلال ا ۱ ۱ ا ا ا

آپ صرت شاہ بھی حثی کے شاه بهاد ل بركي عشق صابري قدس مرفي فادم تقافنان قرم التعلق ر کھتے تھے اور جالندھر میں دہائش تھی ۔ آپ نے ظاہری علوم سیدعبدالرشیدسید كبير اورسيدعتين الندمالندهري سے ماصل كئے - آپ كالباس تلندران تقا حضرت شاه بھیکھ کی وفات کے بعد آپ لا مور آگئے۔ اور سنیخ شاہ بلاق قدوری لا موری سے نیف کا مل ماصل کیا آپ نے اپنی عمریں نوے ملدی تعدیدے کیں۔ان می فوا مد ا تارسر دایوان خوا جرها نظایر می شهو رمومی - آپ کا پنامجی ایک دایوان ہے جوہبت ا على تغود ل ريشمل ہے . آپ مولوى جان محدرتركى جربات عالم ا جل تق على و عظ كرت رست تق النول في الني كتاب من أن كي ضيلت اور كرامات كا ذكركياب ہے کے شاگردوں میں سا چندلا دراورعظمت فال برکی صاحب دیوال ہوئے میں تید علیم الندج الندهری عبی ظاہری علوم بن آپ کے شاگرد تھے۔ آب كى دفات سكالم بجرى من بوئى اورآب كامزارىي انواد جا لندهر كى عيدگاه

> چانه محکم تصن دخت سفریست ز د نیاشاه عالی سفه بهلول مورتاج عشق آید وصالت دگرمندوم نامی شاه بهملول

ا پ صفرت بھیکھ جنتی کے مریداور خادم مناہ لطف اللہ جنتی قد س مرؤ: منے ، انبالہ میں دہتے تھے ابھی بچ ہی منے توصرت شاہ میں حینے نے اپ کو اپنی بودرش میں سے لیا دین اور دینوی علوم سکھائے آپ نے ایک کتاب تمرۃ الفواد کے نام پر مکھی جس میں شاہ بھیکھ کی کا مات اور مقامات کا ذکر ہے .

آپ ہو زمفتہ مبین فرق میں فرت ہوئے آپ کامزار جا اندھرے ایک میں فرت ہوئے آپ کامزار جا اندھرے ایک میل کے فاصلے پہنے۔

ت د چ لطف الله بالطات آبه بد فوت خود لقرب حق ت بول کن د تم ا بل نظر تا ریخ او باد دیگر کن سبب ان نیض رسول باد دیگر کن سبب ان نیض رسول

آپانے وقت مولا تا فخرالد بن فخرجہال شاہ جہال آبادی جشی رحمتہ الدیملیہ کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ اور خنیتہ سلسائے بہت بڑے جنیخ تھے۔ بنخ نظام الدین او لیار اللہ کے خلیفہ بھی تھے اور بعظے بھی تھے شریعت کے علوم اور طریقت کے دمونے سے واتف تھے ظاہری اور باطنی کما لات میں بے مثال تھے۔ والدی طری سے آپ کا سلسائہ نسب بنے شال سے اور دالدہ کی طری سے بندہ نوازید محمد بنخ شہاب الدین سہرور دی سے ملتا تھا۔ اور دالدہ کی طری سے بندہ نوازید محمد گھیو دراز سے نبدت تھی آپ یا پنج بھائی تھے۔ محمد عاد الدین ۔ غلام معین الدین۔ فلام بہا والدین ۔ غلام معین الدین۔ نظام الملک غازی الذین فال منا قب فخریہ بین محمد غیر کے مولان افخر الدین احما آباد نظام الملک غازی الدین فال منا قب فخریہ بین محمد غیر کے مولان افخر الدین احما آباد نظام الملک غازی الدین فال منا قب فخریہ بین محمد غیر کے مولان افخر الدین احما آباد

یں پیدا ہوئے۔ شخ نظام الدین انہیں شخ کلیم اللہ جہاں آبادی کی فدمت ہیں ہے گئے اپنیا ویک انہیں دیکھ کر بہت فوش ہوئے اور اپنے سلسائر عالیہ کا ایک خور تیار کیا اور مولانا فخ الدین کے نام مخصوص کر دیا جی شخص نے سب سے پہلے فخ الدین کے حق میں لفظ مولانا کا کا استعمال کیا وہ شخ کلیم المند سے۔ آپ کی عرسا کے سال ہوئی توصور اگرم صلی اللہ ملیہ وہ لہ وسلم نے فواب میں تشریف لاکر قیو وی کے یا بیخ وا نے عطا فرائے۔ آپ بیدار ہوئے تو وہ دانے آپ کے باتھ میں ہوجود سے آپ کے والد فرائے۔ آپ بیدار ہوئے تو وہ دانے آپ کے باتھ میں ہوجود سے آپ کے والد شخ نظام الدین صبح آپ کے پاس تشریف لاکے اور دات کی خواب سے پہلے واقف شخ نظام الدین صبح آپ کے پاس تشریف لاکرہ و چیز میں اکیلے نہیں کھانی چا ہئیں۔ سے فرائے گئے برخور دار سید کو نین کی عطا کردہ چیز میں اکیلے نہیں کھانی چا ہئیں۔

چنانچ مولانانے ان پانچ دانوں ہیں سے دودانے تو خود کھالئے اور ہاتی اپنے مالدی خدرت ہیں بیش کردیئے۔ حضرت نظام الدین اور مگ آبادی جب فوت ہوئے تو مولانا کی عمر آبھ طسال تھی آپ نے فلاہری اور باطنی علوم پڑھلنے ہیں معروت بیس سال کی عمر میں و بلی تشرلیف لائے۔ ظاہری اور باطنی علوم پڑھلنے ہیں معروت ہوگئے۔ چیر د بلی سے پیدل جیل کرا جمیر شرلیف عاض ہوئے و ہاں سے پاک بین پنجے۔ اس سفریس شیخ نور گئر بہبل ملانی دچشتیاں ہیر کلوا ور خوشال آپ کے ہمراہ تھے وہال سے بانی بیت پنجے اور بوعلی قلندر شمس الدین ترک اور سید مبلال الدین کے مزادات کی نواز بت سے مشرف ہوئے۔ و ہاں سے لا ہور آپ نے میرموم الله نقشبتدی سے ملاقاً کی ذیارت سے مشرف ہوئے۔ و ہاں سے لا ہور آپ نے میرموم الله نقشبتدی سے ملاقاً کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ و ہاں سے لا ہور آپ نے میرموم الله نقشبتدی سے ملاقاً کی ۔ کچھ عوم بحر رست محذوم علی گئے بخش ہوریری کے مزاد رہا عتما من کیا۔ اور بڑا ہونیف ماصل کیا۔ لا ہور کے بزدگانی و بین کے دو مر بے مزادات کی بھی ذیارت کی اور دو ہال

مناتب فخريه مي لكها ہے كم مولانا كو صرت فواج نورسبل من في رحينتيال

مهار سرنون ، کے علاوہ سیکر ول ملفاء ہیں۔ خیانچہ شاہ عید التّرشاہ ظوراللّہ مولوی روح الله بسيداحد شمس الدين - بديع الدين - مولوى فريد مولوي ليم مولوی مکرم مولوی فریدالدین نانی مولوی روشن علی مولوی حس محد مولوی نتح الله مونی مادمحد شاه محد بهدار - حاجی محدواصل سیدمحد مولانا میرصنیا دالدین بسیّد فخ الدين مست يشخ كل محد- ما فظ معد الله - شاه مراد - مشنخ محد مراد بشخ محد ما ن مولوى علا كالدين - سينخ صنيا والدين - مولوى محدصالح - عبدالوماب بريكا بنري محرقطب الدین - عاجی فدانخش ا در محدغوث کوت پوری محدغوث صاحبرا دی اور دوسرے کئی علماء دمشائخ آپ سے ظاہری اور ماطنی خلافت سے سرفراز ہوئے تھے إن خلفامين حضرت شاه نياز احدربيوي برائ مي عبوب اورمزغوب خليفه تقه ر صونی بادمحدایک مغل تھاوہ حضرت سلطان مثا کنے نظام الدین قدس سرہ کے مزار ہے ہی رہتا تھا۔ ایک بار وہ اتنا بیمار ہوا کہ جینے کی امید نذر سی ایک دن کہنے لگاكاش ميم من اتني محت بوتي تومي مولانا فخ الدين كي فدمت مي ماضر بوكه ا پنی صحت کے لئے دعا کواتا - رات ہوتی تو اگس نے خواب میں دیکھا کمولانا فخزالین فودتشرلین سے آئے ہیں آپ نے فرمایا یا دمحد تہیں آنے کی طاقت نہ تھی ہم خود آ كئے ۔ جاؤ مسى سے تندرست ہو جاؤگے ۔ مسى اصا تو وہ تندرست مقارچندون لعد خنكريه اداكرنے كے لئے وه مولاناكى خدمت ميں حاض بوالوگ بنطے بوئے تھے وہ ساری بات کہنا چاہتا تھاکہ ولانانے اشارہ کرکے آسے منع کردیا۔ ایک پیرزادہ گنگا جنا کے درمیاں ایک گافیل میں دہتا تھا۔ یہ گاؤں دہلیسے چالیس میل کے فاصلے پر تھا۔ ایک دن دل میں سوچنے لگا اگر مجھے کا موں سے فرصت ہوتی تو میں د ملى ماكر صفرت مولانا فخرالدين سه ببعيت كرتا . كميا سي الحيى بات موكه مولاناكهي ہارے گا وُل تشرلف ہے آئیں - اتفاق کی بات الیبی ہوئی کرمولانا اسی دن اس

کے گاؤں پہنچ بیرزادے نے دیکھا توآ پ کے قدم جوم گئے اور مربد ہو گیا۔ بعد میں اس نے لوگوں سے سُنا کہ صربت مولا نانے وہلی سے باہر کھی قدم نہیں رکھا یہ محصٰ الن کی کوامت تھی ۔ الن کی کوامت تھی ۔

قاضی الورضاسومی بت میں دہتے تھے۔ انہبی تپ دق ہوگیا جب بیخار نوماہ کک مذاترا تواپنی زندگی سے مایوس ہوگیا۔ انہوں نے کسی طرح اپنے آپ کو صرت مولا تافخ الدین کک بنجایا۔ آپ نے قاضی صاحب کو اس حال میں دیکھا تو بڑی مجت کے ساتھ اُن کو گلے لگا یا وہ اُسی وقت صحت یاب ہو گئے۔

پھاؤں میں سے دس آدی ایسے تقے جوائس کے دشمن تھے۔اوروہ اعلانیہ كماكرت مح كم مم إب كو قتل كرديك جب يرخرمولا ناكوبنجي تواكب في كميمي بداہ مذکی ایک دن اس حضرت خاج تطب الدین بنتیار کا کی کے عرس برتشرافیا ہے كئے ميكس ساع كرم مقى ده دس دمى قاضى عيدالدين ناگرى كى ديوار يرج قدادم ك رابلندي جهريال كربيط كف اوربلندا وانس كاليال دينا سروع كردي حضرت مولا ٹاکے ایک فادم بدلے الدین اعظے اور آپ کی فدمت میں عرض کی یا صرت آپ کب تک انہیں نظرا نداز کرتے دمی گے۔ اِن بریختوں کی باتوں سے ہمارے دوق سماع میں خلل آتا ہے۔ صفرت مولا نانے یہ یا ت سی کواکن کی طرف ایک تیزنظردالی وہ بے ہوش ہوکرد اوارسے ذمین برا بوسے - اور محلس میں آگر د مدکونے ملے آپ کے قدموں میں سرد کھ دیا اور آپ کے مرید ہوگئے ۔مناقب فخزید کے مصنف نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد پر شعر مکھاہیے۔ نگابت دشمنان را دوست کرده اثر بادر رگ و در بوست کرده

ا کیا۔ دن مولانا کے مرید رقص و وجد ہیں مصروت تھے۔ شہر کے و و بدمعاش

مجلس میں آپہنچ اور کہنے گے ان بدعتی کچ ل کو د مکیوکہ کس طرح ناج دہے ہیں بیہ بات صرت مولا نانے سن لی۔ ایک تیز نظرے اُنہیں دیکھا تو دو نول مجلس میں ناچنے لگے اپنا اسلح اور کچڑے اتار کر قوالوں کو الغام دے دیا اور صرت مولا ناکے یا وُل کو چُرم کرم ید بنانے کی درخواست کی۔ آپ نے فرما یا ہم جیسے لچوں کے ساتھ رقص و سرود کرم ید بنانے کی درخواست کی۔ آپ نے فرما یا ہم جیسے لچوں کے ساتھ رقص و سرود کر تا اور مرید ہونا اچھا نہیں۔ انہوں نے دو ناسٹر وع کر دیا گتا خی کی معافی مانگی اور مرید ہوگئے۔ مولا نا فخ الدین نے اپنی جیسے قوالوں کو دس دینا ارد بینے اور ال کے مرید ہوگئے۔ مولا نا فخ الدین نے اپنی جیسے قوالوں کو دس دینا ارد بینے اور ال

ایک دن مولانا اپنی فانقاه کے چوترے پر بیٹے بڑھارہے تھے ایک پھان الم تقري سي الله الما ورسلام عليكم كنف ك بعد كنف لكا مولوى صاحب آب اتن عالم فاضل ہوتے ہوئے بھی ساع سنتے ہیں یہ کس طرح مناسب ہے آپ نے فرمایا ين تصور واد مول آپ ميرے لئے د علئے خيركري . يه بات سنتے مى اُس سفيان نے آپ پرھیری سے علد کرد یا گرآپ زخی نر ہوسے ۔ وہ دونری بار براحا مگرولانا کے ایک خادم نے اس کا ہاتھ کیڑ لیا - مولانانے اپنے خادم کو چروک کر کہا اس کا ما تقد مھوڑ دوا درا بنا سرمبارک اُس کے اسمے جباکا در ما یا کہ حاصر ہوں میرایہ بے کار مركسي كام كانبين اس كوهرى سے كات دو ده شخص سرمنده بوگيا اور حيلاگيا -دوسرے دن صفرت مولا نا الم البنے كرسى تشرافيف فرماتے. اندرسے حیفنی لگی ہوئی متى كرائسى بدىخت نے دروازہ كھٹكھٹا يائس كےسائد دواورسائتى بھى تتے ابنول نے وویارہ دروازہ کھٹکھٹا یا تومولانانے فرمایا جولوگ دروازے کے یاہر ہیں انہیں ا ادرانے دودروازہ کھلاتو وہ تعض اپنے ساتھیول سمیت آپ کے سامنے کھوا ہوا۔ مولانا اپنی ما دت کے مطابق اُس کی تعظیم کو اسٹھے آپ کے پاس عِتنے چیوٹے بڑے تھے وہ بھی تغظیماً اٹھ کھڑے ہوئے آپ کومعلوم ہو گیا تفاکہ دہی دشمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجے قتل کرنے آیا ہے آپ نے ان بہا یک تیزنگاہ ڈالی یو پنی تعنیوں بہ نظریں بیٹری ہے دہ دیمی بیٹری ہے۔ دہ میں بیٹری کی دمین بیٹری بیٹری

منا قب فخرید میں یہ واقعہ لکھا ہو اسے کہ ایک دن حضرت سلطًان مثا کخ افظام الدین اولیاد کے مقبرے برمیلس ساع گرم تھی۔ مولانا فخرالدین بھی اس محلس میں تشریف فرملے ہے۔ اُس مجلس میں ایک الیا نوجا ان تھاجس کی واڑھی اور مو نجیب مختیب و مقبی وہ ما لتِ وجد میں تر" پ رہا تھا ا چا تک قرالول نے کسی صرورت کی بنا پرگانا موقت کر دیا اور ساع کی مجلس ختم ہوگئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ فوجا ان مردہ پڑا ہے اور طند ا ہوگئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ فوجا ان مردہ پڑا ہے اور طند ا ہوگئا ہوگئا ہے تمام اہل محلس اس کے گر دجم جو گئے دیکھا کہ اُس میں کو فئ حکت اور طند ا ہم الدروتا ہوا اور گریبان بھا ڈتا ہما صورت مولانا کے قدموں میں گریڈ ا کہنے لگامیرا تو یہ ایک بٹیا ہے اُس نے اِس صالت میں جان دے دی ہے میں گریڈ ا کہنے لگامیرا تو یہ ایک بٹیا ہے اُس نے اِس صالت میں جان دے دی ہے اس فوجا ان نے ابھی اپنی جان عزیز اللہ کے حالے نہیں کی تم تسی دکھوا ور مجر آپ اس فرجوان نے ابھی اپنی جان عزیز اللہ کے حالے نہیں کی تم تسی دکھوا ور مجر آپ اس فرجوان نے ابھی اپنی جان عزیز اللہ کے حالے نہیں کی تسی دکھوا ور مجر آپ اس فرحوان کے والے نہیں کی تم تسی دکھوا ور مجر آپ نے قوالوں کو فر ما یا کہ یہ شعر میڈھو۔

یک لب لعل توصد جان مید مد خفنسدا ساا ب عیوان میدمد مرده گر باشم بحسالم باک بمیت جان بوصل خونشی جانان مید مدر

جب قرالوں نے میا سفار پھھے تواہل ملس جس وخروش میں اسکے چند

الموں بعدائس فرجوان میں حرکت پدیا ہوئی اور اُس نے دجد کی حالت میں ذمین بہد پٹنا متردع کر دیا کھ دیر ابد موش میں آگیا۔

ایک شخض مولوی کرم نامی سماع کے معاطع میں مولانا کورو کا کرتا تھا ایک وال عین مجلس ماع میں مولانا سے بحث کرنے کے لئے آگیا مولانانے ایک تیزنگاہ سے اسے دیکھا یہ لکاہ سر تھی کو یا ایک تیر تھا عومولوی مکرم کے دل میں بوست ہو گیا۔ وه ب اختیار و حدیس الگیار اور رئیصنا پینها نا هیور کر سعبت موگیا اور دل و جان سے طرابقت میں معروف موگیا۔ ایک وال وہ صرت کے سلمنے عاشقا ند نعرے مارا ما تقااود كهدو با تقالوگو و كليومولوى كى ايك نكاه تيرن محتسب كوشميد كرديا سي مولانا نخزالدین نے اس کی متانہ باتیں ٹنیں اور مسکراتے رہے ۔ ایک ون صغرت مولانا نے ابتدائی کتابی پڑھنے والے ایک بیے کوموں مکرم کے حوالے کردیا اورارشاد فرمایا اس بي كوعلم صرف برها ئي اوركتابي مزان العرف يا وكرا دين جد مكم مولوي مكرم عنن اورمبت كى وج سيسبق برهاني سيعز مو يك عقراب كاسمم يرس جيران موسخ با دل نخواسته دوتين دن مک اس طالب علم كورشطايا -تمرك دن أس لوسك في مزب . زيد بيرا برها وأس في التادس لوهياكرزيد تے عرکوکس گناہ پر مارا تھا۔ مولوی مرم نے کہا کہ بابادین کے معشوق بے گناہ ما شقول کو مارتے ہی رہتے ہیں یہ کم کرکتاب کنواں میں پھینک دی اور مگروی مر سے اُتارکونا چنا سروع کردیا اور بے ہوش ہو کرندین برگر بیا۔ جب یہ خبر مولاتا فخزالدین کوہنیجی تو آپ نے فرمایا مولوی مرم کو کھنچ کرمیرے باس لا ڈ جب و مہرش مِن آئے تومولا ثافخ الدین نے فرما یا کمولوی صاحب مزب، دیگ عمرا کے لفظ سے یہ حالت ہوگئی ہے۔ مولوی مرم نے عرض کی صرت بس میں نے بچے کودو دن بن پڑھایا تومیری یہ حالت ہوگئی ہے اید بھے معاف فرائس۔اگر بھے تتل بھی

کردیں تو میں مرف ونو نہیں واصاف گا۔ مو بوی طرم چنددن صرت مولا نافخوا لدین کے در تربیت رہ تو کا ملال وقت سے ہوگیا۔

ایک با دیولوی عمرم الد آباد کے دارو فدرید محد خان کوسٹنے کے لئے الد آبادگئے
ایک دن الد آباد میں مجلس سماع گرم تھی مولوی عمرم وجد کر رہے تھے کہ اچا کہ الد آباد
کے قاضی کا د ہاں سے گزر مہوا مولوی عمرم کو اِس حالت میں دیجے کہ کہنے لگا۔ مولوی کوم
کوکیا ہو گیاہے کہ اس طرح ہل رہ ہے اُسی رات قاضی اپنے گر میں سو با توحفرت
مولان فخوالدین کی شالی صورت اُس سے سامنے آئی آپ نے قاضی کو لیترسے اٹھا کرزین
بودے مارا۔ اور فر ما یالے تا لیکار قاضی تم میرے مریدوں کو الیے نفطوں میں یا د کرتے
ہوجی سے ہے ادبی ہوتی ہے۔ قاضی صح کے دقت اٹھا تو اُس کے بھی طرت بحو الا الكلا ہوا تا دہ اُس کے در دسے دن رات تو بتا جب اس کا کوئی علاج نہ ہوسكا تو مولوی کوم کی فروت میں حاض ہوا اور معافی ما تکی بھیرمولوی کرم کی د عاسے اُسے شفا ملی .

مولانا فخزالدین کے فلیفه حاجی احد مدینه منوره میں رہتے تھے ایک رات خواب میں مصرت تھے ایک رات خواب میں مصرت مولانا فخرالدین مصرت مولانا فخرالدین سے مسرت کے ماجی احد مدینه منورہ سے بیادہ علی کرد ہی پنچے اور بعیت سے شرت ہوئے۔ بھر فا ہری اور باطنی کما لات ما صل کئے۔

مناقب فخرید کے معندف کھتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ہاں بٹیا بیدا ہوا ہیں نے صفرت مولانا فخرالدین کی خدمت ہیں خطاکھا اور بیٹے کا نام رکھنے کی التجار کی آپ نے جواب ہیں تجھے مبادک کھی اور نام نہ تبایا ہیں سمجھ گیا کہ سے میرا بٹیا زندہ نہ رہے گا۔ پہنانچہ وہ ایک ہمینے لید فوت ہوگیا ۔ اسی کتاب کے مصنف کھتے میں کہ میرا ایک بٹیا حمداللّہ نامی تقاوہ بھی تین سال کا تقا کہ سماع کی حالت میں و جد کرنے لگتا۔ وہ بیمار ہوا تو میں نے صفرت مولانا ہے اُس کی صحت کے لئے دعا مشخوائی ۔ آپ نے فرمایا۔

اِس د فعد شفا پائے گا۔ وہ تندرست ہو گیا۔ گرا یک سال بعد چیک کی بیاری سے فوت ہو گیا۔

ا کیب عرس رد دہلی کے رو ساء جمع تھے ۔ حضرت مولا نا فخرالد بین نے مملیں سماح موذن کرے مانظ عبدلقا درقادری کوفرمایا کہ مجے تعبیدہ بردہ کے چندا شارناؤاس تے چنداشفاریا ہے د تت اچھا تھا ساری ملیں میں جوش و خروش بریا ہوگیا ا درہر مخف د جدکرنے لگاکئی لوگ د ہا الدین مارکدروتے عقے اورکئی زمین برووتے تھے بہت ے لوگ اپنے عال سے بے عال تھے ۔ اتفا قامیر برسی جوسخت بیار تھارو تارو تا حضر كے سامنے الليا ور مال بيان كياآ پ نے اُس مي توج فرماني قوائسي وقت تندرست بوگیا الیامعلوم بوتا تفاکرکیمی اس کو بیماندی تفتی بی نہیں مولوی محدر وستن ملی اور کسید محدم زاج نواب روش الدوله كے عزیز تھے اسى دن آپ كے مربع ہوئے۔ حضرت مولا نافخزالدین کی ولادت استاله بجری میں ہوئی اوران کی و فاست ، جادی اٹنانی س<sup>991</sup> ہجری میں مونی - آپ کا مزاریاً انوار دہلی میں ہے - مولوی م<sup>عمال</sup>ے د ملی ی نے آپ کی تاریخ و فات لفظ غلام حسی سے نکالی ہے۔ مشه كونين فخرا لدين السلام كه ذاتش م دى راه لعيت ين لود بوحبتم سال ترحلينس خرد گفت بگومفت بول د نیا نخز دبن لود

ماد . حضرت نا و فخرنے اپنی گوال قدر نصافیف نظام العقائد درمالد مرجد ادر فخرالحن می علم عفائد صرت علی مالند عفی مرالند عفی مرالند علی مرالند علی مرالند و شالاعظم کی کتاب غفیته العالمین کے مبعض مقامات کی تشریح اور سلسار خیتید کی نسبت سید نا علی کرم الله و جبه سے نا بت کی سے حضرت مولانا فخر الدین کی ان تصافیمت کے علادہ دباتی مانید المح مغرد کیسیں

سید علیم الله بن سید علیم الله جینی جالندهمی قدم سره از کے ساوات گرانے سے تعلق دکھے تھے۔ آپ کا سنچر ہ نسب زید بن حس رضی اللہ عنہ سے متاہے آپ شاہ الوالمعالی قدس سرہ کے مربیہ تھے دھا ہری علوم میں کمال حاصل کیا۔ اور علماء وقت میں متماذ ہوئے آپ کی تصانیف میں انہاد الاسراد شرح بوستان سودی فزم ترالیکی شرح اخلاق نامری دنید ہ الروایات نشر الجوا ہر جوا ندرمرجان کا فارسی ترجمہ ہے جس میں بلنوایا کتا ہیں یا دگار ذمانہ ہیں بجی بن میں ہی صفرت شاہ ابوا لمعالی حیثی کی قدمت

ت اه فوالدین کا زمانه سکھوں کی بربریت کا ذمانہ تھا۔ پنجاب کے مسلمان کو بدل کی تواروں کا جوارہ بن چکے متے ۔ آپ کو اس بات کا بے صوصد مرتقا۔ آپ نے کئی بار مثل درمار کو ال مثلا لم کی طرف توج دلائی مگر مثل فرما نرواؤں کی عیالتی۔ کا آخاتی اور نا اہلی کی وجے سے حالات کو درست مذکیا جا سکا دباتی حالیہ انگے سفور، یں رہنے گئے تھے گر میڑے ہوئے تو آپ کوسید میراں جبکھ سے خرقہ خلافت ملا۔ آپ کی ساری عرطلبا کی تعلیم اور ضرابین کی تنقین میں گز ری آپ کا شعری مذاق میٹا بلند تھا اور شعرفاص انداز میں کہتے تھے ہم آپ کی ایک عزل کا مطلع و مقطع دیتے میں ۔

> بادا نفلوت گهة قدسى عيا ل تاخت. ينغ استغنا لردن ملئ اعتبارا ختر

مقطع: - اذ تلو نهائے توشکردباں گا علیم بچوسخ افسردہ کا ہے چول تک بگداختہ

آپی کا مات اسرار تعلیم مولفہ شخ عبداللہ قدس سرؤیں کمڑت سے بیان کی اس گریم بیاں آپ کے تصرفات کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آ دین ہیگ فو مبدار دو آبہ مبالند حرکے ذیا نہ میں ایک شخص صدیق بیگ کو تصبہ نور محل کا حاکم بنادیا گیا۔ اس نے نور محل بنجتے ہی سب سے پہلا اقدام یہ کیا کہ ایک سید جو جا لندھر کے سادات میں سے تقالی تمام جائیداد ضبط کہ لی ۔ اور سائق ہی تمیں دو ہے جرا نہ بھ طلب کہ لیا اس تبد نے صرت شاہ علیم اللہ کی فدمت میں حاضر ہو کر مفارش کی ا تدعا کی آب نے حاکم نور محل کے نام ایک مفارش کی وقعہ کھی ۔ گر حاکم نے قبول نہ کیا اور بڑی ہے ہودہ با تیں کمیں ۔ دو سرے ہی دن آ دینہ بیگ نے اس حاکم کو کسی بیا نے جرم بی من از اور ایکھی مقرر کو دیا گیا۔ ۔ بی مطلب کر کے قید کر دیا اور تھیں ہزار تا وان بھی مقرر کو دیا گیا۔ ۔ بی مطلب کر کے قید کر دیا اور تھیں ہزار تا وان بھی مقرر کو دیا گیا۔ ۔

دلقيرهافير، آپ نے معاملے کی اصلاح کی ہے مدکوشٹیں کی ادران کے شرات می در آمہوئے۔ آپ نے ادباب معمی ایک نبودمت سیم تیار کی حی نے سلسد حینیتہ فخرید کو ملک بھر میں بھیلادیا۔

آپ بائیس جادی الاقل المالی کو پیدا ہوئے اور سولی اصفر سل الله کو فیدت ہوئے۔ آپ کا مزار جالندھر شریع ہے۔ آپ کے مزاد پر آفنا ب چشنیتہ سے تاریخ الکال کر پتیر ریکھی ہو گئے۔ ۔ ا

صنرت سيد عليم النديب ر صاحب مدت وصفا خير الانام نيض ديداداست توليد شعيال مال ترحيلش بجو سفيخ الكرام مال ترحيلش بجو سفيخ الكرام

آپ حصرت مولاتا يشنخ نور محرحتني بنجا بي رحيثتيا التنزلف اقدس مرة: - فز الدين فخز عالم كے خليفه اعظم تھے حضرت مولا نانے جوالنامات اورالطات آپ كوعنا يت فرائيل ا بنے کسی دو سرے فلیفہ کو نہیں دے سکے مناقب فخریہ میں لکھا ہے کہ حضرت سنے نور محرص تناه فخ عالم كرشب وروز كي عليس محلس ا ورخاوم خدمت تع. ابتدائى دوريس آب نے ايك د احضرت فواج فور محد كو فرما يا تقاكم فورمحد- الله كي مخلوق ایک دن تجھے سے بہت کھے ماصل کرے گی۔ ہے کود ل سی دل میں خیال ہیا۔ کمیں تو اليملين اوركمترين دروليش بهول خطرينجاب كارمنے والا بهدل حس مقام كا حضرت ا خارہ کردے بس مجے کب نصیب ہوسکتا ہے میکن ایک وقت آیا کہ ہزاروں طالبا عق آپ کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے اور معیکروں انسان آپ کی و ساطت سے فدارمیدہ ہوگئے آپ کی کوامات کا حدوشار منبیں آپ کے یاس جرشخص جا آماس کے دل میں جو کھے ہونا آپ فود بال فرما دیاکہ تے سے چراس کا جاب بھی عنا بت کرتے تے اور اوت مندوں سے ایک شخص مولوی علام حین تھے جا ہے گھر

سے ایک سومیل دُوررہے تھے۔ فرت ہو گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ صرت وا جاؤر کھر ان کے جانب میں شرکی ہیں۔

ا مک شخص دبلی کا بهت برا سردار نخاره و ل سے نخالف نخا- مگر ایک وال وه مولانا فخزجهال کی محلی میں علا گلیا اور محلی ماع میں مشر کیب ہو گلیا اور آ ہمتہ ہم ہمتہ آپ سے بعیت بھی کر لی ۔ وہ منا نقاب آپ کی مجالس میں حلا اتنا تھا جب وقت حضرت فخ الدین کی مجانس میں لوگ وجد در تت میں اکر ترابیتے اور لیے خود ہوتے توبد دل بی دل می مذاق كرما اور سنتاساس كی اس حركت و گر واقف بوت وانبول نے صرت نیخ جہاں سے شکایت کی۔ گرآپ جمینٹرنظر انداز فرمائے اور نفر ا، کی اس عادت کا تبوت دیتے جوال کے بال صبروتحل نے بیدا کر دی ہوئی ہے ایک دن صرت سلطان المشائخ كے عرس بيميس ساع بريا تھى۔ميرسد بديع الدين عباب كے اخص المخاص غلام تقے اس کی اس مادت بدسے الکاہ ہوئے ۔ آپ نے صرت فخ جہان کی ضرمت میں گذارش کی صنور ایک بے کادا وی کی دج سے تمام اہل دل کا كام خواب بوتاب است نكال دين ياس بدمزاج كاعلاج كرتاجا بيئ يربات سنة مى صرت ولانا فخ الدين على سے أسط اور بامرومنوكر نے تشرلف سے كئے ۔ اور حضرت خواج نور محد بنيابي كوهكم دياكم آب اس نا داك ك خركري كريس تاكه عيراس كا دل منانقت سے دور ہو جائے صرت شخ نور محدب سندہ نگاہی سے دوتین باراس نا بكارى حركات كود تجية رہے گرايك بارتيز نگاه سے ديكھاده بے ہوش ہورملس يس بى گرى اكيرا عياد نها و سارت دا در دين ير يبين لكا ما ما بل مبس کے دل اس کی حرکات سے ذمی تھے۔ کوئی بھی اس کی طرت متوج مذہوا - وہ ترطیتار با اورفرش کی انیٹوں سے سر بھرد آمار باده اس قدر زخمی ہوا کر تراب تر ب كر هندا بوكي سانس دك كئي حكيم مرحين محيس ميں بي تقينف و يكھ كر كہنے گے۔ یہ خف قورگیا ہے۔ یہ جریئے ہی لوگ با ہرصرت فزیباں کی فدرت یں گئے
اور آپ کو تبایا کر دہ خص جو مذاق کیا کرتا تھا تڑ پ تڑ پ کرمرگیا ہے آپ اندر آ ہے۔
اس کے چرے پر بانی چر کا عرق گلاب منہ میں ڈالا بید مشک کاعرق چر کا وہ ہوٹن میں آیا یا عرض کرنے گئے۔ صفور آپ نے یہ کیا کر دیا ہے آپ نے مہلت مذدی کہ
میں تہید عشق ہوجا تا۔ یہ لیے الدین نے فرما یا تم اپنے اعمال بدا ورحرکا ت خنید کی
د جر سے اس لائی نہیں تھے کہ اس دولت سر مدی سے بہرہ ور موتے القصد اس
د جر سے اس لائی نہیں عقے کہ اس دولت سر مدی سے بہرہ ور موتے القصد اس
د لی لیدوہ صدق دل اور نمیت سے صلقہ اجباب میں شامل ہوگیا اورا پنی حرکات

ضم ة الانوارك مولّف في المحاب كمفراج نورمدما ردى قدس مرة بنجاب س چل رد بلی بنیج - ان کی فوامش علی کم قرآن پاک حفظ کر او ل وه د ملی کے مختلف علماء كام كى مذمت بي حاصر بوت قرآن بيصاكما بي بيصي گرايك وقت كا يا كم صرت مولانا فخرالدین کے مدرسمیں داخل ہوئے اور تمام علوم مروج میں تکمیل کی۔ آپ نے اس عالم دین کو مطابق میں اپنامرید بنا لیا۔ اور کھیے باطنی اسرار سے بھی نوا زا پر بوری روحانی تربیت کرمے خرقهٔ فلانت عطافر مایا آب حضرت فخر جهان قدس سرهٔ كارتادياني وطن الون بناب آئ - اور رياست بهاول لورمي تصيدمها راسي فردکش ہوئے ۔ یہ مقام پاک تین سے چا اس میں دور فرب کی طرف ہے۔ آپ کے ارد گردمريدول كي ايك فاصي تعداد عن موكئ جنبي آب في فلي طور بي ملئن كرديا-اس سے آپ کی شہرت دُوردور کے بھیل گئی آپ نے باتے باتے بارے جبیل القدرصوفیاء كوتربية دى ال مي سے لبض اتنے معروف مثار تخ ہوئے جنبوں نے مخلوق خداكى مايت پرالا كام كياآب ك فلقامي سے خاج نور محدثاني . بات عالم فاضل تھے آپ كفليفه كا ضوصى لقب ديا كميا تقا آب صرت واجرمهاردى كى خاص توجر كے مالک تھے آپ کامزار حاجی ہورہ ہیں ہے مولانا قامی محد عاقل قدس سرہ آپ کے خاص مرمد بھے آپ کو طبیعی ہورے میں ہور کے خاص مرمد بھے آپ کو طبیعی ہور کے طلبار متنفیض ہوئے فواج محد جمال قدس سرہ ہوں کامزار متنان میں ہے عبی آپ کے فاص فاگرد تھے۔ نواج محد جمال کے شاگروں کا ایک وسیع حلقہ نجاب میں چھیلا ہوا تھا حضرت فواج سیمان و نسوی عبی آپ کے سربر آوا وہ خلفار میں سے تھے۔ فافوادہ شیت مافوادہ شیا کا فیضان آپ کی وساطت ہے دورو و رہ کے عربر کے اور آپ کا لقب فاتم الخلفاد تھا میں میں کو سرور در مہاراں سے میں کوس

کے فاصلہ بی سے معالمے میں ہوا تھا۔ وہاں ہی آپ کا مزاد بریہ انواد ہے۔

سیخ دین نور محمد مقست دا
گشت نہ وروکشن جہاں نزدیک و دور
فرری مشتاق گو تر حیب ل او
ہم ولی مجتبیٰ مہت ب نور

سپر علی شاہ جینی قدس مرفی سپر بیدائی الندھالندھری کے فلیفہ تھے صفرت بید علی شاہ جینی قدس مرفی سپر دوشن حمیری دفات کے بعد سجادہ انتیں موئے اوار اور بے بناہ فلوق کورا ہ ہدایت سکھائی۔ آب ساالہ جیں نوت ہوئے مزار پر اوار جالندھر میں ہے میال فلام رسول ساکن ٹانڈہ نے آب کا سال دصال دفتی المترعتہ سے لیا ہے۔

 ہومی تھی۔ اوراس علاقہیں کھوں کے حبتے وگوں کولوٹ لیتے تھے۔ شیخ محدسیداس حالت میں بے یادو مدد گارد ہے۔ اوراس ویانے میں میں عدب مات ہوئی۔ ہپ میسے رسیان تے۔ اچارات کے وقت وہی میٹ رہے۔ د عالی۔ دو رو کرزادی کرتے رہے۔ اوجی دات كادقت عقاداكيك كهوراسوارد ورسي آبنها ونزديك آيا يتوزورس أوازدي كماكس اندهری دات مین تم کون بو-اس دیوانے میں کیاکردہے ہو۔ متماماکیا نام ہے ۔ کیا کرتے ہو يفلمرك باس لاد محدسعيد فسجدليا يركدي دابرن سيص ك باتحول آج فير بنیں آپ نے ہرمال جاب دیا میں ایک غریب آدی ہول جو نٹر تبورسے فلہ ہے کو لا مورجا ربا تفاكه ميرے يولى مانك ولك كئى۔اب ميں بے يارومدد كارية ا مول استخض نے کہا۔ غلمیرے پاس لاؤ۔ اور متہارا سل تندرست ہے اس می غلمالاد دو آب نے بتایا کرسالا غار مجرا کیلے سے اعظایا نہیں جاتا۔ استخص نے کہا۔ اپنے بیل كوالحاؤد كيوكماس كاباؤل درست موكياب رشن محرسيد فيصاتوبيل واتع تندرت ۔ تقا امنوں نے خبال کیا یہ کوئی غیبی املاد ہے بیٹنف داہزن منبیں دامنا ہے اب سوار نے علے کی بوری کے پاس کھرات ہو کر نیزے کی انی سے اعماکہ بیل کی لیشت مرد کھ دیا اورده نوجوان بادصیاری تیزی کے سائقد واں سے میل دیا . فیخ محدسید نے کہا آپ میرے عن بود کا رہیں ۔ ہیں آپ کا نام اور مقام پر چھے بغیرجانے نہیں دوں کا شیخ مدسعیدف برا اصرار کیا اورفد موں سے جیٹ گیا موار نے تبایا کریں اسدالمدانوان على بن ا في طالب بول- بي النَّدِي علم من تهاري الدادكو آيا بول جا والدي على يه كم ذكر أب عائب موكئ ر

مشیخ محرسید شرقود آئے۔ اپنا مال وستاع الشرکے وا میں سادیا عبادت خدومد میں شغول ہو گئے سلسد حثیثیہ صابر میر میں سعیت ہوگئے اور مقبولان خداسے ہوگئے اگر جر آپ سے ہزاروں کرامیں طا ہر ہو کمیں اوران صفحات میں ان کی تحریر کی کُمُانِّن بھی نہیں۔ صرف ایک دو باتیں مضتے نو مذا زخوداسے بیاں کی جاتی ہیں۔

خرادد و کاموسم محا۔ آپ خراندے لادکرشر تبور سنجے۔ ایک بنل گر کی دکا اس کے بيوزے يم الك فرون الله وفت كرنے لكے ول فروزه كھاتے اور اس كے سلك ونگریز کے برتن میں پیپینک دیتے جس سے برتن میں خربیتدں کے بیج اور ھیلے جمع ہو كُ وْرُرْدْ يِصورْتِ عال ديكي كرهِ الليا - العبي وه سوج ربا تفاكد سينخ سيد قدس سرة كوكهول كريان سائد كريا على مراببت نقصال موچكاب اي ناس كه ولك خطرے کو فرد ہی جمان لیا۔اورجس قدر خروزے باتی بچے تھے۔ چرکران کے بیجاور كاشيرضم من يجينيك كر فرما يا ومتهارا نيل تفيك كرديا ب اب من تازه نيل والن کی صرورت نہیں آئے گی -اے عمر بھراستعال کرتے جاور کیڑے ڈیوتے جاؤاور رنگ كته درووا تعى ايسا مى موا . وظريز جب تك زنده ربا - نيانيل داس بغير كمراف رنيارا حضرت شنخ محدسيد سرتنوري كاسلسلط لقيت جندواسطول سے شخ جلال الدين چنی تا میری سے ماہے آپ کے عظم فلیفہ ضخ ضمس الدین من موحین لا موری تھے آپ وجدوتوا جدين اپاتاني نبين ر كھتے تے۔

سٹیخ محدسید سلالی میں فرت ہوئے نفظ در لیغ سے آپ کی تاریخ وفات ۱۱۱۳ شیخ محدسید ساریخ آپ کے مزار پرکندہ ہے ۔ انٹی کامرز اقصبہ سٹر تبور میں ہے۔

آپ پیرعلیم النّه جا اندهری قدس سرهٔ کے بیرعلیم النّه جا اندهری قدس سرهٔ کے بیرعلیم النّه جا اندهر بی خود میں می فلاس میں دوآ بہجا اندهر بیل تھے دوآ بہجا اندهر بیل تھے دوآ بہجا اندهر بیل تھے۔ سا دی زندگی تعلیم و تربیت میں گڑا ردی۔

آپ 11 زدالج سالام میں فت ہوئے آپ کی تاریخ وفات ہے۔

## بُر محد سيد سشيخ زان

آپ لاہور کے ۔ الدین المعروف برخیرت و اللہ وی قدی کرہ الدین المعروف برخیرت و اللہ وی قدی کر اللہ وی قدی کر اللہ وی اللہ وی اللہ وی اللہ وی اللہ وی کے خلیف سے ۔ ساع اور وجدیں بے شال سے ۔ آپ کا لنگر عام وفاص کے لئے کھلا تھا آپ اندیش ذوالج مرمس کے وہ ت ، ہوئے ۔ آپ کا مزاد لا ہوریں ہے ۔

آپ اعظم دویری خلیفہ تھے مانک بوری فدس سرف: ابتدائی زندگی میں ملعی گری کیا کوشتے مانک بوری فلس سرف: ابتدائی زندگی میں ملعی گری کیا کوشتے تھے ، دویرویال تھیں جب الٹوسے مگن لگی تو دو تول کو طلاق دے دی ۔ ایک عوصہ تک دیامنت اور مجاہدہ میں شخول دہے ادرائپ اس عرصہ بہول وردوم بیں

قیام بذیر دہے ذندگی کے آخری صدیں روپڑسے پل کہ مانک پور دہنے گئے۔ یہاں
بے پناہ مخلوق آپ کے دروازے پرآنے گئی۔ مالت جذب ومتی یہاں نک بہنچی کہ
ہوشض بھی آپ کے دروازے پرآتا جذب ومتی کا صد پاتا تھا۔ آپ اس می جب
پڑلگاہ ڈالتے اسے اپنا منظور نظر بنا لیتے تھے بعض صرات تو آپ کی ایمیہ نگاہ سے
مجذوب بن جاتے تھے۔ چانچ کریم شاہ اور مجدشاہ اسی علاقہ کے مثہور مجذوب آپ کی
ایک نگاہ کی زدیں آئے ادر مجذوب بھی تھے۔

آپ لادماه رمضان المبارک بروز مهفته میمانی میں فرت ہوئے آپ کا مزار مانک پور میں زیارت کا وعوام وخواص ہے آپ کے باکمال خلفار میں سے مولوی امانت علی امروہ وی ۔ غلام معین الدین المعروث شاہ خاموش دکنی بنوا جرعبدالله امروی امیرامانت علی تانی محد بخش مہگا والہ اور بیریشاہ سجاد ہ نشین جیسے کئی بزرگ اس ملسلہ برکار بندرہ ہے۔

بهردیداری چواز دُنیک رفت در مک جاود ال موسلی کن دستم سال رحلتش سردر زیب دین حظ مارحب ال موسلی

آپ صرت شاہ مولان فخر جہاں سیدن اہ نیاز احد مولون فخر جہاں سیدن اہ نیاز احد مولوی شیقی قدس سرہ ان فخر الدین نے اعلیٰ اور اعظم غلیفہ تھے بہت ما حب راز دنیا زاور مالک سوز دگراز تھے عش و مجت میں اپنی مثال آپ تھے موم ظاہر و باطنی میں بگاندر وزگار تھے ۔ طالبان حق کو النّد تک رسائی کما تا ان کے کالات میں شامل تھا۔ شوق و ذوق کا گھوڑا میدان عشق میں دوڑاتے رہتے تھے آپ

كى خانقاه فيوض ربانى كاخز بينة الانوار سجانى كامطلع تفا- بنرارون محرزده دل آپ كى دل جونی سے مذارید ہیں گئے اور سیکو ول بے خراللہ کی معرفت حاصل کرنے میں كامياب مو كے آپ كے والد يزر گوار كا اسم گرامى سيدها جى عكيم شا ه رحمت سر مندى قدس مرہ تھا۔ اسی طرح مولا ناسٹرلھیت بھی آپ کے ہم ترب تھے۔ جب آپ کے والد كانتقال ہواتوآپ المجى بچے ہى تھے آپ كى دالدہ ما مدہ جدرالجد عصر تقيس نے ايى نظرول میں سھا یااورا نی زیرنگاہ تربید دی بھرظاہری و باطنی عوم کے لئے صرت شاه فجزالدین کی فدمت میں بیش کیا حضرت مولانا فجز قدس سرہ نے بھی شاہ نیا ذکو برى توج اورشفقت سے ديورتعليم سے الاستدكيا - اپستره سال تك ظاہرى اور باطنی علوم کی تصیل می صروت رہے ہے کہا کمعفول منقول فروغ واصول عدیث وتفيرنقة ومنطق جيسي علوم مروجيس ورج كمال كك بينجا ديا-دت ارتضيلت عاصل كينے كے بعدانيس سال كى عربي بعيت كى . چندرسوں ميں باطنى علوم ميں كمال مال كرف كے بدخ قد فلانت بايا ي رصرت برور شدك مكم سے بانس بريلى كے خطر میں روحانی تربیت کے لئے مامور مہوئے آپ نے وہاں بیٹی کرخلق خدانی کی بڑی را ہنانی کی بے بناہ اوگ آپ کے علقہ الادت میں آئے دور دراز کے علاقوں سے اكر لوگ آپ سے بعیت ہوتے اسی طرح آپ کے نلفا مجی ملک کے ختلف علاوں ين تصليف مگه رايك دقت آياكرآپ دام بور على كف اوروبال صرت شاه عبدالله قادری سے بعیت مورسلسلہ قادر یہ میں داخل موسے سیدشاہ عبداللہ صرت فوث الاعظم رصنی الله عند کی اولاد سے تھے - انہیں صرت نیا زبر اوی کے استعار سے بھی بڑا لگا دُتھا حضرت شاہ نیاز کی شاعری کی دھوم سادے برصغیر میں مجی ہوئی تھی اور آپ سرزبان می شعر کتے تھے آپ کا دیوان بای عمدہ شاعری کا نمونہ ۔اسے صونیارا بنی مجانس می بڑے شوق دوق سے سنتے بیں

مضرت شاہ نیا ذریلی قدس سرہ سیالے میں پیدا ہدئے اور بر بی بین شم ماہ جادی الثانی سی اللہ میں فرت ہوئے آپ ستر سال کی عمر میں دنیا سے تشرایف لے گئے آپ کا مزار پر انوار بر بابی بی نہ یا د ت گاہ عوام وخواص ہے۔ نفسل دبانی بگر تو سیار او رملتش دیندار شیخ بے نیا ز باز سال ارتحال شد عیا ں باصفا محند دم شاہ بے نیا ز

تے کشف و کوامات میں ہے مثال تھے۔ آپ کی ریاصنت ا در میادت مشرق و مغرب مِن منبور مولی - آب کااصل وطن گرجی کو متنان تقاا تبدائے کا رمی کو ط مطن آئے تاصی محدما قل کے مدرسہ میں زیرتعلیم رہے کچے عرصہ تعلیم صاصل کرنے کے بعد ذات حق کی تلاش کا شوق دامن گیر ہوا - انبیس رنوں خماج نور محدمها ردی چنتیاں سے ایک قافله علما وطلبیا رکے ساتھ کو طے مٹھن آئے اور محدوم جہانیاں جہاں گشف قدس سره کی خانقاه برتیام کیا خوا جرمحدسلیان نے بھی آپ سے بیاں ہی بعیت كرلى ويندسال نيرتربيت ربيح كميل سوك حيثتيك بعدخر قدفل فت ماص كرايا اپنے بیرومر شد کے مکم بیا بنے گھر گرجی سے تمیں کوس کے فاصلہ پرتو نسہ کے مقام پرسكونت پذير موئے . مرايت فلق كادروازه كصلا توبے شاروگ آپ كى خدمت میں عاض بونے ملے چانچ ایک لاکھ انسان جی میں کفار ۔ فجار اور فناق ہرتسم کے الل شامل تف آب كم محدية ائب موكوراه مرايت ياني يس كامياب موك

at the second and the second

آب کے مریدوں میں سزاروں کوصاحب اوہ بنادیا گیا اور دور درا ذعلاقوں ہیں سلم چشتہ کی اشا عت ہونے لگی۔ گرا آپ کے خلفا میں سے تین اشخاص ایسے نکلے جنہوں فے متعقبل میں بڑی شہرت یائی۔ اور عرب وعم میں مشہور ہوئے۔ ان میں سے شخ محدیار قدس مرہ جنہوں نے ریاضت اور مجاہات یں کمال کردیا وہ فریدا لعصرا وروحیدالد صر ہوئے۔ ما فظ محد علی خیر آبادی قدس سرہ آپ کے حلقہ الادت میں دکن اور عربت ان کے لوگ جمع موسی خیر آبادی قدس سرہ آب کے حلقہ الادت میں دکن اور عربت ان کے لوگ جمع موسی خیر آبادی قدس سرہ آبہ و اراداکیا۔ اور شالی علاقوں میں جینتہ سلسلہ کی اشاعت میں بڑا اسم کر داراداکیا۔

صرت خواجریای تونسوی قدس سرہ مہنم صفر بروز جموات مالا ہے یں دا صل بجق ہوئے۔ آپ کا مزار پُرا آوار تونسر شریف میں ہے آپ کی عمرا کی سوسال کے قریب تھی۔ ان و نول دمفتی غلام سرور کے زمانہ ہیں ) آپ کے لچے تے خواجبہ المت کخش تونسوی مسند ارشا دیر عبوہ فرما ہیں۔

گشت از دل سال ترصیش عیال قطب حق مرشد سلیمان با دست ه راغب دین سند سم از سرد رقم را دست آن باه سال باه

عاد خلیق احدنظای نے اپنی کتاب تاریخ مت رکخ چشت ادرودی احد علی چنی نے اپنی کتاب تعرب عادفال ای محضرت خواج سیال تو نود کا و مقات کو بری نفیسل سے بیان کیا ہے ۔ آپ کی موحانی خدمات مسلام چین تین کے فروغ و اشاعت علی اور عرف نی مرگرمیال ۔ بھیر آپ کے خلفاء کی شہرت اوران کی تعلیما کے اثرات پر بڑی تفیسل سے روشنی ڈالی گئی ہے یہ دونوں کتابیں ان دنوں کتابی دنیا بی مشہور ہیں۔ کار کین تفیسل مالات کے سائے ان کتابول کو صرور سائے رکھیں م

ا پرسلاج نتی ما مصطفے بیتی و زیر آبادی قدس مرؤ بر بنائخ بیں سے تھے بیٹ ما مصطفے بیتی و زیر آبادی قدس مرؤ بر بنائخ بیں سے تھے بیٹ ما مصطفے بیتی اللہ و تاکے مرید تھے دہ سینی ما میں اور میں اور میں اللہ و تاکے مرید تھے دہ سینی کر اللہ ین کے وہ ماہ شاہ کے اور محرصدین الاہو۔ ی قدس مریم کے مرید تھے ۔ آپ سیالی اللہ میں نوت ہوئے ۔ بہا در شاہ اللہ ہوگا نے آپ کی تاریخ دفات نفظ فدا پرت کال کی ہے ۔ آپ کے فلفاء بیں سے سیند مراغ شاہ سیزواری جو آپ کے فالد زاد بھائی بھی تھے بڑے معرد دن ہوئے اور وہ بی آپ کے سیادہ نشین ہے ۔ آپ کے خالد زاد بھائی بھی تھے بڑے معرد دن ہوئے اور وہ بی آپ کے سیادہ نشین ہے ۔ آپ کے سیادہ نسید کے سیادہ نشین ہے ۔ آپ کے سیادہ نسید کی سیادہ کی

چوانه د نیا لعنسردوس بری رفت فلام مصطفی با دی عس کم دصالش مخت نین شرع است سرور دو باره حبوه گرشت فور اعظم دو باره حبوه گرشت فور اعظم

آپ ضخ محدوسی ما بحدی کے خلیفہ مولوی ما بحد ہوری کے خلیفہ مولوی امانت علی جنی قد سرمسرہ نائے جھے بڑے معاجب دیا ضبت اورعبادت بندرگ ہے دنیا اور اہل د نیا ہے انہیں کوئی کام منتھا۔ پیرروش ضمیر کی دفات کے بعد آپ کنمیر ہیں شیراحد شاہ ایک کا مل بزدگ ہے۔ ان سے مرید ہوئے والیں آکر امرو بہریں نیام فرما ہوئے۔ آپ کی تاریخ دفات الحیل فی فیعد منت اللہ دہمیں مال کی عمر میں آپ کے مرید ول مال کی عمر میں آپ کے مرید ول میں شیخ عبد الرجمان اور شیخ سمیع اللہ پیمیا وی بڑے شہور بزدگ ہیں

AND THE STREET, SPECIAL SPECIA

چوں امانت علی ایس نبی !! منت آخر بعزت اند دنیا سال وصلش توخرکش بچو سرور رفت اہل امانت اند دنیب

شخاجی رمضال جنی لا بروی فدس سرهٔ - سرهٔ کے مریب ہے ۔ بڑے أب فراج لبال قد نسوى قدى ذابدوعا بدصائم الدهراور قائم الليل من مخلوق سے دورا ورالندے قریب بن جمعیتہ فانه فدایس قیام با درعیادت بین شغول مین مجانس سماع میں بوری ذمه داری سے شرکی ہونے ہیں اور وجدوا ضطراب ہیں دہتے ہیں آپ جے بیت اللہ پریمی كَيْ تَصْ فَلِي فَداس مِيك فَلَقي اورجيت سے پيش آتے ہيں جو صورت درميش ہوالتٰدسے دُعاکدتے ہیں جوقبول ہوجاتی ہے غرض کہ اس نمانہ میں وہ مشہور صونیادیں میں لیکن گم نام رہنے کے لئے گوٹ نٹین رہتے ہیں۔ اب رمضان المبارك سلوا مي بيدا موت اور تبن رمضان ١٢٨٢ مي انتى سال كى عمر من فرت ہوئے آپ كامزار لا ہور قبرستان ميانى صاحب بي سننے محدطا ہرلاہوری کے مزار کے قریب ہے۔ حضرتِ دمعنان که نام نا میش بود مترک چورمفن ن برزبان آمدا ندر ما ه رمضان برندمن سم برمصنان سند براوج أسمان مُوجِراغ علم سالِ طِنتُ نيزكامل زنده ول رمضان غبال

آپ لاہور کے صاحب حال ورصاحب اَپ لاہور کے ماحب مال درماحب اُست فضی من اللہ موری قدس مرف وجد صوفیا میں سے تھے۔ آپ سند حیدر علی شاہ کے مرید تھے اوروہ شیرشاہ لا ہوری کے فلیفہ تھے آپ راشیم کے کیے بناكر گزرا و قات كرتے تھے اور ہرسال مي آپ شروع س سالانہ كيا كرتے تھے جن مي مرور عالم ملى الله عليه وآلله وكم حضرت على مرتضى - عاشوره مبارك يوس حضرت غوث اعظم عرس حفرت فوا جرمعين الدين الجميري بعرس حفرت فوا جرتطالب عمليا م ا درعرس صفرت فواج على احدصا برمنا باكرتے تھے . انعرسول بربط بيرخرج كرتے ادرساع کی مجالس قائم کرنے مقے۔حس برضوصی توج دیتے دہ مت اور بے ہوش ہو جانا-آپ کے مربدول میں آپ کی کوامات بڑی منبور ہیں ہماس مختصر سی کتاب میں وہ کرامات نہیں مکھ سکتے۔ ہرات تین بارغسل کرتے اور اللہ کی عبادت میں ساری رات گزار دیتے۔ دنیا کی مذید چیزوں سے پر ہیز کرتے۔ بعض اوقات صلوب میں مرجیں ڈال دیتے اور زرد ہے میں نمک ملا لیتے ۔ موت قریب ہی تو محرقہ بخار میں متبلا ہوئے اور چیدون بیاردہ کررجب کی نوس ۱۲۸۲ جا کو فوت ہو گئے۔ آپ نے مرنے سے چند کمے پہلے ما فظ قادر بخش نعت نواں کو بلایا اور کہا کہ مجھے سرور ما کم صلی اللہ عليه والديلم كي نعت سائين - اس في يدنعت سروع كي-منم فاک در کوئے محسم اليرملون وفي والما تبيل نوك مضمضر نكالبض منهيد تيغ ابدد عصم

یے نعت سنتے ہی آب ہرو جد طاری ہوا ۔ تر پنے ملکے جبم لیدیہ سے شراور ہم گیاا دراسی حالت میں جان قربان کردی ۔ زدادالفناسوی فرددس رفت چواک نیض بخش صفا ایل فیف بگومحرم فیف حق سال ا د دگرمرد ایل عطب آیل فیف دگرمرد ایل عطب آیل فیف

الحدُ للله خزینة الاصفیاء کے سلسلہ چنتہ کے سے کا ترجم کمل ہوگیہ ۔ دوسرے سلاسل تصوّف میں سے سلسلہ قا در میراد رمتفرق سلاسل مجازیب ۔ اور صالحاتِ امت کے تراجم زیور طبع سے آراستہ ہوکر آئیکے ہیں بسلسلہ نقشبند میراور

سلسله سهرورد به زیرتر عمه می جوانشارا مند مبلد ہی قاریمین کوام یک بینیں گے۔

بير**زاده ا قبال احمر فارد تي** دمتراجم خزينته الاصفيار)

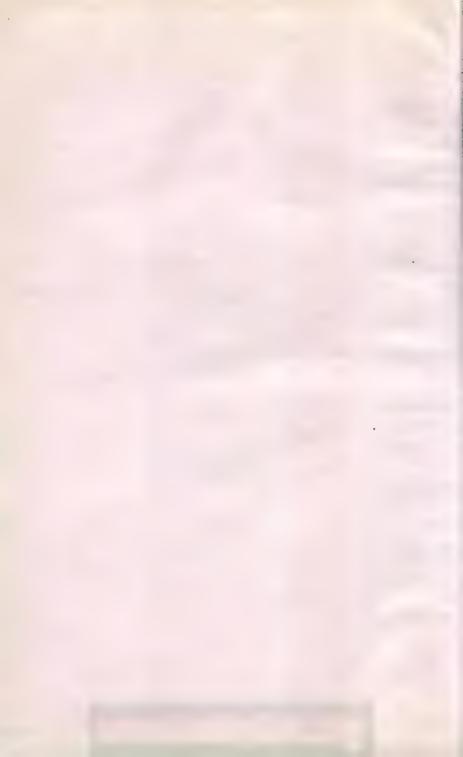







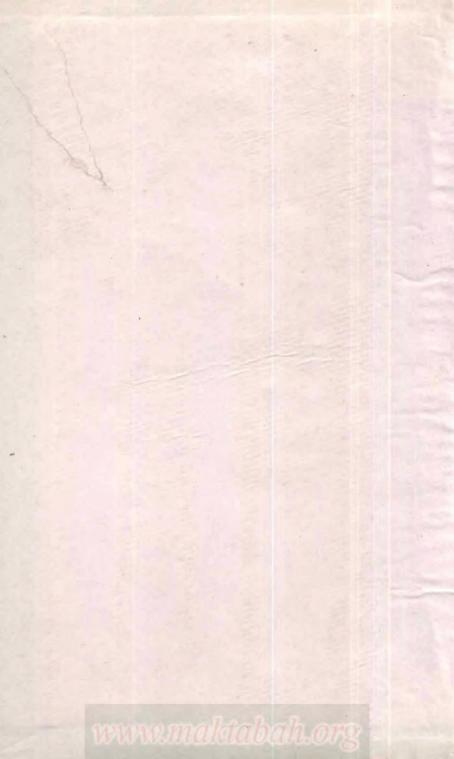

www.maktabah.org

## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.